# المين طالع المينيان ا المرابط المينيان الم



# الهيرالهند يحضرت تولانا كيتاليسعت المستبهم

Contractions Co جلدوم

- \* تح يك لاندبيت
- ★ مسائل وعقائد میں غیر مقلدین اور شیعه مذہب کا توافق
- ﴿ قرآن وحدیث کے خلاف غیر مقلدین کے پیاس مسائل پیچاس مسائل
- 🖈 توسل استغاثه بغيرالله اورغيرمقلدين كاندب
- 🖈 مسائل وعقائد مين غيرمقلدين كے متضاوا قوال
  - 🖈 ایک غیرمقلدگی توبه
- \* غیرمقلدین کے(۵۱) اعتراضات کے جوابات
  - \* مسائل نماز (قرآن وحدیث کی روشی میں)
    - \* عورتول كاطريقة ثماز
    - 🖈 خواتین اسلام کی بہترین مسجد



اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَنْشَرُفِي مَا مِولَ فَوَارِهِ مِلْتَانَ ، پَاکِتَانَ مِولَ فَوَارِهِ مِلْتَانَ ، پاکِتَانَ 061-540513 ©

#### ا کا برین دارالعلق دیو بند کی طرف سے فقار غیر مقلدین کی روک تھام کیلئے ایک ممل نصاب



# جلددوم

إدارة المالية المسترفية وك فواره المان بالتان

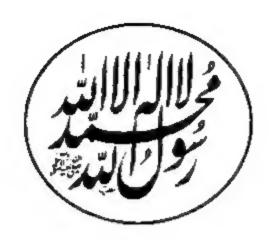

#### جمله حقوق محفوظ سين

نام كتاب مجموعه مقالات (جددوم) تاريخ اشاعت طبع اوّل مين المريخ اشاعت طبع الثاني مين المريخ المريخ الثاني مين المريخ المر

ایک سلمان دیلی کتابی واست فلطی کرنے کا تصور میں وانست فلطی کرنے کا تصور میں وانست فلطی کرنے کا تصور میں ستقل شعبہ قائم ہاور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی بھی پر سب سے زیادہ توجہ ادر کرتی کی جات ہے۔ تاہم یہ سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہاس لئے پھر بھی کسی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ ابغا قار تین کرام ہے گذارش ہے کہ اگر کوئی فلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرمادیں تاکہ آئے کہ دورای میں آپ کا ادارہ کومطلع فرمادیں تاکہ آئے کندوا فی میں اس کی اصلاح ہو سکے رہے کی کے اس کام ہیں آپ کا تعادن بھینا صدقہ جاربیہ وگا۔ (ادارہ)

ملنے ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملکان --- ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور

ملتے سیدا حمد شہیداردو بازار لاہور --- مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور

مکتبہ سیدا حمد شہیداردو بازار لاہور --- مکتبہ قاسمیہ راجہ بازار رادلینڈی

مکتبہ رشید یہ سرکی روڈ کوئٹہ --- کتب فائد شید یہ راجہ بازار رادلینڈی

منتے یونیورٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور --- دارالاشاعت اردو بازار کراجی

15 IAHIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE)

19-121-HALLIWELL ROADBOLTONBLISNE (U.K.)

#### فهرست مضامین مجموعه مقالات جلد دوم مقاله نمبر ۹

|    | محريك لاندببيت                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | تحريك لاغه ببيت (غير مقلديت/سلفيت)                                                |
| ŀΑ | شراتكيز مغالط                                                                     |
| 19 | ندا بب اربع بن انحمارندا بسيد بن انحمار                                           |
| M  | ایک بی امام کی اتباع کیول ضروری ہے؟                                               |
| rr | اذا صح الحديث فهو مذهبي كالمحج مطلب                                               |
| 14 | كياميح حديثين صرف صحاح ستدمين بين؟                                                |
| ľA | منعیف احادیث کاطعت                                                                |
| 14 | مرف مختلف فيدمسائل يربى بحث كيون؟                                                 |
| rr | باد في اور گنتاخي                                                                 |
|    | مقاله ثمبر• ا                                                                     |
| ۳  | مسائل وعقا ئدمیں غیرمقلدین اور شیعه مذہب کا تو افق                                |
| -  | شيعه اورغير مقلدين كى تاريخ ولا دت اور پس منظر                                    |
| 24 | غیر مقلدین کی تاریخ ولا دیداوراس کا بس منظر                                       |
| 12 | نواب صاحب بجويا في كااعتراف                                                       |
| ۳۸ | مولوی نذ برحسین کیلیے انگر یز کمشنر کی چشی                                        |
|    | ناموں کے انتخاب کا اضطراب اندرونی اضطراب کا بیتہ دیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| M  | فيرمقلدين كالل حديث في كاريخي شهادت                                               |
|    | عقیدهٔ امامت میں شیعہ اور غیر مقلدین میں تو افق و بکسانیت                         |
| ۳۳ | شیعول کے نز دیک عقید وُامامت                                                      |

| cc               | نیعه ند بب کامحور نقیدهٔ امامت ب                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <mark>የ</mark> የ | ا مام عَا نب كے بارے میں غیر مقلدین كاعقبدہ                                        |
| ۳۵               | معمائب اور تکالیف کے دفت امام غائب ہے فریا دری میں مستقلی ہے۔                      |
| ľ٩               | جوامام کی بیعت کے بغیر مراوہ جالمیت کی موت مرا                                     |
| 64               | میش بہار کا تواب ہے ثار                                                            |
| 64               | تم فرياو بم تواب                                                                   |
| 64               | متعدى فليقت                                                                        |
| 14               | شیعوں کے بارے میں معودی اورابن عبدر ہے کی رائے                                     |
| ۵۰               | ائيدوفي حد (زنا) كرتے ہے ترج كا ثواب                                               |
| ۵r               | شیعہ اور نیر مقلدین کے درمیان تو افق کی ایک اور مثال                               |
|                  | صحابه كرام إورابل تشيع وغير مقلدين                                                 |
| ۵۵               | سی ایکرام د ضوان القبلیم اجمعین کے بارے میں اہل تشیع اور غیر مقلدین کی بدز بانی    |
| 64               | يبود اورشيعه اسلام دشني جي مشترك بي                                                |
| ۵۷               | شيعوں كى سحابہ دشنى كانمونہ لماحظہ فریائيے                                         |
| 34               | حضرت عا نشهمد يقد كي شان بيس گستاخي                                                |
| ۵۸               | دونو ں فرقوں کے درمیان توافق کانمونہ                                               |
| ۵۸               | حضرت عائشه صديقه كي شان شي غير مقلدين كي بدز باني                                  |
| 11               | خلفاء راشدین کے بارے میں عقیدہ غیر مقلدین اور الک تشیع میں توانق                   |
| 11               | غیرمقلدین کے ذہب جس صحاب کا قول جے تنہیں                                           |
| 40               | منلهاجماح غيرمقلدين اورامل تشع كاتوافق                                             |
| 14               | ا يک مجلس کی تين طلاقين                                                            |
|                  | مقاله تمبراا                                                                       |
| ۷٣.              | قرآن وحدیث کےخلاف غیرمقلدین کے بچاس مسائل                                          |
|                  |                                                                                    |
| نے               | پیش لفظ<br>(۱) غیرمقلدین کاند ہیں ہے کہ اگر دیڑی نے زیاہے مال کمایا دوراس کے بعداس |

| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تو بـ كرلى تو وه مال اس كيليخ اورتمام مسلمانو ل كيليخ حلال و پاك بوجاتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٢) كافركان كيابواجانورطال ہے أس كا كھانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٣) مردايك وقت يم جنني كورتول عاياب كان كرسكنا بال كي صفيل كه جارى ووا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٣) خطی کے تمام جانور حلال ہیں جن میں خوان تہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۵) جوجانورمرگيااورمين بوهاياكنيس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الإلى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٢) نواب صاحب غير مقلد فرماتے ہيں كـ سورك ناپاك بونے پر آيت سے استد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كرناميح اورقابل اعتبار نيس بلكاس كے پاک ہونے پروال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (2) سوائے حیض و نفاس کے خون کے باقی تمام جانوروں اورانسانوں کا خون پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٨) مال تجارت مين زكوة تبين ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٩) چھے چیزوں کے سوایاتی تمام اشیاء میں سود لیما جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (١٠) بغيرهسل كئي موسة ناپاك آوى كوقر آن شريف چيونا ، اغفانا ، باته الكانا جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۱۱) جائدى سونے كے زيوروں يس زكو قوداجب بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۱۲) شراب نا پاک ونجس نبیس ہے بلکہ پاک ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دفىبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۱۳) سونے جائدی کے دیور میں سودنیس ہوتا جس طرح جا ہے بیچ فریدے کی دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دتی بر<br>22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۱۳) سونے جائدی کے دیور میں سود بیس ہوتا جس طرح جا ہے بیچے فریدے کن دیا<br>طرح جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طرح جائز ہے۔<br>(۱۳) متی پاک ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طرح جائز ہے۔<br>(۱۳) منی پاک ہے۔<br>(۱۵) زوال ہونے سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷۷<br>۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طرح جائز ہے۔<br>(۱۴) منی پاک ہے۔<br>(۱۵) زوال ہونے ہے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے۔<br>(۱۲) جمعہ کی نماز کیلئے جماعت کا ہونا ضرور کی نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22<br>28<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طرح جائز ہے۔<br>(۱۳) منی پاک ہے۔<br>(۱۵) زوال ہونے سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22<br>28<br>28<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طرح جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22<br>2A<br>2A<br>2A<br>2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طرح جائز ہے۔<br>(۱۴) منی پاک ہے۔<br>(۱۵) زوال ہونے ہے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے۔<br>(۱۲) جمعہ کی نماز کیلئے جماعت کا ہونا ضرور کی نہیں۔<br>(۱۲) جمعہ کی نماز مثل اور نماز وں کے ہے بجر خطبہ کے اور کسی چیز کا فرق نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22<br>24<br>24<br>24<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طرح جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22<br>2A<br>2A<br>2A<br>2A<br>2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طرح جائز ہے۔ (۱۴) منی پاک ہے۔ (۱۵) زوال ہونے ہے پہلے جعد کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ (۱۲) جعد کی نماز کیلئے جماعت کا ہونا ضروری نہیں۔ (۱۲) جعد کی نماز مثل اور نماز ول کے ہے بچر خطبہ کے اور کسی چیز کافر ق نہیں۔ (۱۷) دارالحرب میں جعد پڑھنا جائز ہے۔ (۱۸) دارالحرب میں جعد پڑھنا جائز ہے۔ (۱۸) دارالحرب میں جعد پڑھنا جائز ہے۔ (۱۸) تااوت کا مجد وکرنے کیلئے مجد وکرنے والے وقمازی کی صفت پر ہونا ضروری نہیں۔                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طرح جائز ہے۔  (۱۳) منی پاک ہے۔  (۱۵) زوال ہونے ہے پہلے جمدی نماز پڑھناجائز ہے۔  (۱۲) جمدی نماز کیلئے جماعت کا ہونا ضروری نہیں۔  (۱۲) جمدی نماز شل اور نماز وں کے ہے بجر خطبہ کے اور کسی چیز کافر ق نہیں۔  (۱۲) وارالحرب میں جمعہ پڑھناجائز ہے۔  (۱۸) وارالحرب میں جمعہ پڑھناجائز ہے۔  (۱۸) تاوت کا مجد وکرنے کیلئے بجد وکرنے والے قرنمازی کی صفت پر ہونا ضروری نہیں۔  (۱۹) تارمقتدی کوایام کے پیچھے بھو ہواتو مقتدی کے ذمہ بجد و میووا دب ہے۔  (۲۰) تاکرمقتدی کوایام کے پیچھے بھو ہواتو مقتدی کے ذمہ بجد و میووا دب ہے۔                                                                         |
| \( \lambda \)     \( \ | طرح جائز ہے۔  (۱۵) منی پاک ہے۔  (۱۵) زوال ہونے ہے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے۔  (۱۲) جمعہ کی نماز کیلئے جماعت کا ہوتا ضروری نہیں۔  (۱۷) جمعہ کی نماز مثل اور نماز دوں کے ہے بجر خطبہ کے اور کسی چیز کافر آئیں۔  (۱۸) دارالحرب میں جمعہ پڑھنا جائز ہے۔  (۱۸) دارالحرب میں جمعہ پڑھنا جائز ہے۔  (۱۹) تا اوت کا مجمد وکرنے کیلئے مجمدہ کرنے والے کو نماز کی کی صفت پر ہونا ضروری نہیں  (۲۰) اگر مقتد کی کو ایام کے چیچے مہو ہوا تو مقتد کی کے ذمہ محمدہ مہووا جب ہے۔  (۲۱) جوان مردوں اور لڑکوں کو چاند کی کا زیور پہنتا جائز ہے۔  (۲۱) جوان مردوں اور لڑکوں کو چاند کی کا زیور پہنتا جائز ہے۔ |

.

| كناه كارد بيخا                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲۳) تمام جانورول کا چیتاب پاک ہے۔۔۔۔۔                                                |
| (۲۵) غیرمقلدین کے زدیک دریا کے تمام جانورزندہ ہول یامردہ سب طلال ہیں ۸۰               |
| (٢٧) والمرى سونے كرين استعال كرنا جائز ب                                              |
| (21) جس مخص نے کسی مورت سے زنا کیاوہ مخص اس کی اڑی سے زکاح کر سکتا ہے،                |
| اگر چہوہ الرکی ای زیا ہے پیدا ہوئی ہو۔                                                |
| (١٨) مشت زنی کرنی یا کسی اور چیزے منی کوخارج کرنااس شخص کیلئے مباح ہے جس کی           |
| يوى ند بوا كر كناه مل جتلا بون كاخوف بوتو داجب ياستخب بوتا ب                          |
| (۲۹) قربانی بری کی بہت ہے کھروالوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے اگر چہ اوآ دی بی           |
| ايك مكان من كول شامول                                                                 |
| ( Po ) رسول الله عظام كورارمبارك كي زيارت كيك دينة منوره كاسفر كرنا جائز نبيل ٨٢      |
| (٣١) نجاست كرنے ہے كوئى يائى ناياك نبيس بوتا يائى تھوڑا ہو يا بہت ، نجاست يا خاند     |
| پیشاب ہویا کوئی ہو ہاں رنگ، بو، مز ہ ظاہر ہوتو تایاک ہوجائے گا۔                       |
| (۲۲) بوضوآ دی قرآن شریف چیوسکآ ب                                                      |
| (٣٣) اگر نمازي تا ياك بدن عنماز ير عين اس كى نماز باطل نبيس بوتى اوروه كنهار به ٨٣    |
| (٣٣) بدن ہے کتنای خون نکلے اس سے وضوئیس ٹو ٹا                                         |
| (۳۵) مسافر مقیم کے پیچیے نماز نہ پڑھے اور اگر ٹر یک ہونا ضروری ہے پچھلی دونو ل رکعتوں |
| من شريك بونه بكي من                                                                   |
| (٣٦) سرمندانا خلاف سنت اورخارجيول كي علامت ب                                          |
| (٣٤) لفظ الله كراته و دركرا بدعت ب                                                    |
| (٢٦) بعض محابفات تعے چنانچ دعفرت معادید کمانبوں فے ادتکاب کبائز اور بغاوت کی ب        |
| (٣٩) عورت کی نماز بغیرتمام سر کے چھپائے ہوئے سے تہا ہویا دوسری عورتوں کے              |
| ساتھ ہویا ایے شوہر کے ساتھ ہویا دوسر سے کارم کے ساتھ ہو، فرض ہرطر ت سیجے ہے           |
| زياده عن ياده سركوچمياك                                                               |
| (٣٠) نمازى كے كيروں كواسطے ياك بوناشر وائيس اگركسى نے ناپاك كيروں ميں                 |
| بغیرکی عدر کے قصد انماز پڑھ لی تواس کی نماز سچے ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |

| إيا نجامه بينے سے وضواتو ث جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| وزے کی حالت میں کسی نے قصداً کھا لی ایا تو                                                                    | (۲۲) رمضان میں           |
| قارونيس ب سد ده                                                           | اس کے ڈمدک               |
| فاص از واج مطبرات ہی کے بارے میں دار دبیوئی ہےامت کی                                                          | (۳۳) پرده کی آیت         |
| اسطے میں ہے۔ دیا دیا ہے۔ ا                                                                                    |                          |
| شت) کھانا جائز ہے حرمت کی حدیث ٹابت نبیں ۔۔۔۔۔ ۸۶                                                             | (۱۳۳ سای (فاری           |
| حیلہ کر کے سود لینا جائز ہے۔                                                                                  |                          |
| ع كرتة وفت بهم الله نبيس يرحى تو كهاتة وفت بهم الله يرزه الماس كا                                             |                          |
| ۸۵                                                                                                            |                          |
| بیں اگر سی کا فرنے منت مائی تھی تو غیر مقلدین کے نز دیک مسلمان                                                | (۴۷) كفركي حالت          |
| مدأس منت كالوراكرناوا جب بسب كالم                                                                             |                          |
| والأفل پڑھنے والے کے پیچھے ٹماز پڑھ سکتا ہے ۔۔۔۔                                                              |                          |
| ربالغین کی امامت کر یواس کی امامت سیح ہے                                                                      |                          |
| اا کیآ دی کی بھی سے ہاں کیلئے جماعت کا ہونا ضروری نبیں 🕒 🗠                                                    | (۵۰) عیدگی نمازتم        |
| مقاله تمبراا                                                                                                  |                          |
|                                                                                                               |                          |
| ستغاثه بغير الله اورغير مقلدين كاند بب ١٠٠٠٠٠                                                                 | توسل وا                  |
| <b>97</b>                                                                                                     | مميير                    |
| At my necessary in the contract of the second                                                                 | اصول تكفير               |
| 4r                                                                                                            | الدنوبند بيسه مسه        |
| ارحمة الله عليه المساء المساء المساء المساء الله عليه المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء | مولا ناابوالحسن على ندوك |
| 41                                                                                                            | دعاء مين توسل            |
| • *************************************                                                                       | حقيقت بتوسل              |
| ٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                           | توسل كي صورتين           |

|   | A ST. A ST. COMMANDERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۱) په افغال صالحه په توسل.      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ۸ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوس في صورت                      |
| 9 | ۇسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تيس ي صورت مقبول بندول كا        |
| 1 | r r illing aller years a common and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذوات كالوسل                      |
| 1 | 474 5 7444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کیلی روایت                       |
|   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دومري روايت                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تيسر کاروايت                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضروری تنبیه                      |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اشكال اور جواب ميسين             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بعثت ت قبل وسيله                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حصرت آوم ربيعة كانوسل            |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تؤسل بالنعل                      |
|   | * *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | توسل بالنثوب.                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالول ت توسل                     |
|   | annimum er and me guranin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نعير مقلدين                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نواب صاحب کا تثرک                |
|   | ai milimina de la particiona del particiona della particiona della particiona della particiona della partici | ن پۋى                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنادولتعب بسند و مناد            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مواباتا مبرالتي للعنوي           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الساف كالخون مسسس                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا - از الني الواتع في شفاء العي  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | افراط وتخيط                      |
|   | · ····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عط قيال في الماء                 |
|   | شتعالی به سه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شيخ الشائخ مطرت جيلا في رحمه الأ |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221 2212                         |

#### مقاله نمبراا

# مسائل وعقا ئدمیں غیرمقلدین کے متضادا قوال. ۱۱۵...

| RT   |                                          | 151 21           | جيش لفظ 🕟 💮 💮                               |
|------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| II,  | * = **                                   | 44.0             | غیرالله کوندا کرنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔            |
| 114  |                                          |                  | رنا کی لڑ کی سے تکاتے جا زہے۔               |
| IIA  |                                          |                  | مال تجارت ميں زكو قاواجب نبيں               |
| IIA  |                                          | <u>ي</u> ن ، ا   | عايدى سونے كر يوريس زكو ة واجب              |
| 119  | A1944 - 44                               |                  | طوا ئف کی کمائی                             |
| 114  | 7                                        |                  | بياروں پرجعاژ پھونک                         |
| 11'+ |                                          | **               | گانا بجانا شادی میں جائز ہے                 |
| 111  | V Vegerlege                              | , menteur        | نماز جناز ومين سورة فاتحاز وريت يزهنا       |
| Ift  |                                          | an casa as       | شراب سركه بن جانے پر پاکنہيں ہوتی           |
| 171  | 44.54.4                                  | ينادرست ہے       | کفن میں عددمسنون کیڑوں سے زیادہ د           |
| irr  |                                          | . m.e            | میت اٹھائے ہے وضودا جب ہے                   |
| IFF  |                                          |                  | مبت كونهلات سيخسل واجب بوجاتا               |
| 177  | *** ***************                      | or Campanian and | محتم تزاويج مين تين مرتبة قل الغداحدية همنا |
| ITT  |                                          |                  | نمازین ستر کا چھپا ناضروری نبیس             |
| 111  | I i i                                    |                  | فجر کیلئے دواذ ان ہوئی جا ہے ،              |
| Itr  |                                          |                  | مؤذن کواجرت پر رکھنا ناجا ئز ہے             |
| IFF  |                                          |                  | عورت بھی مؤة ن بوعتی ہے                     |
| 1111 | and the reserv                           | 11 15:5          | اذان دیناواجب ہے۔                           |
| 110  |                                          | بيني اازمنبين    | بورے رمضان کے روزے چھوٹ محے تو              |
| Ito  |                                          | models 4         | ميت كالحيمونا بروار وزهولي كيك ركهنا جائز . |
| 111  | o sin o                                  | 1 11             | خطبہ جمعہ کےشرا امّا میں ہیں ہے۔            |
| IFY  | «+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ******           | ركوع اورىجده مين تشبيحات واجب نبيس          |

|      | 2                                                 |
|------|---------------------------------------------------|
| 11_  | عشل میں بدن کاملناواجب ہے ، ،                     |
| ٠;   | وخول مَد كَيلِيَّ عُسل مسنون نبين                 |
| 18%  | ما فرکی اقتد ا مقیم کے چیچے ناجائز ہے             |
| IFA  | مشت ز فی جا تز ہے۔                                |
| IPA  | ہررکعت کی ابتداء میں اعوذ باللہ پڑھتا             |
| 119  | ہررکعت میں بسم الندز ور سے پڑھتا۔                 |
| 179  | سلام کے ذریعے تماز ہے تکاتا واجب تبیں             |
| 1144 | مروجه ميلا د جائز ہے                              |
|      | مقاله ثميرهما                                     |
|      | ایک غیرمقلد کی توبه ۱۳۱۱                          |
|      | ا یک حنفی اور غیرمقلد کے ما بین دلچسپ علمی مباحثہ |
|      | مقالهنمبر۱۵                                       |
|      | غیرمقلدین کے ۵۲ اعتراضات کے جوابات۹ کا            |
| ۱۸۰  | تاثرات سنرت مواد نامفتي معيداحمد صاحب، بالعيوري   |
| ۱۸۲  | رائي كرامي معترت موالا تانعمت الله صاحب           |
| I۸۳  | رائے گرامی حضرت مولانار پاست کی صاحب              |
| ۱۸۵  | سبب تا يف                                         |
| I۸۸  | و بو بندی کمتب فکر کی گذارش                       |
| 144  | ناظرین ہے گذارش                                   |
| 19+  | مولو يون اور درويشون كى بات                       |
| 191  | برول کی بات مت پونچو                              |
| 141~ | حضور علی کی محبت اتباع سے ہوتی ہے                 |
| 196  | جوسنت کو حقیر جانے و و کا فر ہو گا                |

| 14ጦ          | تاركِسنت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 190          | صدیم <b>ے کا</b> زوکرنے وال محمراہ ا                                |
| 197          | آیت قرآنی کے ساتھ ہے اولی گفرہے                                     |
| 194          | بغیرعلم حدیث نبی ممرای ہے۔                                          |
| 194          | فغيها و كهاجتها ديم ل كائتكم.                                       |
| 199          | كيافقه بين موضوع حديث ہے؟                                           |
| ***          | صديث قول امام پر مقدم                                               |
| <b>***</b>   | اذا صبح الحديث فهو مذهبي كامطلب                                     |
| r•r          | تقليدى منرورت                                                       |
| <b>**</b> (* | عديث شي تقليد كا ثبوت                                               |
| T+0          | تقلید کے جواز پر علماء است کا تفاق                                  |
| <b>r</b> •∠  | الل حديث أوراحناف كالقناق                                           |
| r=4          | الل قرآن ، الل حديث ، الل سنت والجماعت                              |
| r• 4         | وين اسلام كيمسلمداصول                                               |
| r•A          | الجماع کی جمیت                                                      |
| r- 4         | قیاس کی جمیت.                                                       |
| rii          | دَورِ حاضر كے الل قرآن والل حديث                                    |
| PII          | ېندوستانی سلغی                                                      |
| rir          | الل سنت دالجماعت                                                    |
| rit          | امت كاسواد أعظم الل سنت والجماعة                                    |
| FIT          | خیرالقرون کے اہلی قرآن واتلی صدیث خیرالقرون کے اہلی قرآن واتلی صدیث |
| <b>*</b> 1∠  | اعتراض اكااصل جواب                                                  |
| rri          | جمک کرسلام کرنا مکروہ ہے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،      |
| rrr          | مصافی ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں ہے ۔۔۔ ،                          |
| ****         | دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی روایات                                    |
| FFF          | حديث مين لفظ بددونول بالتحول كيليح                                  |
|              |                                                                     |

| <b>**</b> * | اجنبی عورتوں ہے مصافحہ                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| rrq         | ٠ ازهمی منذ انا کتر اناحرام ہے                                       |
| TIT4        | مخنوں ہے بیٹے تکی یا پا جامہ کی حرمت                                 |
| tri         | بے تمازی کی سرا                                                      |
| ****        | عُرون <u>سُم</u> ع كاقلسفه                                           |
| rra         | قضا نماز ول کیلئے اذ ان دا قامت                                      |
| 772         | سرکھول کرتمازیر ٔ هنا                                                |
| ttA         | مغوں میں مل کر کھڑ ہے ہوتا                                           |
| re*         | روايات كأجائز                                                        |
| r/*•        | ناف کے نیچے یاسینہ پر ہاتھ باندھنا                                   |
| الماح       | اصل مسئله كا ج ئزه                                                   |
| ter         | سينه پر ہاتھ باند سے کی روايات                                       |
| 110         | ناف کے پنچ ہاتھ بائد سے کی روایات                                    |
| rea         | امام کے چیچے قر اُت کافلے۔                                           |
| 4779        | فاتحه ضلف الإمام كأتحقيقى جائزه                                      |
| <b>r</b> Δ• | سورۂ فاتحہ پڑھنے ہے متعلق حپار مسحاب کی روایات                       |
| tor"        | امام کے چیچے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت میں ملہ سحابہ کرام کی روایات |
| ror"        | مقتدی کے لئے مطلق قر اُت کی ممانعت                                   |
| rom         | جبری نماز میں قر اُت کی مما نعت                                      |
| 100         | سری نماز میں قر اُت کی مما نعت                                       |
| ran         | جبری اورسری دونو ب نماز ول مین ممانیت                                |
| 104         | خانیا مراشد بن کافتوی                                                |
| <b>**</b>   | روايات كاحاصل                                                        |
| ۲۲۲         | آمين بالحجر بيابالسر.                                                |
| 111         | صدیث شریف ہے مسئلہ آمین کا جائز ہ                                    |
| ۳۹۳         | آمن بالجمر كي روايت                                                  |

| ተዣሮ           | آمين بالسركي روايت                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۲           | دونوں قسم کی روایات کا جائزہ۔                                          |
| *11           | المام ترندی کے کلام کا منصفاتہ جواب .                                  |
| AYY           | راوی کےضعف کااٹر اہام ابوصلیفہ پرنہیں پڑتا                             |
| <b>Y</b> ZI   | مسئلدر فع يدين                                                         |
| rzr           | رقع یدین کے بارے میں تحقیقی جائزہ ۔                                    |
| <b>121</b> "  | شبوت رفع بدين كي روايات                                                |
| <b>1</b> 24   | عدم رفع پدین کی روایات                                                 |
| MI            | روايات كاجائزه                                                         |
| TAT           | سنت فجر کے بعد دا ہنی کروٹ لیٹنا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| <b>1</b> /\1" | ظهرچاردكعت سنت                                                         |
| t'A I"        | تراوح كى بين ركعات بين يا آنھ؟                                         |
| PAY           | میں رکعت تر اوت کا شیوت                                                |
| ran           | قیاس کی جحیت                                                           |
| PA A          | <u>بیس رکعت تر او ت</u> ح پرِصحابه کااجماع.                            |
| rq.           | مبیں رکعت تر اوس کے پر بعض مرفوع روایات                                |
| 791           | مبیس رکعت تر اوت کم پرعلامه این تیمیه کی تا ئید                        |
| 191           | آخدر كعت تراوي سلف عياب نبين                                           |
| rer           | خطيب كامنبر يرسملام                                                    |
| +4t*          | حنفيه كاموقف بريب بهرين                                                |
| r41"          | منبر پرخطیب کے ملام کی روایات.                                         |
| 190           | روايات كاجأئزه                                                         |
| r94           | جرز بالن من فطبه كامسكله                                               |
| rea           | شو ہر کی گفت کو نہلایا ہیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔        |
| <b>799</b>    | نماذِ جنازه مِن رقع بدين                                               |
|               |                                                                        |

| ۳.,            | تيجه، دسوال، عاليسوال                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-1           | قبرون برتمارت بناناء جراغ جلانا                                                                |
| <b>**</b> **   | قبروں کو بوسہ دینانصاری کی عادت میں میں میں میں میں اس میں |
| <b>***</b> *** | انبياء وادلياء كى قبرول كانحده وطواف حرام                                                      |
| F-17           | اولیا ءالله کی قبرول کی زیارت                                                                  |
| 1744           | غيرالله كي منت مانتا                                                                           |
| 1-4            | ما أجل بيافير الله كي حرمت.                                                                    |
| P*+ 9          | مسئله يؤسل جن اور وسيله كافرق                                                                  |
| P*+ 9          | د عا <i>و بخل چي وو</i> لي                                                                     |
| MI             | مئلة توسل                                                                                      |
| P"IP           | غير مقلدين كاعمل                                                                               |
| MIT            | توسل کے جواز پر دلائل                                                                          |
| M              | مہا فتم کے داائل.                                                                              |
| rit            | دو ی متم کے دلائل                                                                              |
| miq            | تيسري فشم ك الأل                                                                               |
| mrr            | بعد الوفات تو <sup>سل</sup> كى صديث                                                            |
| ***            | توسل کی حقیقت                                                                                  |
| rta            | مستلطم غيب                                                                                     |
| rto            | علم نمیب کی تعریف                                                                              |
| mty            | علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہونے پر قر آنی واکل                                                   |
| r ra           | قرآن ہے فال نکا لئے کامسئلہ                                                                    |
| mrA.           | طاعون اور مهینه میں او ان .                                                                    |
| 1"19           | دُ عاء منخ العرش وعبد نامه کی سند · · · ·                                                      |
| rr9            | منظهمولوو                                                                                      |
| <b>~~</b>      | شب پراُت کا حکوه اور دسُو مات بحرم.                                                            |
|                |                                                                                                |

# مقاله نمبر۱۹ مسائل نماز .....

| rrr           | <u>ئِينَ لَفَظُ </u>        |
|---------------|-----------------------------|
| ٢٣٩           | قيم كيميائل                 |
| rr2           | مف کی در نظمی کے مسائل      |
| <b> </b> " "+ | نیت کے مسائل ، ، ، ، ،      |
| ۳۳۵           | منروری وضاحت ،              |
| فيتا          | قرأت كے مسائل               |
| ۲۵٦           | وضاحت                       |
| 204           | رکوع کے سائل                |
| ۳۲۷           | سجدہ کے مسائل               |
| ۳۷۳           | جلسهٔ استراحت کے مسائل      |
| 744           | دوسری رکعت کے مسائل ،       |
| PZA.          | قعدة اولي كے مسأئل          |
| r'Ai          | وضاحت                       |
| PZA.          | قعدهٔ اخیره کےمسائل یہ یہ ب |
| ra e          | نماز کے بعد ذعاء کے مسائل   |
| r-9+          | وضاحت                       |
| <b>79</b> 0   | مشروری تنقبید               |
| <b>m</b> 42   | ضروری و ضاحت ،              |
|               | مقالهمبركا                  |
|               | عورتون كاطريقة نماز ٢٠٠٧    |
| ۲•۸           | التيازات                    |

| σij         | عام که چشبیت                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.11        | رو می به تصنیف<br>رو سرتمانچی                                                                                  |
| ۳۱۲         | الماض ما بهت                                                                                                   |
| MIM         | ا مام احمد من منطق<br>المام احمد من منطق                                                                       |
| ۵۱۳         | الله عديث                                                                                                      |
| MYA         | ايك اجم سوال                                                                                                   |
|             | مقاله نمبر ۱۸                                                                                                  |
|             | خوا تین اسلام کی بہترین مسجد ساسانہ                                                                            |
| mmm         | چيش لفظ                                                                                                        |
| ۵۳۵         | من المراجعة |
| <b>~~</b> 1 |                                                                                                                |
| רידר        |                                                                                                                |
| ۳۵۳         | وہ احادیث جن سے صرف شب کی تاریکی میں مسجد جائے کا جواز ثابت ہوتا ہے                                            |
|             | ، ورب بیث جس ہے مسجد لی حاضری کے وقت پر وہ کی یا بندی مزیب وزیب نت،                                            |
| 64.         | فرشبو کے است وال اور مروول کے ساتھ اختلاط ہے اجتناب کا ضم ہے                                                   |
| 444         | بهای شرط برده                                                                                                  |
| ሮሃል         | ر من شرور استعال حراجتنا<br>من شرور شرور استعال حراجتنا                                                        |

#### مقاله نمبره

# تحريك لامذبهبيت

# الأغير وقلديت/سلفيت

دورحاضريس افتراق بين السلمين كى سے خطرناك عالمكيرمهم

اد جناب مولانامفتی سید محد سلمان منصور بوری نستناذ مدرست شداهی مداد آبداد

#### تحريك لا **نرببيت** (غيرمقلديت/<sup>سان</sup>بت)

آج کے دَور میں اُمت کی شیرازہ بندی کی جننی ضرورت ہے ای \*ایدز مانۂ سابق میں بھی ندر ہی ہوء آج وُشمنانِ دین ہرطرف سے اور ہر جگہ جمع ہو کرامت ِمسلمہ کونوالہ سر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ساس، اقتصادی، تعلیمی ہرا عتبار ہے مسلمانوں کا وزن بوری و نیامیں تات اللہ یقین حد تک محث چکا ہے۔ اکثر مسلم کے جائے والے ممالک بھی اندرونی طور پر بوری طرح غیرمسلم شاطر طاقتوں کے دست بھر بن چکے ہیں۔مسلم حکومتوں کے ارباب حل وعقد بھی زیادہ تر دین سے بہرہ بلکہ الحادی نظریات کے حامل ہیں۔ایسے ماحول میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جہاں تک ممکن ہومسل انوں کی مغوں میں انتشار کوختم کیا جائے اور فروی مسائل میں اُلجھنے کے بچائے اصولی طور پرانتحا دو ا تفاق كومضبوط كرنے كى راوا پنائى جائے۔اوركلمہ كى وحدت اورمتوا تراجتماعى عقائد كواتنجا دكى بنياد بناياجائتا كرزياده عدزياده صدتك اتفاق اورجم أبنكى كراه بمواربوسكي لیکن اس شدید ضرورت کے برعش کچھ بے تو فیق فتنہ یروروں نے بوری شدت کے ساتھ افتراق بین انسلمین کی مہم چھیزر کھی ہے۔ بدلوک جھوٹے جھوٹے مسائل کو رتک آ میزی کے ساتھ چیش کر کے عوام میں معرکہ کا بازار گرم کردیتے ہیں اورا یک محض الفنل اور غیرانصل کے اختلاف کوا بمان و کفر کا اختلاف بنا کر بیش کرتے ہیں، اس سلسلے کا سب ہے بڑا خطرناک فتنہ جس نے اب رفتہ رفتہ تقریباً پورے عالم میں ہاتھ بیر پھیلا لئے ہیں غیر مقلدیت اور لاند ہبیت کا فتنہ ہے (جس سے وابسۃ اوگ نام نہاد طور پراینے کوسلفی اور اہل صدیث کہتے ہیں)چندسالوں سے اس فرقہ نے سعودی عرب کے بااڑ اسحاب کھواہر (غیر مقلد ) علماء ومغتیان کوشیشه میں آتار کراورسعودی حکومت کا!خلاقی و مازی تعاون حامل كركے تمام مقلد من عوام وعلاء بالخصوص حضرات حنفیہ کے خلاف برسریام بدزیانی ،طعن و

#### شرانكيز مغالطه

غیرمقلدین اور لاقد ہی لوگ ما دولوں عوام کواپنا ہمو ابتانے کے لیے بیطریقد اختیار
کرتے ہیں کہ ایک طرف کوئی حدیث بیان کریں ہے اور پھراس کے مقابغے میں امام
ابو حذیفہ کا کوئی قول ذکر کرے دولوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے بیٹا بت کریں گے کہ
نعوذ باللہ احناف قول رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قول ابو حذیفہ کورتی وہتے ہیں۔
حالا نکہ یہ بات مرے سے غلا ہے۔ بات صرف آئی ہے کہ حضرات احناف فہم کاب و
سنت میں امام ابو حذیفہ کے علم پر اعماد کرتے ہیں اور بیٹن تھن رکھتے ہیں کہ انھوں نے
نصوص سے بچھ کر جورائے اپنائی ہے وہ کہ اب وسنت کے مین مطابق ہے۔
علامہ شالمیں اپنی شہرہ آ فاق کی آب وہ الاعتمام ، میں کی عالم کی اتباع کا مطلب بیان
علامہ شالمیں اپنی شہرہ آ فاق کی آب وہ الاعتمام ، میں کی عالم کی اتباع کا مطلب بیان

ان العالم بالشريعة اذا اتبع في قوله وانقاد الناس في حكمه فانما اتبع من حيث هو عالم بها وحاكم بمقتضاها لا من جهة اخرى فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله علي المبلغ عن الله عز و جل. فيتلقى منه ما بلغ على العلم بانه بلغ او على غلبة الظن بانه بلغ لامن جهة كونه منتصباً للحكم مطلقاً اذ لا يثبت ذالك لاحد على الحقيقة وانما هو ثابت للشريعة

المنزلة على رسول الله مَلْنِيَّ وثبت ذالك له عليه السلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة (الاعتمام ٢٥٠/٢ والدنومية ٨٣)

ترجمہ: شریعت کا عالم جب اس کے قول کی پیروی کی جائے اور اس کے فیملے کو لوگ تسلیم
کرلیں تو اس کی اتباع مرف اس حیثیت ہے ہوتی ہے کہ وہ شریعت کو جانے والا اور اس
کے مقتضی پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جبت ہے اس کی اتباع نہیں کی
جاتی ۔ تو وہ عالم وراصل آئخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہے
وین پہنچانے والا ہے۔ چنا نچہ جو کہ بھی وہ عالم ہم تک پہنچائے وہ اس ہے تبول کیا جائے گا
خواہ اس یقین کے ساتھ ہو کہ وہ واتنی سلغ ہے یا اس کے سلغ ہونے کا غالب گمان ہو (یہ تبول کیا جائے گا
کرنا) اس حیثیت ہے نہیں ہے کہ اس عالم ہی کو مطلقا شارع کے درجہ میں رکھ دیا جائے ،
کونکہ یہ یہ تن کس کے لیے بھی حقیقا خابت نہیں ہے۔ یہ قسم من اس شریعت ہی کو حاصل ہے جو
کو خشرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ۔ اور معصوم ہونے کی حیثیت ہے تشرت کی کو بھی ہے تشرت کی کہ یہ بیتی ہے۔ "
مرف آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ، تلوقات میں سے کسی کو بھی ہے تشرین ہیں ہے۔ "
ا مام ابو صفیفہ تحود انتہائی احتیاط کرنے والے تھے۔ مسائل کے استنباط اور تخ تن تو تو تشیت

من المول في جوطريقة ابنايا باسكا اظهارة بفي فودان الفاظ من كياب

آخذ بكتاب الله فان لم اجد فبسنة رسول الله طلبة فان لم اجد في كتاب الله ولاسنة رسول الله طلبة اخذت بقول اصحابه آخذ بقول من شئت به وادع من شئت منه ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم فاما اذ انتهى الامر الى ابراهيم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسبب وعدد رجالاً فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا.

(تاريخ بغداد بحواله الفقه الحقي، ص ٢٢)

ترجمہ: میں (سب ہے پہلے) کتاب اللہ کو اختیار کرتا ہوں۔ اگر اس میں مسئلہ نہ پاؤں تو سنت رسول اللہ ملکی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر کتاب اللہ اور سنت نبوی دونوں میں مسئلہ نہ ہلے تو بھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال کو اختیار کرتا ہوں اور اس میں (فور وفکر کر کے) جس کا قول جا ہے لیتا ہوں اور جس کا قول جا ہے۔

جھوڑ دیتا ہوں۔اور میں سخابہ کے اتوال کو چھوڑ کر ان کے علاوہ کسی کے قول کو اختیار نہیں کرتا۔اور جب معاملہ (سخابہ سے آگے بڑھ کر) ابراہیم نختی ،امام شعبی ،ابن سیری آن، حسن بھری ،عطاتی ،سعید بن المسیب اور متعددا فراد کے نام گنائے ان تک بھنے جائے تو ہوہ الوگ ہیں جنموں نے اجتہاد کرتا ہوں ہیں جنموں نے اجتہاد کرتا ہوں جسے ان حضرات نے اجتہاد کرتا ہوں اس مسائل کا عکم معلوم کیا ہے تو جس بھی ای طرح اجتہاد کرتا ہوں جسے ان حضرات نے اجتہاد کریا ( یعنی جس ان تا بعین کی رائے کا یا بندنہیں ہوں )

اس مراحت سے معلوم ہوگیا کہ امام ابوضیفہ کا طریقہ استباط موافق شریعت ہاور اختانی مجہد فیہ مسائل میں اور صحابہ اختلاف ہو چکا ہے اور ان پر اجماع کی کوئی صورت نہیں ہوگی ہے ان کا اختلاف میں اختلاف ہو چکا ہے اور ان پر اجماع کی کوئی صورت نہیں ہوگی ہے ان کا اختلاف قیامت تک مرتفع نہیں ہوسکت اب یہ صفرات مجہدین کا کام ہے کہ ان میں سے جو تول انھیں دلیل کے اختبار سے مضبوط نظر آئے اسے اختیار کرلیں اور اپ ورج کے دوسر سے جہتد کو اپنی رائے کے قبول کرنے پر جبور نہ کریں بلکدان میں سے ہردائے کا اختیار کرنے والا اپنی جگہ پر صائب ہے۔ اور ہردائے ''صواب محتل خطاء'' ہے لہٰذا اگر امام ابوضیفہ اپنی ورسعت علی ، وقت نظر اور تخریخ واستباط کی برمثال صلاحیت کو ہروئے کار لاتے ہوئے دسعت علی ، وقت نظر اور تخریخ واستباط کی برمثال صلاحیت کو ہروئے کار لاتے ہوئے میں ایک دائے کو تریخ دسے وی اور یہ می شرق ان کی طرف منسوب ہوجائے تو اس سے محت میں ایک دائے کو تریخ دسے کے مقابلہ میں قول تول رائح کہا جارہا ہے۔ یہ مقلدین کی محت تمیں ہے۔ حتیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

#### ندابب اربيدي انحصار

شرد مع وور میں اگر چر بہت سے مجتبدین اجت میں گذر سے میں اکسوں الگ لگ با قاعدہ اس انداز میں فقد کی تدوین بیس ہو کی کدان کی تقلید کرنے والا دوسروں سے بے نیاز ہوجائے۔ بینخر وامنیاز اللہ تعالی نے حضرات ائد اربعہ (امام ابوصنیفہ، امام شافعی، امام الک، امام احمد بن مغبل کی وعطافر مایا ہے کہ ان میں سے ہر یک کے ذہب کی جزئی ، امام الاک، امام احمد بن معبل کی وعطافر مایا ہے کہ ان میں سے ہر یک کے ذہب کی جزئی ، امام کی مربنمائی میں مربنمائی سے کہ جوشنمی وین کے جس مسئلہ میں رہنمائی جا ہے، اس کو ہر ذہب میں رہنمائی سے جے جنانچہ جب غیر جبتدین کے لیے تعلید شخصی جا ہے، اس کو ہر ذہب میں رہنمائی سے جے جنانچہ جب غیر جبتدین کے لیے تعلید شخصی

کا سوال سائے آیا تو تجرباور تحقیق ہا مت اس اس پر شنق ہوئی کہ جا معیت اور تدوین کے امت اس اس بر شنق ہوئی کہ جا معیت اور تدوین کے امت اس اس بر است معزات ائمدار بعد کے فدا جب سے ذیادہ کوئی مسلک اس خرورت کو بورائیس کے امترات کی مدی میں اس بات پر اجماع ہوگیا کہ ائمہ اربعہ کے علادہ کسی کی تقلید شخصی با ضابط نہیں کی جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہاوی ارشاد فریاتے ہیں:

ان هذا المذاهب الاربعة المدوّنة المحررة قداجتمعت الامّة او من يعتدمنها على جواز تقليدها الى يومنا هذا. وفي ذالك من المصالح مالا يخفى لاسيما في هذه الايّام الّتي قصرت فيها الهمم جدّاً فاشربت النفوس الهوى واعجبُ كلّ ذي رأى برأيه (جِرَّاشُالهِوَا/١٥٥٠)

ترجمد بيهارول غرابب جورة ان ومرتب بين ان كي تقليد برآج كامت كمعتمرا قرادكا انفاق چلاآ رمائي اوراس ش جومصالح بين ده في بين ، خاص كراس زمان شي جبرلوگون كيمتين كوتاه بوكن بين اور خوابش نفس لوگون كے قلوب بين جاگزين بوچكى ہے ، اورا بي رائے كوئي انجما بجھنے كا دوردوره ہے ۔

اور مقد الجيد من تحريفرمات بين:

ولسما انسدوست السغداهب الحقة الآنه الاربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد الاعظم والمخروج عنها خروجاً من السواد الاعظم والمخروج عنها خروجاً من السواد الاعظم والمخروج عنها خروجاً من السواد الاعظم او كؤواب الى كاترجمه: اور جب ان في رمّا المب ك علاوه مجى مُرابب حقد كالعدم او كؤواب الى كالتاع سواداً عظم كالتاع كما المائك كاراوران في رمّا الله على من مروح مواداً عظم كام مروح كروح كما الله كارود الله المناه كالمراب المناه كالمراب المناه كالمراب المناه كالمرب المرب المناه كالمرب المناه كالمرب المناه كالمرب المناه كالمرب المر

اور حقیقت میں است محدیلی صاحبا العلوٰ قوالسلام پریدانقدت العزیت کابر انفال وانعام ہے کہ اس نے ندا ہب اربحہ کی شکل میں ہمارے لیے مل کی ایسی را میں سعین کروی میں جو ہر شم کے حد حشہ سے پاک اور دلجمعی اور سکون قلی کے ساتھ ہر طرح کے احکامات ہیں جو ہر شمہ میں ۔ ملاجیون قرماتے ہیں :

والانتصاف أن انتحصار المذاهب في الاربعة وأتباعهم فضل اللهي وقبولية عند الله لامجال فيه للتوجيهات والاطلّة ـ (تَنيرات م يـ ١٩٤٠) اورانصاف کی بات بہہے کہ ندا ہب اربعہ پر انحصار اللہ کاعظیم فعنل ہے اور عندالندان کے مقبول ہونے کی السی نشانی ہے جس میں توجیہات اور دلائل کی چنداں ماجت نہیں۔ علامہ ابن تجیم فرما جے ہیں:

ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهبِ مخالف الاربعة لانضباط مذاهبهم وَ انتشارها و كثرة اتباعهم ـ (الاشباه يمطبور كراري (١٣٣)

ترجمہ: ائمہ اربعہ کے خلاف رائے اپنانے کے ممنوع ہونے پراجماع منعقد ہے۔ اس لیے ان جاروں کے ندا ہب ہی مدوّن ہیں۔ اور عوام وخواص میں مشہور ہیں اور ان کے پیروکاروں کی کثرت ہے۔

اور شخ عبدالغي نابلسي ايخ رساله خلاصة التحقيق مين وضاحت كرتے مين:

وامّا تقليد مذهب من مذاهبهم الآن غير المذاهب الاربعة فلايجوز المنقصان في مذاهبهم ورجحان المذاهب الاربعة عليهم لان فيهم النحلفاء يالمفضلين على جميع الامّة بل- لعدم تدوين مذاهبهم وعدم معرفتنا الآن بشروطها وقيودها وعدم وصول ذالك الينا بطريق التواتر حتى لو وصل الينا شئى من ذالك كذالك جازلنا تقليده لكنه لم يصل كذالك.

ترجمہ: ال وقت فداہب اربد کوچھوڑ کردیگر جہتدین کے فدہب پر عمل کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دیگر جہتدین کے فدہبوں جس کچھ نفسان ہے۔ اور فداہب اربعہ بی بی بی جو تمام است پر بھاری ہیں ہو سے در اس کے فداہب با قاعد و مرتب و مدن نہیں ہو سکے در اس کی فراہب بی شرائط وقیو دکا پوراعلم نہیں ہے۔ (س) اور وہ فداہب ہم تک تو از کے طریقہ پر ہم تک چہنچ تو اور وہ فداہب ہم تک تو از کے طریقہ پر ہم تک چہنچ تو ہمارے کے ایک کی تقلید کرنا جائز ہوتا ، طرایہ ایک بی بیا۔

آ مے چل کرعلامہ مناوی کے نقل کرتے ہیں:

فيسمتنبع تقليد غير الاربعة في القضاء والافتاء لأنّ المدّاهب الاربعة

انتشرت وظهرت حتى ظهر تـقيبـد مطلقها وتخصيص عامها ىخلاف غيرهم لانقراض اتباعهمـ (ظامـ: التحيّل بر٣-٢)

ترجمہ: لبندا نضاء و اُفقاء میں غدا بہ اربعہ کے علاوہ کسی امام کی پیردی ممنوع قرار دی جائے گی ،اس لیے کہ غدا بہ اربعہ مشہور ومعروف ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے مطلق احکامات کی قیدیں ،اور عام امور کی تخصیص وغیرہ کاعلم ہوگیا ہے۔ ان کے برخلاف دیگر نہ بہول کی اس مطرح وضاحت نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پیروکارنا بید ہو چکے ہیں۔

ان حوالہ جات ہے معلوم ہو گیا کہ ندا ہبار بعد پر تمل کا انحصارا یک اجماعی مسئلہ ہے، اور دین کی صحیح شکل وصورت میں حفاظت کا بڑاا ہم وسیلہ ہے۔

#### ایک بی امام کی اتباع کیوں ضروری ہے؟

غیرمقلدین به بات بھی ہڑے زور دشورے اٹھاتے ہیں کہ اگر جاروں ندا ہب برحق میں تو پھرایک ہی امام کی تقلید کو ضروری کیوں خیال کیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جس مسئلہ میں جاہیں حسب سہولت دوسرے کے مسلک برعمل کرلیں تو اچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ کو کہ کسی متعین عالم کی اتباع وتقلید فرض عین کے درجہ کی چیز نہیں ہے کیکن عوام کی سہولت پندی، بے احتیاطی، بردیانتی اور افتراق و اختثار کو دیجے ہوئے صدیوں ہے امت کاس پرعملاً اتفاق رہاہے کہ ایک عامی شخص (جس میں وہ علما پھی شامل ہیں جن میں اجتہاد کی مطلوبہ صلاحیت نہیں ہے) کے لیے صرف ایک بی امام کی تعلید لازم اور داجب ہے، کیونکہ جب وہ جمتر نبیں ہے تو وہ سمجھ بی نہیں سکتا کہ س کی رائے رائج ہے اور س کی مرجوح۔ اب جب بھی وہ مسلک ہے خرون کرے گا تو یقینا کسی ندسی ذاتی غرض اور خواہش کی وجہ ہے ہوگا۔اورا تباع ہوئی شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے۔تو بیٹنعی تقلید بھم انتظامی ادر فرض لغیر و ہے تا کہ عامۃ اسلمین ندہبی اعتبار ہے افتر اق و انتشار ہے محفوظ ر ہیں۔ ادر اس کی نظیر دور عثمانی میں حضرات سحابہؓ کے اتفاق ہے قر آن کریم کی سات لغات میں ہےصرف لغت قریش کوا ختیار کرنے اور بقیہ مصاحف کوختم کرنے کا واقعہ ہے۔ ای بات کومزیدومنیا حت کے ساتھ نقیدالنفس قطب عالم امام ربانی حضرت مولا نارشید احمر منگوئ نے اپ ورج ذیل فوی میں بیان فرمایا ہے۔ ذبن ود ماغ کے استحضار کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے ۔ حضرت فرماتے ہیں:

'' تقلید شخصی اور غیر شخصی دونوں مامور من الله تعالی بیں اور جس برعمل کرے عبد و ا تمثال سے فارغ ہوجا تا ہے۔ درامل بیمئلہ درست ہے۔ اور جوا یک فرد برعمل کرے اور دوسرے پر عمل نہ کرے اس میں دراصل کوئی عیب نہ تھا اور بعید مصلحت ایک برعمل کرنا درست ہے۔ پس فی الواقع اصل میں ہے۔ لہذا جوتھا یہ تخصی کوشرک کہتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں کہ مامورمن اللہ کوحرام کہتے ہیں اور جو بدون تھم شرعی کے غیر شخصی کوحرام کہتا ہے دہ بھی گنهگار ہے کہ مامور حرام بتا تا ہے۔ دونوں ایک درجہ کے ہیں اصل میں۔ ادر سائل خود اقرار کرتا ہے کہ مطلق شری کواپی رائے ہے مقید کرتا بدعت ہے۔ بیتول اس کا سیح ہے مرحکم شرع سے خواہ اشار ہے ہو یا صراحنا اگر قید کرے تو درست ہے۔ پس اب سنو کے تھلید شخص کا مصلحت ہونااورعوام کااس میں اتنظام رہنااور فساد و فتنه کارقع ہونااس میں ظاہر ہےاورخود سائل بھی مصلحت ہونے کا اقرار کرتا ہے لبذا یہ استحسان اور عدم وجوب ای وقت تک ہے کہ کچه نساد نه بهو که تقلید غیر تخصی مین وه نساد و نتنه به وکر تقلید شخصی کوشرک اورائمه کوسب وشتم اور ائی رائے فاسد ہےرز نصوص ہونے ملے جیسا کداب مشاہدہ ہورہا ہے تواس وقت ایسے لوگوں کے داسطے غیر شخص حرام اور شخص واجب ہوجاتی ہے اور بیحرمت اور وجوب لغیر ہ كبلاتا بكدراصل جائز اورمباح تفاكس عارض كى وجد حرام اور واجب بوكيا تواس سبب نسادعوام کی وجہ ہے کہ ہرا یک جمتر ہوکر خراب وین میں پیدا کرتا ہے خود مولوی محمد حسین بنالوی ایسے مجتمدین جبان مکوفاس کتے ہیں۔

ایس اس رقع فساد کے داسیے تخص کا واجب ہونا اور غیر شخص کا ایسے جبلاء کے واسطے حرام ہونا اور توام کواس سے بند کرنا واجب ہواور اس کی نظیر شرع میں موجود ہے لبندا یہ تقیید مطلق کی نفس سے کی گئی ہے نہ کہ بالرائے۔ویکھو کہ جناب فخر عالم علیہ السلام نے قرآن پڑھ پڑھنا ہفت نر بان عرب میں حق تعالی سے جائز کرایا کہ علی سبیل البدل کسی لفت میں پڑھ جائز ہوا کہ دوراس وسعت کو حضور صلی اللہ دیلم نے بڑی مشقت وسی سے حلال کرایا اور حق تارک و تعالی نے اجازت مرحمت فرمائی۔

محمر جب اس اختلاف لغات كسبب باجم مزاع جوااورا عديشرزياده نزاع كاجواتو باجماع محمر جب اس اختلاف لغت قريش جي كرديا كيا اورسب لغات جرا موتوف كرديئ محل برا محلق كرديئ كي اورسب لغات جرا موتوف كرديئ كي كرديئ كي كرديئ كالمسلق كوردين كي كردين كردين كالمراب الغار مطلق كورد المجموع كالم بالمراب المحلق كورد المجموع كالم بالمراب المحموم كالم بالمراب برخاص وعام تويد بالرائن بيس بلكه بحكم نص شارع عليه السلام كرب كدر فع فسادوا جب برخاص وعام برب المراب المناب والمحاسبة بالمال كرب كرف فسادوا جب برخاص وعام برب المراب المناب والمعام المحاسبة بالمال كرب كالمراب المراب المناب المناب المناب المسلم المال كرب كرف فسادوا جب برخاص وعام برب المعام المعام المناب ال

اورعا مرنووگ نفر به معین بی کی تقلیر ضروری بونی بان الفاظی روشی و الی ان یلتفط و جهه انه لوجاز اتباع الی مذهب من شاء لافضی الی ان یلتفط رخص السمنداهب متبعاً هو اه و یتخیر بین التحلیل و المتحریم و الوجوب و السجواز و ذالک یؤ دی الی اضلال ربقة التکلیف بخلاف العصر الاول فانه لم تکن المداهب الوافیة باحکام مهذبة فعلی هذا یلزمه ان یجتهد فی اختیار مذهب یقلده علی التعیین - (شرا البزبام می افرا متاسلال المسال و المتحدال المتحد المتحد

دور حاضر کا تجربہ می بی بتا تا ہے کہ جو تخص بھی کی امام کی تعلید کا راستہ چھوڑ کر
"ہرجائی" بنے کی کوشش کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آ زادی کھلی کمرا ہی اور کفروصنال تک پہنچا
د یں ہے۔ خود بعض مشہور غیر مقلد علاء نے بھی اس پر تنبیہ کی ہے۔ عام طور پر باطل فرقوں
کے دام تزویر میں بھی آ زادی اور تجدد پسند لوگ سیسنے ہیں جوایئے کو کسی ایک عالم کا پابند
نہیں سمجھتے بلکہ جن تا جن بس اپنی رائے اور خواہش کی بیروی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی اس انتخارے استہ کے ہر فرد کو کھو ظافر مائے۔ آ مین۔

#### اذا صح الحديث فهو مذهبي كالميح مطلب

فتنريرور غيرمقلدين وام كود حوك وي كيام الرحنية كاليارشاد "اذا صح المحديث فهو مذهبي " (جب يح مديث مائة آجائة وال الدب اوكا) یزے زوروشورے بیش کرتے ہیں۔اور بیٹا بت کرتے ہیں کہ ام ابو حنیفہ نے تو دیا نت کا ثبوت دہتے ہوئے غیررائح سئلہ بیان کرنے کے باوجودا پنادامن یہ کہ کر بیالیا کا گراس کے مقالبے مسیح حدیث آجائے تو وہی میراند ہب ہوگا،کیکن ان کے مقلدین ان کی اس ہدایت کونظرا نداز کرتے ہوئے سیحے احادیث آ جانے کے یاد جودامام میاحب کے اتوال کو سے سے لگائے رہتے ہیں۔ یہ بات و کھنے میں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور ایک خالی الذبن آ دی اسے س کر بے اختیار مقلدین احتاف سے بر کمانی دل میں بھالیتا ہے۔ حالا تکہ یہ بوری تقر بریحن تلمیس اور حقیقت واقعہ سے تصد اُروگر دانی برجی ہے۔اس لیے کہ اذا مع الحديث كالمطلب بركزيني ب كه جهال كبيل بمي مح مديث نظرا جائے بس فورا اس مرحمل كرليس \_اورنديدكى كاندب بوسكتاب،اس ليے كه بهت ى احاد بث اگر جاسمح ہیں لیکن ان کے مضافین میں تعارض ہے۔ اس تعارض کوختم کرنے کے لیے جمبتد کے اجتباد كى ضرورت يرقى باورمجتدتا سخ منسوخ توت وضعف اوراصول شريعت سے موا نفت وفیرہ امور پر بورے فورد فکر کے بعد بی کسی ایک جانب کورائ اور دوسری کومر جوح قرار دیتا ہے۔ ذخیرہ حدیث كا ادنى سامطالعدكرنے والافخص بحى اس بات كوجانا ہے كه بہت ى احاد مث مج سند سے مردی ہونے کے یاد جودمنسوخ میں یا با جماع است ان کے ظاہر برعمل ترک کردیا حمیا ہے۔ مثلاً آ حک بر کی ہوئی چیز دل کو کھانے سے وضوٹو نے کی روایت سیح سندے تابت ہے لیکن منسوخ ہادر آج کوئی اس بھل نہیں کرتا۔ (تذی شریف ا/س) ای طرح متعد کی مشروعیت کی روایات بھی سی ج بونے کے یا وجود منسوخ ہیں۔

(يقاري تُريفٍ ١٠٦/١)

امام ترندی نے کتاب العلل میں تکھا ہے کہ میری کتاب میں دوصہ یٹوں کوچھوڑ کر ہر حدیث پرامت کے سی نڈسی طبقہ کا تمل ہے۔ان میں سے ایک حدیث شرائی کوئل سر نے کے بارے میں ہےاورد دسمر کی حدیث بلاعذر جمع بین الصلوٰ تین کے بارے میں ہے۔ (کتاب العلل ہم ۲/۲۳۳)

اس سے بیمعنوم ہوگیا کہ امام ابوضیقتگی مراد ہرگزیہیں ہے کہ ہیں ہمی کوئی حدیث صحیح نظر آجائے تو فو دااس فد بہب بنالیا جائے بلکہ لازی طور پراس حدیث کا دیگر نصوص و احادیث سے موازنہ ومقابلہ کیا جائے گا بھر جورائے صحت کے ساتھ ساسنے آئے گی مرف اسے ہی قبول کیا جائے گا۔اور حضرات احناف ایسے جنتف فیہ مسائل میں چونکہ دلیل کے انتہار سے امام ابوحنینہ کی رائے کو رائے سیجھتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں اگر بالفرض کوئی فاہری حدیث آ رہی ہوتو اس کا میچے محمل تلاش کرتے ہیں اور دلائل کے تعارض کوئے کرکے تظاہری حدیث آ رہی ہوتو اس کا میچے محمل تلاش کرتے ہیں اور دلائل کے تعارض کوئے کرکے تظاہری حدیث آ رہی ہوتو اس کا میچے محمل تلاش کرتے ہیں اور دلائل کے تعارض کوئے کرکے تظاہری حدیث آ رہی ہوتو اس کا میچے محمل تلاش کرتے ہیں اور دلائل کے تعارض کوئے کہ خلاف ہوارت کے خلاف ہے اور ندامام ابو حنیف کی ہوایت کے خلاف ہے ۔ فیر مقلد میں کا اس طرز ممل کو کتاب حسنت کے خلاف ہور تا ہوائے خود تا واقفیت یا بھش شرائگیزی پرائی ہے۔

# كياميح حديثين صرف محاح سندمين بين؟

روایتیں میچے ہیں۔ ہیں نے ہرگزید دوئی ہیں کیا کہ جس صدیث کی ہیں نے اس کتاب ہیں تخریخ ہیں۔ ہیں نے مرکزید دوئی ہیں کیا کہ جس صدیث کی ہیں ہے اس کا دیا ہے ہے ہیں کہ جس کے بیاس اور میرے شاگردوں کے پاس مہیا ہوجائے تا کہ اس پر اعتماد ہوجائے۔ میرا نو جائے۔ چنا نچوابن وار ہے نے آپ کے عذر کوقیول کیا اور تعریف فرمائی۔ (مقدر نوری کلی ملم ہیں ۱۹) ہندا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تمام میچے حدیثوں کا انحصار سیجے میں بالکل غلط ہے کہ تمام میچے حدیثوں کا انحصار سیجے کتیں ہا سی اس کی سیسیجے کو در متند روایتوں کا معتبر ذخیرہ موجود ہے۔ اور الی سب سیجے روایتیں قابل استدلال اور لاگن جس میں اگر کوئی مجتبدان سے اپنے ند ہب پراستدلال کر ہے گا توا کی جستر اس کیا ہوگا تھا ہوگا ہے۔ اور الی سب سیج

#### ضعيف احاديث كاطعنه

غیرمقلدین کا میجی وطیرہ ہے کہ اپنی غلط رائے کو اپنانے کے لیے تو سمی ضعیف صدیث کو بھی تھینج تان کراور ثدیثین کے یک طرفہ اقوال ک<sup>نقل</sup> کر کےا ہے تیج قرار دینے میں کوئی سرمیں اُٹھار کھتے ،لیکن اگر اتفاق سے حنفیہ اپنے غد بہب میں کوئی اسی حدیث چیش كردين جس كى سند ميس كوئي راوى ضعيف آهميا بيوتو پھرغير مقلدين غيظ وغضب ميس زمين آ سان ایک کرویتے ہیں۔ بیبال بیبھی واضح رہے کہ آج کل کے غیر مقلدین کامیلغ علم شهور غير مقلد محدث علامه ناصر الدين الباني كي تحقيقات مين، جن كاغير مقلديت مين مسب روز روش کی طرح آشکارا ہے۔اور بی ظاہر ہے کہ کوئی بھی متعصب تخص حدیث کی حيف وصح من جانب داري سے ج نبيل سكتا۔ چنانچ محققين علاء كى نظر من علامدالباني متعقبان بزح اورتضعیف نا قابلِ قبول ہے۔ دوسری بات ریمجی طحوظ رہے کہ کس راوی بارے میں جرح مبہم کافی نہیں ہے، بلکہ جرح مغصل ضروری ہے۔ نیز جس راوی کی وتعدیل میں اقوال مختلف رہے ہوں اس کو محض یک طرف طور پر مجروح کر کے مطلقا بنبیں کہا جاسکتا اور ان میں سب سے زیادہ اہم بات سے کہ بیدد مکھا جائے کہ جو بضعیف قرار دی جار بی ہے،اس میں ضعف کس زباند کے داوی کی وجہ سے آیا ہے۔ برادى المام ابوصنيفة كے زمانہ كے بعد كا ب (جيراكداكة ضعيف روا يون كا حال

ہے) تو اس راوی کے ضعف ہے یہ برگز لازم نیس آتا کدامام صاحب تک بھی یہ روایت ضعف طریقوں کے طرق صعف طریقوں کے طرق صعف طریقوں سے بینی ہو۔ بلکے عین ممکن ہے کدان تک بینی والی تمام روایتوں کے طرق معتبر اور قابل تبول ہوں اور انہی پر معترست الامام نے اپنے غیمب کی بنیا در کھی ہو۔ لہذا تھن کسی روایت کے ضعیف ہونے سے غیمب ابوضیف گا کرور ہونا ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

### صرف مختلف فيدمسائل بربى بحث كيول؟

غیر مقلدوں کی شرانگیزی کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ وہ ناوا تف عوام کے سامنے صرف چندر نے رٹائے اختلائی مسائل کی بحثیں کر سے علائے احناف کو مخالف سنت قرار دینے کا جمومًا يرد پيكنده كرتے بي تو سوال يہ ہے كه اگر احناف مخالف سنت بي اور بقول غیرمقلدین انصی میچ احادیث سے تفریع تو پھر کہیں بھی ان کا کوئی بھی مسلاحدیث کے موافق ند ہونا جا ہے۔جبکہ واقعہ یہ ہے کہ کتاب الطبارة سے کتاب المير اث تک نقه كی ہزاروں ہزار جزئیات میں بلامبالغدای بچاس فیصدی مسائل پر کاربندر ہے ہیں۔انموں نے آ خران چندمسائل میں طاہر کےخلاف تول کیوں اپنایا۔ یقینا ان کے یاس کوئی الیم ولیل ہوگی جس کی وجہ ہے انھیں صدیث کے معنی اور کل میچے انداز میں متعین کرنا پڑا۔اب میہ ضروری نبیں ہے کہ و معنی دوسرے جہتدین کے لیے بھی قابل تبول ہوجا کیں۔امام اعظم اوران کے مسلک کے علماء نے اپنی اجتہادی ذمدداری بوری کرتے ہوئے اگر کوئی الیم رائے اپنالی، جودوسروں سے میل نہیں کھاتی تو آخرانھوں نے ایبا کون ساقصور کرلیا کہاا ے خلاف بورا کاذ جنگ کھول دیا جائے۔ ہر جہد کوائے اجتہاد برعمل کاحق ہے، لیکن ذومرے محص پراپی رائے زیروی تھویے کا قطعا مجاز نبیں۔ آج کے زمانہ میں بھی اگر ک غیرمقلد مخص یہ کیے کہ میرے اندر اجتہاد مطلق کی صلاحیت ہے جیسا کہ بہت ہے جا کے طالب علموں اور آزادی کے فیشن ایل محققین کوایے بارے میں خوش کمانی ہوگئ جمیں ان ہے کوئی واسط مطلب نہیں۔ ووٹوق سے اینے اجتہا و پر ممل کریں اور اینے والوں کوکرائیں۔ ہاری شکایت تو یہ ہے کہ است مسلمہ کا ننا نوے فیصدی طبقہ جوم ے معتبر ائمہ کے اوپر اعتماد کرتا چلا آر ہاہے۔ اور ان کی فقہ پڑمل پیراہے اس کو نے ،

اجتهاد كنام نهاداجتهادى مسائل كے ليے تخت مش بنے پرة خركيوں مجود كيا جارہا ہے۔كيا
ان چندروز وغير مقلد بن كوجود سے پہلے امت كابيعام طبقہ مثلالت دمراى ميں پرارہا،
اور ليے عرصه ميں كى كونكرة خرت اور ديانت كاخيال ندة يا؟ كتاب وسنت كوجموز كرائر ك
اقوال امت ميں رائح رہ اور مديوں تك كوئى ايبا صاحب عزيمت بيداند ہوسكا؟ جواس
رواج پرنكير كرتا؟ اس ذمه دارى كى اوا يَكى كى تو فق صرف انھيں لاند بيوں كونعيب ہوئى

بہر حال اس وفت امت میں تر بی انتہارے افتر اق واختثار کی یہ کوشش ہا حشومد تدمت ہے اور بھی ور دمندان امت کے لیے انتہا کی تشویش کا سبب ہے۔ اگر اس تحریک پر مضبوط بندنہ نگایا گیا تو اندیشہ ہے کہ بس بے فتند گھر کھر میں اور بھائی بھائی میں نزاع وجدال اور تق وخوزین کی کا ذریعہ نہ نہ جائے۔

ضرورت ہے کہ ان بے ادب اور گمتاخ غیر مقلدین کونگام دینے کے لیے علما واس طرح کمر بستہ ہوں جیسے انھوں نے قادیا نبیت دغیرہ باطل طانتوں کا تعاقب کر کے ان کے مثلال کوواضح کیا ہے۔

سعودی حکومت کوبھی ہوش کی آتھوں سے صورت حال ہجھ کر حربین شریفین ہیں تحریک لا غد ہیت کے فروغ پر بہلی فرصت ہیں پابندی لگائی جانے چاہیے اور ان مقدس مقامات کو گستا خان ائمہ سے جلد از جلد پاک کر دینا چاہیے، ور ندا گریہ فترا تھیزی اس اعداز میں جاری رہی تو زیادہ دِنوں تک اس پر واشت نہیں کیا جا سکے گا۔ اور خدا نخو است شرا تھیز سلم جاری رہی تو زیادہ دِنوں تک اس پر واشت نہیں کیا جا سکے گا۔ اور خدا نخو است شرا تھیز سلم جائے گا۔ اور خدا نخو است شرا تھی میں جاری رہی کے من وامان میں بھی تل ہوسکتا ہے۔ انٹد تعالی امت مسلمہ کوانستار سے محفوظ رکھے اور ہرتم کے شرور ذہن سے بچائے۔ آئیں۔

# حبياد في اور كتافي

تح یک لاند ہیت ہے وابستہ افراد کی ایک خاصیت میجی ہے کہ وہ اپنی زبان اور اعمال ے ہے او بول کے اظہار میں کوئی عار محسوس تبیس کر لے ۔مثلاً نماز کے بعد کی سنن مؤ کد ، جن کا التزام سيح احاديث سے تابت ہے غیر مقلّد ول کے نز دیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ان کی مساجد میں فرض نماز کا سلام بھیرتے ہی چہل قدی شروع ہوجاتی ہے ،اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ سنت یز صنے کے اہتمام کے بجائے ہا قاعدونہ پڑھنے کا اہتمام کیا جار ہا ہے۔ بیسنتوں کے ساتھ مذاق منیں تو اور کہا ہے؟ ای طرح نماز پڑھنے آئیں گے تو ٹونی اگر پہلے سے اور سے ہوئے تھی ہیں تو ا ہے اُتار کرنماز کی نبیت باندھیں گے ،اور پیرائنے چیر کرنماز پڑھیں گے کہ دیکھنے والے کی نظر میں مفتحك خيزصورت بن جائے كى -كيا يمي باركا ورب العالمين كادب كا تقاضا ہے؟ كياسك يے الى بى بادبان ابت ينجفي كارتواب بحدكردين كانداق أزايا جاريا ؟ عرصه بواتبلينى جماعت کے بعض احباب نے خود مجھ ہے یہ داقعہ بیان کیا کہ وہ نیمال کے کسی علاقہ میں گئے تو جس معجد من تغیرے وہ غیر منقلدوں کی معجد تھی۔ نماز کے وقت امام صاحب کھرے کرتا وغیرہ بہن کرآ ئے بھر جب ان کی نظر تبلینی جماعت پر پڑی تو انھوں نے محض جماعت کے لوگوں کو ج انے کے لیے بد حرکت کی کداینا کرتا أتار کر سائنے کھوٹی پرٹا تک ویا اور صرف بنیائن اور یا جا ہے میں نظے سرتماز پڑھائی۔ ذراغور فرمائی جہالت اور نے او بی اور گستاخی کا اس ہے بڑا اور نمونہ کیا ہوسکتا ہے؟ ای طرح مفتلو میں ایس بدربانی اور فقرے بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ شریف آ دی سر بید کرره جائے۔ان کی زبان کی زوے ائم تو در کنار بہت ے معزات محالة بحی محقوظ میں ۔ بے تکلف کہدو ہے ہیں کدان سے مسلد بجھتے می تلطی بوئی۔ بددوون کے بر سے ہوئے جن میں نظمی کیرائی ہے، نہ توت جا نظرے یے نہ انساف اور نفتو کی ہے کسی طرح کا مس ہے، دومنہ مجر کر علماء منقذ مین کی آ را و کا تجزیہ کر کے کسی کو غلط اور کسی کو تیج قرار دینے کی جہارت کرتے ہیں۔اورا پی فہم ناقیل کے آگے بڑے بڑے اساطین امت کو غاطر میں تنہیں لاتے۔ایسے ہے اوب ،فتنہ پرور اور عاقبت ناائریش لوگ درامل قیامت کی ایک اہم علامت "ولعن آخر هذه الامة اولها" (زندئ رين) (ادرامت عن آخرين) آن والعليم لوگوں برلعن طعن کرنے لکیں) کے تھلے ہوئے معداق ہیں۔ امت کواس طرح کے لوگوں سے ہوشیاررہے کی ضرورت ہے۔ مقالهنميزا

مسائل وعقائد میں غیر مقالدین اور شبیعه مذہب کا توافق

(آن) جناب مولانا محمد جمال صنا بلندشهری استاذ دارالعب لوم دیوبند

☆

#### LA STATE

# شيعهاورغيرمقلدين كى تاريخ ولادت اوريس منظر

اسلام میں رونما ہونے والے فرقول میں قدیم ترین فرقہ شیعہ فرقہ ہے جو ایک سازش کے تحت وجود میں لایا گیا، یہود کی اسلام پشمنی کسی مرفخفی نبیس ،قر آن نے بھی اسّی شهاوت وى ٢- إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَهُ الآية ... .. تاريخُ اسلام كاايك اوني طالب عم مجی پیجانتا ہے کہ اسلام کی آ مدیکے دفت ہے اسکی رفتار ترقی برق رفتاری کے ساتھ جیران كن طريقة سے جزيرة العرب سے فكل كرروم وفارس كى سلطنق كواب زيا تبدّ اوليتى بوكى معر، شام بحراق ، جزيره ،خوزستان ،عراق عجم ، آر بينا ، آ ذر بانجان، فارس ، كرمان ، خراسان بمران اوربلوچستان كي صدودكويمي باركر كي ميهوني اوراستعاري طاقسي اسلام **ک اس آفاقی ہمہ گیرتر تی سے ند صرف یہ کہ جیران تھیں بلکہ خوف ز د دہمی تحییں ،اور مبدان** كاراز من باربار كست كمان كي بعدان كويديقين بوكيا تما كمسلح تسادم كذراد اسلام کے سیلا ب کورو کناممکن نبیں ہے، تو کافی بحث و تحیص اور صلاح و مشور ہے ، مد مطے كيا كيا كيا كراسلام كيل روال كوروكنا ہے تو ياليسى بدنى بول ،اور ياليس بدنى جاہے کہ سی بھی طریقہ سے اسلام کے اتحاد کو بارہ بارہ کردیا جائے اور مسلمانوں ک صفول میں انتشار بیدا کردیا جائے اور ان کے عقائد کومشکوک بنادیا جائے ، پہنا جہ اس کام کے نئے بیمن کے شہر صنعاء کے ایک بہودی عبد القدابین سبا المعروف بابین سودا ، و منتخب كميا كميا، چنانچه ابن سوداء منافقانه طورير اسلام قبول كرن ي ك بعدمسلمانوس ك هقا كدكوم شكوك اوراسلام صفول مي انتشار پيدا كرن الكاـ

خلیف سوم حفرت عثمان عنی کے دور خلافت کے آخری ایام میں افر اتفری کے جو حالات رونما ہوئے ان سے حضور کے ذائد میں شہر بدر کئے ہوئے بہود ہول نے بڑا فائدہ انھا یا ،خود آئخ ضرت میں بینے کے فرائد کی میں اسلام کے خلاف متعدد ساز شمیں کیس۔

یبودیوں نے دیکھا کے اسلام کو کمزور کرنے اوراس کی صفول بیں اختیار پیدا
کرنے کاسرف ایک بی طریقہ ہوہ یہ کے کہ اسلام کا چولا بین کرمسلمانوں کی صفول
بیں شامل ہواجائے اوراس طریقہ ہوائے ان کے عقائد کومشلوک ومشتر بنایا جائے ، تاکہ
ان کے اندر سے دین کی اسپرٹ تم ہوجائے اس خطرتاک منصوبہ کوجملی جامہ پہنانے
کے لئے بہت سے یہودیوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کردیا۔ عبداللہ بن سہاان
یہودیوں بیس سرفہرست تھا اوراس تمام برتو جہامقصدا سلامی عقائد پرشک وشبہ کا اظہار
کرنا اور صفور یون بی مفوب کر کے جموئی احادیث تیار کرنا تھا۔

مسركايك مشهورعالم دين شخ محرابوز حرولكيت بين:

کے حضرت علی ابن سبائے بارے می فر مایا کرتے تھے کہ میں صفورا کرم کی جانب چوٹی ہا تھی منسوب کرتا ہے۔ ( تاریخ المذابب الاسلامین تراص سا جمدا بوزهره )

معتبرتاریخی حوالوں کے مطابق عبد عثانی کے ادافر بیں ابن سیا کاظہور ہوا اور اس کا نصب العین تحریک اسلامی کو ہر طرح شل ادر معطل کرنا تھا، اس سلسلہ بیں اس کا پہلا وارعقید و توحید پر تھا جو اس تھی تحریک کی روح تھی ، اس کے بعد اس کا نشانہ داعی تو حید کی شخصیت تھی۔

یمن کے اس یہودی نے نی ای گھیج کی قدر ومنزلت کم کرنے کیلے" امامت اور مصمت ائمہ کا نظریہ بیش کیا اور کہا کہ امامت امیر المؤسین علی کا موروثی حق ہے کیونکہ جس طرح ہرنی کا ایک وصی ہوتا چلا آیا ہے اس طرح امیر المؤسین بھی نی علیہ السلام کے وصی ہیں۔ (کشی معرف اخبار الرجال ص اے مفتی میں استعال ہوا، حضرت عنمان کے ایر ابتداء لفظ شیعہ جمایتی اور طرفد ار کے معنی میں استعال ہوا، حضرت عنمان کے طرف دار اور مداحوں کو شیعان عنمان اور حضرت علی کے تمانیت وں اور بی خواہوں کو شیعان طرف دار اور مداحوں کو شیعان کا میں اور حضرت علی کے تمانیت وں اور بی خواہوں کو شیعان

على كهاجا تا تعاادر به نظریاتی نبیس بلكه سای تقسیم تحی و ساه میں مجملوگ معزت عثان پر حضرت علی کونصلیات دینے لگے اور حضرت علیٰ کے بارے میں دیجر خرا فات مثلاً وصی اور خليفة الرسول اورامام كي معموميت كاعقيده ان عن شال موهميا، بس مجى تعاشيعيت كانقط آغاز شیعان عثمان نے جب دیکھا کہ شیعان کی کہاا نے والے ایے عقیدہ میں غلو کرنے کے اور اسلام کی روٹ کے منافی عقیدے اختیار کرتے ہیں تو حضرت عثمان کے حمالتیوں نے خود کو شیعان عثمان کہنا بند کردیا، اب میدان میں صرف شیعان علی رہ گئے، رفتہ رفتہ انبول نے بھی اضافت کو تم کر کے اسیخ آپ کومطلقا شیعہ کہنا شروع کردیا، اسلام کوجس قدر فرقد شیعہ ے نقصال پہنچا ہے اور جہنے رہا ہے کی بدترین سے بدترین وشن سے بیس منیاآج تک امت اس نقصان کاخمیاز و بھکت رہی ہے،اب آخر جس ایک نومولودفرقہ جو ا بے آپ کو بڑم خوایش قدیم ترین فرقہ کہتا ہے غیر مقلدین کا ہے، جس کا مقصد بھی شیعوں کی طرح اسلامی وصدت کو بارہ بارہ کرتا ہے اور بدان کامحبوب اور بہند بدہ ترین مشغلہ ہے حس کی تاریخ ولا دے اور پس منظر ہم آئندہ مفحات میں پیش کریں گے۔

غيرمقلدين كى تاريخ ولا دىت اوراس كالپس منظر

ہر فرقہ خواہ وہ نومولود بی کیوں نہ ہوائی قدامت کا دعویٰ کرتا ہے، غیرمقلدین کا مجى دعوى بكرده اسلام عن سب سے زیادہ قدیم بلک اصل وى بین باقی تمام فرقے بعد کی پدادار ہیں۔ چنانچ نواب صدیق سن خانصاحب بھویا کی ترجمان الوحابيہ کے ص ۲ پر تر رفر ماتے ہیں کہ:-

الل مدیث تیروسو برس سے مطے آتے ہیں ان جس سے کی نے بھی کسی ملک يمن جهندُ اس جباد اصطلاحي كا كمرُ البين كيااور شان بين كوئي حائم يا بادشاه كى ملك كابرز بكدمب كرمب تارك الدنيات (من ٢١)

> اسىيان كى بالله مطوم عولى بيد: (۱) الل صديث كاطا كفه تيره ومال عي جلاآ تاب

(٢) الل مديث في جمار بيس كيا-

(۳) ابل مديثول شي بھي کوئي بادشاه نيس بوا۔

(۳) اہل حدیث تیرہ سو برس سے خال صاحب کے زمانہ تک سب کے ۔ سب تارک الد نیا تھے۔

الل حدیث اپنی تاریخ پر جتنا جاہیں فخر کریں ، مُرکم از کم یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے بیصحابہ کرام اور تابعین ، انمیۂ دین ،محدثین ومفسرین اورمجابدین اسلام کی تاریخ نہیں ہے اور اللہ کی راہ میں سرکٹانے والوں کی تاریخ نہیں ہے ، بیتاریخ اہل حدیث (غیرمقلدین) کومبارک ہو۔

مرکوشش کرنے کے باوجود ہماری مجھ میں نہیں آیا کہ اہل حدیث کے تیرہ سو سال سے چلے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر مطلب ہے کہ حدیث چونکہ تیرہ سوسال سے موجود ہیں تو پھر اہل قر آن بھی ای دلیل سے موجود ہیں تو پھر اہل قر آن بھی ای دلیل سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل قر آن کا فرقہ تیرہ سوسال سے چلا آرہا ہے اس لئے کہ قر آن تیرہ سوسال سے موجود ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان بے چاروں کو کہیں کی کتاب میں اسحاب الحدیث یا محدث کا لفظ کی او خوش ہوگئے اور جبٹ سے اپنا مسلکی سلسلۂ نسب ان سے جوڑ دیا، ہم چونکہ اس مختصر رسالہ میں بات کو طویل نہیں کرتا چا ہے اس لئے ہم خودانمیں کے اکابر کے کلام سے یہ بات ثابت کریں گے کہ اس فرقہ کا وجود ڈیڑھ سوسال سے قبل کہیں تظرفیوں آتا۔ فرقہ نیر مقلدین کی ولادت کا پس منظر میں کس قدر معلوم کر کے آپ کو جرت ہوگ کہ شیعوں اور غیر مقلدین کے لیس منظر میں کس قدر معلوم کر کے آپ کو جرت ہوگ کہ شیعوں اور غیر مقلدین کے لیس منظر میں کس قدر کیسانیت اور استعاریت کے کہا نہیں اور استعاریت کے کہا نہیں اور نیر مقلدین ان کا پروردہ۔

نواب صاحب بھو پالی کااعتراف میں نہ میں تبریری کار مراغبت ہوتی ہوتی

کی نے نہ سناہوگا کہ آج تک کوئی موحد (غیرمقلد) تنبع سنت حدیث وقر آن پر چلنے والا بے وفائی اور اقر ارتو ڑنے کا مر تکب ہوا ہو جتنے لوگوں نے غدر میں شروفساد کیا اور حکام انگلشیہ سے برسرعناد ہوئے وہ سب کھیب مقلدین فرہب حنفی تھے۔ (تر بھان الوهابیص ۲۵)

نواب صاحب بمو پالی مرحوم کی میتاریخی شیادت بھی ناظرین ملاحظ فرمالیں۔ میلوک (اہل حدیث) اپنے وین میں وہی آ زادی برشنے ہیں جس کا اشتہار ہار بارائکریزی سرکارے جاری ہوا، خصوصاً در بارد ہلی میں جوسب در باردن کا سردارے۔ بارائکریزی سرکارے جاری ہوا، حصوصاً در بارد ہلی میں جوسب در باردن کا سردارے۔

مولوی نذریسین کے لئے انگریز کمشنری چھی

خیال رہے کہ فی انگریزی میں ہال کا ترجمہ فیش خدمت ہے۔ یہ فی میال ما حب نے بیشی میال ما حب نے بیشی میال ما حب نے جب بچ کا ادادہ کیا تھا تو ان کو یہ خوف ہوا کہ خالفین انھیں پریشان کریں ما حب نے جب بچ کا ادادہ کیا خاطر کمشنرد مل سے جوانگریز تعاایک چھی لی۔ مے تو انھوں نے اپنی حفاظت کی خاطر کمشنرد مل سے جوانگریز تعاایک چھی لی۔ مولوی نذیر خسین د بلی کے ایک بڑے مقتدر عالم جیں جنہوں نے تازک وقتون

میں اپی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ثابت کی ہے۔اب وہ اپنے فرض زیارت کعبہ کے اداکر نے کیلئے مکہ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس کسی برلش گورنمنٹ افسر کی مدد جا ہیں گے دہ ان کی مدد کرے گا کی تک و وکال طور براس مدرکے سخت ہیں۔

(ترجمان الوابيس ٨٣)

ناظرین افرا آپ سید پر ہاتھ دکھ کر سوچیں کہ ملک وطت کیلئے آزادی کی جد وجبد کرنے والوں کو تخت دار پر چڑ حلیا جار ہاتھ اور مجابدین سر بکف اور گفن بروش ہوکہ اپنی جا نیس قربان کرد ہے تھے اور غیر مقلدین حضرات انگریزی سرکار کی جھتر چھا یہ ہے مزے اڑا رہے آخراس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں نے بندوستان کے عام مسلمانوں میں تفرقہ بیدا کرنے اور انگریزوں کے خلاف ان کی جدو جبد کو کمزور کرنے کے اس فرقہ کو کھڑ اکیا اور جرسم کی عنا تیوں سے تو از ا۔

(الرَّارُ عُارَةِ مِهِ ١٩٥ه و بُوارِ فِي مِقلد مِن كَ إَارَ قَ ١٩٥) نومولود طا تف غير مقلد مِن كَي عُردُ مِنْ هوسال عن في ياده بين المع عمرة من هوسال عن في ياده بين!

تقريباً ذيرُ هسوسال بل مندوستان من غير مقلدين كانام ونشان فبيس تعا، غير مقلدیت کی وبااس وقت شروع ہوئی جب ہندوستان کے بعض علماء نے علامہ شو کانی کی شامردی اختیاری ـ

تواب بعویالی صاحب مرحوم'' الحطه فی ذکر صحاح السة'' میں خو د اعتراف کرتے

" لیعنی اس زمانه میں ایک فرقه شبرت پیند ، ریا کار ظبور پذیر ہواہے جو باوجود ہرطرح کی خامی کے اینے لئے قر آن وحدیث پرعلم وتمل کامدی ہے حالانکہاس کا علم عمل اورمعرفت ہے دور کا بھی تعلق نبیں ہے'۔ (ص-۱۷-۸۸)

مولوی عبدالبیارغزنوی کچھاس طرح اعتراف کرتے ہیں۔

" ہارے زمانے میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو اتباع سنت کا دعویٰ کرتا ہے حالاتكهوها تباع حديث يكوسول دوريخ مير. موخراوي علامانل مديث جه من ٥٥) مولا ناعبدالرمن فريوائي التي جماعت ' غيرمقلدين كومولود مونے كااعتراف ان العاظ ش كرتے بين:-

"احیاء سنت کی تحریک تیرموی صدی کے اواخر میں اپنی قوی ترین شکل ( غیر مقلديت) ششروع مولَى "\_ (جود کلمه ص ۹۳) نيزلکية بن:-

'' اس علمی اوراصلاحی تحریک کی قیادت کی باگ ڈور دفت کے دومجد دوامام نواب صديق حسن بعويالى ادرامام سيدند مرسين محدث دبلوي في فسنعالى ، م و کویایہ تمام حضرات فرقۂ غیرمقلدیت کے نومونود ہونے پرمتفق ہیں۔

ناموں کے انتخاب کا اضطراب ان کے اندور نی اضطراب کا پتہ ویتا ہے۔ سب سے ملے لا فرهبیت کے ان علم برداروں نے خودکوموحد کہنا اور لکھتا شروع

کیا گوکدادرلوگ موحدنہ تھے بھی نام ایک مدت تک باقی رہا پھرخدا جائے کس مصلحت کے پیش نظراس نام کوخیر باد کہدکر محمدی نام رکھ لیا ،ای نام ہے اسلامی حلقوں میں آئیس جانا پہنچانا جاتا تھا ،اس دور میں جو کتابیں تکھی جاتیں وہ عموماً ای محمدی نام کی طرف منسوب ہوتیں ،مثالی نہ بب محمدی آبعلیم محمدی ،دالکری ،عقید دُمحمدیہ ،طریق محمدی ،تعویذ محمدی ،وفیر ووغیر ووغیر ووغیر و۔

اس کے بعد جب نجد و جازی ش تی محد بن عبد الوباب کی تح کے ساملات نے زور کرا اور پورے عالم اسلام بیں محد بن عبد الوباب اور اس کی جماعت و تحریک کا چوپا مونے لگا تو ان لوگوں نے اپنے نام '' محدی'' کو ترک کردیا کہ کبیں ان کی جماعت کا انتساب ای '' محد بن عبد الوباب'' کی طرف نہ بجو لیا جائے جس سے اس جماعت کے سخت نظریاتی افت بیں۔ اب میہ طی پایا کہ نہ تو حید کے علمبر دار رہیں گے اور نہ محمد کے تابعد ارکسی فضل کی طرف انتساب میں تقلید کی بوآئی ہے اس لئے اب ہم غیر مقلد کے تابعد ارکسی فضل کی طرف انتساب میں تقلید کی بوآئی ہے اس لئے اب ہم غیر مقلد کر ہیں گے۔ اور ایک عرصہ تک ای نام پر فخر کیا جا تار ہا کہ ہمارا شیوہ کسی کے بیچھے چانائمیں موہ دوقیود سے آزاد کھی فضاء میں اڑتا ہے ہم اپنی راہ خود بناتے ہیں ہمارا طائر فکر مسلکی صوود وقیود سے آزاد کھی فضاء میں اڑتا ہے شد مکان تعین اور نہ ست نہ راہ کا ہت اور نہ منزل کا جس فضاء میں جا ہیں اڑتے ہم یہ کے جس راہ پر چاہیں گے جسی بی ان کی راہ بھی توا کی موافقت کرلیں گرتو بھی شیعوں کی ہماں معز لہ بھی تجو ہر نہیں ہیں ان کی راہ بھی توا کیک راہ ہے۔

کیکن جب جماعت کے اکابرگذر کئے اوری نسل وجود میں آئی تو اس وقت تک

اقتصادی و نیا بین انقلاب بر پا ہو چکا تھا ، فلجی ریاسیں معاشی اعتبار سے تیز رفآری کے ساتھ ترقی کی راہ پرگامزن تھیں فیصوصا سعودی عرب بیل ترقی اورخوشحالی کی رفقار اس قدر تیز ہوگئی کہ یہ خطدا بنی خشک حالی بیل ہمیشہ سے معروف تھا جند ہی دنوں بیل اپنی فوشالی پرفخر و ناز کرنے انگا، اب فیم مقلدین کی نئی بود نے معتبد کو فنیم ت جانا ، عرب بیل شخصہ بن عبد کا فلہ تھا اور انہیں کے باتھوں بیل ملک کا شخصہ بان گول ہے۔ انہی ان اور ان کی سانی جماعت کا فلہ تھا اور انہیں کے باتھوں بیل ملک کا اقتد ارتبی ان او گول نے بیلی کے بیا برائے اگر اہل حدیث نام کو بیجوڑ سلفیت کی طرف بیم اپنا اختصاب کرکے جوروروازے سے اس جماعت میں شامل ہوجا نمیں ایک آ وہ جام می ایک انہا تھا ہی جام گی ہی جماعت کی تقدیر سنور جائے گی ہی جام میں بی جماعت کی تقدیر سنور جائے گی ہی جام ہی تھی مقدین نام پرفخر کرنے والے دھڑ اوھڑ سلفی اور انرقی ہونا شروع ہو گئے اواروں اور نظیموں کے نام بدلے جانے گے۔

واقعہ یہ ہے کہ نامول کا یہ اضطراب اس بات کی نشاند ہی کرتا ہے کہ ان کا اصل فرجب اوراصل عقیدہ اس قدر تاریکی اور خفا میں ہے کہ کوئی شخص اس ہے آسانی سے فراقف نہیں ہوسکتا تاہم کافی تگ ودو کے بعد جو چیز ہمار ہے مطالعہ میں آئی ہے اس سے بدا نداز ہ ہوتا ہے کہ ترک تقلید کی ذہنیت نے اس جماعت کو سی ایک ڈگر پر ہے نہیں دیا سی انداز ہ ہوتا ہے کہ ترک تقلید کی ذہنیت نے اس جماعت کو سی ایا حیت پسندول کی راہ مسلمی یہ شیعول کی راہ چلنے گئے اور بھی قبر پرستول کی اور بھی ابا حیت پسندول کی راہ اختیار کر لیتے ہیں اور بھی صوفیاء کے دامن سے دامن باندھ لیتے ہیں۔

(خلاصه وماخوذ آئنه فيرمقلديت)

### غيرمقلدول كالمل حديث بننے كى تاريخى شہادت

۱۸۵۷ء ہے پہلے تک رہ جماعت غیر مقلدین کی نام ہے بھی بھی جانی بہجانی نہیں گئی بلکہ حقیقت رہے ہے کہ ۱۸۵۷ء ہے پہلے ان کا وجود بی نہیں تھا، انگریزی دور جس ان کی بلکہ حقیقت رہے کہ ۱۸۵۷ء ہے پہلے ان کا وجود بی نہیں تھا، انگریزی دور جس ان کی ولا دے ہوئی تھی اور انگریز نے اپنی برانی عادت ''لڑاؤ اور حکومت کرو'' کے مطابق مسلمانوں کی تحریک آزادی میں نقب لگانے کیلئے ان غیر مقلدوں کو جا گیراور مناصب

اور نوالی دے کرایک نے فرجب کے طور پر کھڑا کیا تھا ،ان کے ہاتھ ہیں آزادی فرزب اورعدم تقليد كالحبعند التماديا اورعام مقلدين كے خلاف مختلف انداز سے ان كى يشت ینائی کرتے رہے، ان کے دینی اور شرعی مسائل جمہور ملمین سے الگ تھے اور ان کا عقید دہمی بالکل نے تھم کا تھا جس ہے مسلمانان ہند بھی واقف نبیں تھے، پہلے ان لوگول نے اپنی جماعت کوموحدین کی جماعت کبالیخی صرف میموحد بقید سب مشرک ہگرییام چل نه سکا تو انهوں نے خود کومحمری کہنا شروٹ کیا گراس پر بھی زیادہ دن قائم ندرہ سکے، بجر فود كوغير مقلد مشهوركيابيان كامقلدين كي خلاف فخرية نام بخي تكريبي ان كوراس نبيس آیا اس کئے کہ بورا ہندوستان مقلداوران کے نیچ میں تنبایہ غیرمقلدان کوجلد ہی محسوس ہو گیا کہ وہ تمام مسلمانوں میں اچھوت بن کررہ کئے ان کے بعض عقائد کی بنا برعوام نے ان کوو ہانی کہنا شروع کردیاو صافی کالفظ ال کے لئے گالی سے بدتر تھاان کو فکر ہوئی کہایی جماعت کے لئے دل لیما تا ہو جمجماتا ہوااور تاری اسلام میں جمگاتا ہوا تام ہوان کوتاری اسلام میں کہیں (اہل الحدیث) کا نام نظر پڑھیابس اب کیا تھایاروں نے حجث اپنے لتے اس کا انتخاب کرایا اور خود کو اہل حدیث کہنے لگے ، جس طرح منکرین حدیث خود کو الل قرآن كہتے ہيں، كرموام كى زبان بران كا نام وبالى بى بر هارباءاب اس بريشانى میں کیا کریں؟ نوان کوایے آقائے ولی نعمت ،انگریز بہاوریاوآئے جن کی خدمت گذاری عرصہ ہے جلی آر بی تھی استمداد اوراعانت کیلئے انگریزی سرکارکاوروازہ کھنکھٹایا اور المريزى مركارے" الل حديث" نام الاث كرائے كے چكر ميں لگ محے - فيرمقلدين کے ایک بڑے اور معتبر عالم صاحب نے انگریزی سرکاری خوشی حاصل کرنے کے لئے گئے جباد میں" الاقتصاد" تامی ایک كتاب لكھ ألى جس ميں تابت كيا كدائكريزوں كے خلاف جباد کرنا حرام ہے بیمسلمانوں کا کام نبیں ہوسکتا، ایک نواب ساحب نے" ترجمان وہا ہے" نا می کتاب مکھی جس میں انگریزوں سے اور نے والوں کے خلاف خوب خوب زہرا گاہ، غرض انگریزی سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے تمام ذرائع استعال کئے گئے، اور جب سركاركوا يني وفاداري كاليقين داإ ديا اورسركار ال كى وفادارى برائمان لا جكى تو

مولا نامحد سین صاحب بٹالوی نے جماعی شیر مقلدین کے مقتدر علماء کی رائے اور دستخط ان جماعت كيليّ الل حديث" كالقب الاثكران كيليّ مركار كي خدمت مي ورج ذیل متن کی درخواست پیش کردی جوسر کار انگریزی نے متفور کرلی درخواست کا متنن بدخفابه

برطانيه مركارية ' ابل حديث' تام الاث كراني كي درخواست كامتن بخدمت جناب سكرينري كورنمنث\_

میں آپ کی خدمت میں سطور ذیل چیش کرنے کی اجازت اورمعانی کاخواستگار ہول ۱۸۸۲ء میں میں نے اپنے ماہواری رسالہ" اشاعة النة" میں شائع کیا تھا جس مس اس بات كا اظهار تفاكه لفظ وبالي جس كوعموماً باغي اور نمك حرام ك معنى من استعال كيا جاتا ہے، تبذا اس لفظ كا استعال مسلمانان مند كے اس كرده كے حق مى جوالل مدیث کہلاتے ہیں اور بمیشہ ہے انگریز سر کارے نمک حلال اور خیرخوا ہ رہے ہیں اور بیہ بات بار ہا ثابت ہو چک ہے اور سر کاری خط د کیا بت میں تسلیم کی جا چکی ہے۔

ہم کمال ادب اور انساری کے ساتھ گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہوہ سركاري طور براس لفظ و بالي كومنسوخ كركے اس لفظ كے استعمال ہے ممانعت كاتھم نافذ كريماوران كوابل حديث نام يئ طب كياجائي

اس درخواست برفرقد الل حديث كے تمام صوبہ جات مندوستان كے وستخط شبت (اشاعة السنة م ٢٣٠، جلد ١١، شاره ٢ بحواله فيرمقلد بين كي دُائري)

عقيدة امامت مين شيعه اورغير مقلدين مين توافق ويكسانيت

شيعول كيزد يكعقيدة امامت

ملے ہمشیعوں کے عقیدہ امامت کو بیان کرتے ہیں ، اس کے بعد غیر مقلدین ك عقيدة امامت عدواز نه كركے بيدا منح كري مح كددونول فرقول كے عقيدة امامند می س قدرہم آ ہنگی ہے۔

#### شیعه ند ب کامحور عقیدهٔ امامت ہے

شیعه ندبب می عقیدهٔ امامت کو بنیادی حیثیت حاصل ب، بقیدتمام عقیدے ای عقیدهٔ امامت کی صیانت وحفاظت کے لئے تصنیف کئے گئے ہیں، اہل تشیع کے نز كيب امامت كاعقيدة توحيد ورسالت كے عقيد : پينو قيت ركھنا ہے ۔ عقيدة اماميت سماد الدی<sub>س</sub> (وین کاستون ) ہے اہل تشیق کاعقبید دینے کہ نبی پرلازم ہے کہ امام کانعین نود سے ،قوم کےحوالہ نہ کرے ،اور یہ کہ اہام نبی کی ظرت مصوم ہوتا ہے ،شیعیوں کا بیہ بھی عقیدو ہے کہ نبی اگرم میں بینے سے حضرت علی کی اما ست کی تصریح فرمائی تھی اور حضرت على في اين بين حضرت حسن كى امامت اورحضرت حسن في اين بعالى مطرت حسین ک امامت کی اور حضرت حسین اے اپنے جینے علی کی او علی بن حسین نے ائے بیٹے ابوجعفر میرکی اور محمد نے اپنے بیٹے جعفر کی امامت کی اور جعفر نے موی کاظم کی اور موی کاظم نے اینے بینے علی رضا کی امامت کی اور انہوں نے اینے بینے محمد تقی کی امامت کی اورانموں نے ایے بیے علی تی کی امامت کی اور انہوں نے اسیے بیے حسن عسري كى امامت كى اورانهوب في ايخ جي محربن حسن عسرى كى امامت كى تصريح فرمائی تھی۔ بیکل بارہ امام بیں انھیں کی طرف شیعوں کامشہور فرقد امامیدمنسوب ہے جس کوا ثناعشر یہ بھی کہتے ہیں۔ (منباج النةج عمل ١٠١)

### امام غائب کے بارے میں غیرمقلدین کاعقیدہ

امام غائب اور بقید اماموں کے بارے میں غیر مقلدین کاعقید وقریب قریب وی ہے جوامل تشیخ کا ہے چنانچے غیر مقلدین کی ایک مشہور عالم اور مقتدر بستی نو اب وحید الز ماں صاحب اپنی کتاب' مدیة المہتدی' میں لکھتے ہیں: -

اگر سیدنا حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ہمارے زمانہ میں جنگ ہوتی تو ہم حضرت ملی کے ساتھ ہوتے ،اس کے بعد حسن بن علی کے ساتھ بھرامام حسین بن علی کے

یہ بارہ امام میں اور در حقیقت میمی حکمرال ہے جمن پر نبی کریم ہے۔ جمہ کی خلافت ین کی ریاست منتمی ہوتی ہے ہیآ سان علم ویقین کے آفاب ہیں۔

(برية الهدي ١٠٢)

جناب حيداً بادى صاحب المصل كوان دعائي كلمات برخم فرمات ميں۔ اللهُمُ الحنظُرْ فَامَعَ هَوُلاَءِ الانكَةِ الانكَةِ الانكَةِ الانكَةِ الانكَةِ الانكَةِ الانكَةِ الانكَةِ الانكةِ المادةِ فِي المت تك الله كامت برائد المادة في المت تك الله كام مهمين ابت قدم ركونا۔

ناظرين آپذرافورفرمائين:

کیا ندگورہ کلام میں شیعی عقا کہ کے جراثیم صاف معلوم نہیں ہور ہے ہیں؟ کیااس کلام میں شیعیت کی روح صاف نہیں جھاک رہی ہے؟ کیاالی سنت والجماعت کے کسی فرد کا بیعقیدہ ہوسکتا ہے!!

مصائب اور تكاليف كے وقت امام غائب سے فريا ورى

غیرمقلدین بھی شیعوں کی طرح امام عائب سے فریادری کرتے ہیں چنانچہ غیر مقلدین بھی شیعوں کی طرح امام عائب سے فریادری کرتے ہیں چنانچہ غیر مقلدین کے ایک بڑے مالے جن کے بارے میں جہود دخلصہ "کاغیر مقلد مؤلف لکھتا ہے۔ آپ علاء اہل حدیث کے مشہور علاء میں سے تصلی طقون میں آپ کی شہرت نعمی زندگی بحر آمینیف و تالیف اور سنت وسلفیت کی اشاعت میں گے رہے بدعات وخرافات اورتقلیدوند بی تعصب کے خلاف ہمیشرائرتے رہے۔ کی ایسان ۱۹۳) چنانچہ بیر بڑے عالم صاحب امام غائب کی شان میں اپنے ایک تصیدے میں لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہیں ہے۔

میں اور جڑھتے ہوئے دریا کا پائی خشک ہوئیا اسلام کی فرحت جاتی رہی اور سکون کے ہار کے موتی مجھر گئے وودن اور دونظام بدل گیاا ہے القدامام غائب کاظہور تواب ہونا ہی جائے کہ قاقلہ اسلام کانہ آئ کوئی رہنما اور نہ اس کا کوئی جاجور۔

ناظرین او یکھا آپ نے شیعیت کی کیسی رو ت بول رہی ہے۔ آپ ہے جا فر مایا جس روٹ کا جس روٹ کا جس روٹ کے بیج فر مایا فر مایا جس روٹ کا جس سے تعارف ہوتا ہے وہ آپس میں اس جاتی ہیں اور جن روحوں میں اجنبیت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے دور رہتی ہیں۔ (سیح بخاری ۱۰۲/۴)

جوامام کی بیعت کے بغیر مراوہ جاہلیت کی موت مرا

غیرمقلّدین کےعلماء میں ہے ایک مشہور عالم مولوی عبدالوہاب ملتانی جو جماعت غربا والل حدیث کے امیر اور میاں نذیر حسین صاحب دہلویؒ کے شاکر دخاص بھی ہیں تحریر فرماتے ہیں:-

جوامام کی بیعت بحی بغیر مرے گاوہ جالمیت کی موت مرے گا،اور جوامام دفت کی اجازت کے بغیر کر کو قاقبی اجازت کے بغیر اجازت کے بغیر اجازت کے بغیر اجازت کے بغیر طلاق ونکاح بھی درست نہیں اور جواس وفت (میرے علاوہ) مدمی امامت ہوگا وہ واجب القتل ہے۔

دیکھا آپ نے شیعہ اور غیر مقلدین کے نزدیک اس مسئلہ امامت میں کس قدر توافق ہے اللہ مسئلہ امامت میں کس قدر توافق ہے اللہ تشیخ کا بھی امامت کے بارے میں بعینہ بہی عقیدہ ہے امام ابن تیمیہ جن کے کندھے پرد کھ کر غیر مقلدین حضرات بندوق چلاتے ہیں امامت کے بارے میں شیعی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ان کی حمالت یہ ہے کہ چند جگہیں متعین کر کے و بال امام منتظر کا انتظار کرتے ہیں

اور بلندنعرےلگا کران کونکالنے کامطالبہ کرتے ہیں، حالا نکہ اگروہ موجود ہوتے اور انہیں تكلنكا تكم موتاتو نكل آتے ما ہے لوگ ال كو يكاري ماند يكاري \_ (منهاج المندج امر ١٠) علامداین تیمیددوسری جکفر ماتے ہیں۔

ر باان ائمہ کی عصمت کا وعویٰ کرنا تو اس پر کوئی ولیل و کرنیس کی گئی ہے ان کی عصمت کے مرف امامیہ اورا ساعیلیہ قائل ہیں اور محدین ومنافقین نے ہی اس سلسلہ ہیںان کوموافقت کی ہے۔ (ایتان۱۳س۸۰)

## عیش بہار کا تواب بے شار

بهم خرماه بم تواب

الل تشيع كامرغوب ترين اور يهنديده مسكله حعدب جوتمام عبادتول سے يوه كر عبادت اور تمام نیکیوں سے بور کرنیکی ہے

متعه كي حقيقت

مردوزن کاجنی تسکین ماصل کرنے کیلئے آپس جس معاہدہ کرلیا، بدمعاہدہ چنددنوں کے لئے بھی ہوسکتا ہے اور چند ممنوں کیلئے بھی ،نداس میں وئی کی اجازت کی ضرورت ادرنه كوابول كى بس دونول فريق تنهائي من جينه كرونت اورفيس مطے كركيس اور آپس عی ش ایجاب و قبول کرلیس اور بس

متعد من طلاق کی مجمی ضرورت نبیس ہوتی تائم اور وقت بورا ہونے پرخود بخو د جدائی دا تع ہوجا لیکی۔ جدائی کے بعد نہ دار ثت اور نہ عدت اور نہ ٹان ونفقہ

بقول امام جعفر " كرايد دار عورت ب اسلام كي نظر من بيزنا بالرضاء ب، برنش عبد من ادر شیعه ریاستول می لانسنس یا فته عورتمی به کار خیر کراتی تقیی، ناظرین کرام! ذراآپ فورفر مائیں زنا کی جنتی شکلیں ہوسکتی ہیں ان میں ہے

سائے زنابالجبر کے وان کی شکل باتی روگی ، زناتو عام طور پر ہوتا می رضامندی ہے ،
جب و بی شخص طوائف کے بیبال کو شعے پر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ طرفین سے رضامندی
جوتی ہے ، اور قیس بھی طے ہوتی ہے اگر عیش بہار کا وقت بھی مقر رکر لیا جائے تو اس کا نام
متعہ ہے اور اس تعین ، قت کیلئے ضرور کی بیس وہ لبی عرت ہی ہو چند منٹ بھی ہو کتے ہیں
اور چند تھنے اور چند دون جس ، اگرا کی شخص داد بیش دے کرفارغ ہوجائے تو نو رامی دوسرا
شندس ای طرح ، اوئیش دے سکتا ہے اور میا تسلیم بیس کرتے بلکدا س محل کے اسلیم میں
شیعہ حضرات نہ صرف ہے کہ اس کو زنات کی میں کرتے بلکدا س مملی پر اجرعظیم کا
مستی بھی قرار دیتے ہیں

ہمارے سامنے علامہ مجلسی کارسالہ ہے جس کا ترجمہ '' عجالہ' حسنہ' کے نام سے سید محمد جعفر قدی نے کیا ہے اور ۱۹۱۳ء میں لاجور سے شائع ہوا ہے ، اور ایک رصالہ '' بر ہان حتیہ'' ہے جوابوالقاسم ابن الحسین التی کی تصنیف ہے جو کہ ۵۰ سالے کامطبوعہ ہے '' بر ہان حتیہ'' کامؤلف لکھتا ہے: -

بلے بابا کرہ متعد تاز مال قلیل جائز است علی سبیل انکراہت تمریدرش یا اقارب دیگر شدہ منخوابد شد۔
(یم باشند پس کروہ ہم نخوابد شد۔
(یم باشند پس کروہ ہم نخوابد شد۔

دیکھا آپ نے ،اگر باکر ولاگی اپ والدین کی اجازت کے بغیر چند گھنٹوں میں بہاریش اوٹ کرآ جائے تو صرف کروہ ہے،اوراگر والدین کے ہم می بھی ہوتو کروہ نہیں ہے بلکہ بہارئیش کا تواب بے شار ہے ذیاہ بدکاری ہر معاشرہ میں گھناؤیا اخلاتی جرم ری ہے گرشیعہ فدہب بی ایک ایسا فدہب ہے کہ جس میں زیانہ صرف بید کہ جائز بلکہ المنال اعمال بھی ہوا ورحتہ شیعہ دھزات کے زدیک صرف سلمہ بی ہے ہیں بلکہ یہود یہ اور نصرانہ جی کہ شوہر دار ہے بھی جائز ہے،اور متعہ کے لئے غیرشو ہر دار ہونا ضروری نہیں ہے گھر شوہر دار سے بھی جدکیا جا سکتا ہے،اور یہ بدکاری ووقیق ہونا من ہے، اور یہ بدکاری ووقیق بہنجان سے بیک وقت جائز ہے۔

مشہور رافضی مصنف (عالمی ) نے جماعتی بدکاری کوفروی بدکاری برتر جیج دی

ہے اس کو متعدد دری کتے ہیں ، اس اجتماعی بدکاری کا طریقہ یوں بیان کیا ہے ، ایک ہی عورت ہے ہائی مرد بیک دفت متعد (زنا) کر سکتے ہیں ایک فجرے ظہرتک دوسر اظہر سے عصرتک تیسر اعسرے مغرب تک اور چوتھا مغرب سے عشا تک اور یا نجوں عشا ہے فجرتک مصرتک تیسر اعسر سے مغرب تک اور چوتھا مغرب سے عشا تک اور یا نجوں عشا ہے فجرتک ۔
صماحب بر بان متعد تحر مرفر مائے ہیں۔

اگر بازانیه عقدمتعه کردواجب نیست کداز دوریافت نماید که آیا تو باشو هری یا بیشو هری یا درعدت کے بستی بیانه ۱۰ کر چه ایترائن گمال می شود که باشو هر بیا باعدت است امترارندارد تا هنگام که یقیس اونشود به سند (اینانس ۵۷)

قرجمہ: - متعد کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ تورت سے معلوم کیا جائے کہ تو شادی شدہ ہے یانہیں یاکسی کی عدت میں ہے یانہیں اگر قرائن سے معلوم ہوجائے کہ شوہریاکسی کی عدت میں ہے اس کا اعتبار نہیں جب تک کہ یقیس نہ ہوجائے۔

فرقہ شیعہ چونکہ یہود کا ساختہ پرداختہ فرقہ ہے لہذااس کے طور طریقوں کا پایا جانا ضروری ہے جس طرح یہود نے اپنے اقتدار وتسلط کے لئے تاریخ کے ہر دور میں جنس (Sex) کا سہارالیا ہے تھیک اٹل تشیع نے بھی ای طرح انسانی معاشر ہ کو کھو کھلا کر نے کے لئے زناو بدکاری پر متعہ کا نقاب ڈال کرائن کو اعلی ترین عبادت کا در جہ دے دیا ، اور کلینی ہے لئے زناو بدکاری پر متعہ کا نقاب ڈال کرائن کو اعلی ترین عبادت کا در جہ دے مروم میں ایک اس بات پر متعنی ہیں کہ جو متعہ سے محروم رہاوہ جنت سے محروم رہے گا اور قیامت کے دان عکوا اٹھے گا (لینی ذلیل وخوار ہوکر) اور اس کا شار خدا کے دشمنوں میں ہوگا۔

شیعوں کے بارے میں مسعودی اور ابن عبدر بہ لکھتے ہیں کہ '' رافضیت نواز تحر کی رائے مسعودی اور ابن عبدر بہ لکھتے ہیں کہ '' رافضیت نواز تحر کی صرف اعتقادی مرانیوں تک محدود نہ تھی بلکے عملا اخلائی حدود ہے آزادی اس کیلئے لازم الزوم تحر وم تھی اور عوام میں اس بات کا شعور بیدا ہو گیا تھا کہ شراب وزنا اور رشوت نہ کورہ تحر کی کے لوازم اور کھلی علامات ہیں۔

(المسعودی مرون الذہب نے ۳ رس ۱۵۱۵ سیدر بالعقد الفرید ن ۲ رس ۱۵۹ میں ۱۵۹ میر بالعقد الفرید ن ۲ رس ۱۵۹ میر باقت الفرید ن ۲ رس ۱۵۹ میر و کا نتات سات یکی خرف منسوب کر کے بیدروایت اپنی کماب "منبح الصادقین "من درج کی ہے اس شرمناک روایت کا ترجمہ لمانظ فرما نمیں۔

جوا یک مرتبه متعد کرے گاوہ امام سین کا درجہ پائے گااور جود ومرجہ متعد کرے گاوہ امام سن کا درجہ پائے گااور جو تمن مرجہ متعد کرے گاوہ امیر الموشین کا درجہ پائے گا اور جو جارم رتبہ متعد کرے گاوہ میر اور جہ پائے گا۔ (لینی معافہ القدرسول پاک کا درجہ)

ایک دفع متعہ(زنا) کرنے سے سترج کا ثواب

باقر مجلسی متعہ (زنا) کے فضائل دمناقب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ، حضرت میں بیار نے فرمایا جس نے زن مومنہ سے متعہ کیااس نے ستر مرتبہ کعبہ کی زیارت کی۔ ( مجامہ حسنہ جمہ درمالہ حدی ۱۹۱۳ ملاہور)

اور سننے اور دادیش کی داو دیجئے ، جس نے اس کار خیر (متعہ ) میں زیادتی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مدارج اعلی کرے گا ، بیلوگ بیلی کی طرح بل صراط ہے گذر جا کیں گئیں گے ان کے ساتھ ملائکہ کی ستر صغیبی ہول گی ، دیجنے والے بیہ کہیں گے کیا بیہ مقرب فرشنے ہیں؟ یا انہیا ، ورسل ہیں؟ فرشنے جواب ویں گے بیدہ و الوگ ہیں جنہوں نے سنت رسول برعمل کیا لیمنی متعہ کیا ، اور بیلوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہول گے۔

(الينأص ١٤)

دیکھا آپ نے دین کے دیگرار کان نماز روز ہ جج زکو قاص سے کی پرور جات کی بلندی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ کا وعدہ نہیں ہے آگر وعدہ ہے تو (متعد) زنا و بدکاری پر مطلب سے ہے کہ شیعہ حضرات کو جنت میں داخلہ کے لئے کہھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرف متعہ ( زنا ) جیسے کار خیر میں کثرت کرنے سے
بغیر حساب و کتاب جنت میں واخلہ کی گارٹی ہے۔ یہ تنے باقر مجلسی جنہیں کذر ہے
ہوئے تقریباً چارسوسال ہو چکے ہیں۔اب ذراعمر حاضر کے مجلسی '' خمینی'' کو سنئے ،خمینی
صاحب نے متعہ ( زنا ) کی فضیلت میں ایک کتاب تحریف مائی ہے ، جس کا نام ' تم سے
الوسیلہ'' ہے لکھتے ہیں کہ:

'' زنا کارعورتوں (طوائف) ہے متعہ جائز ہے گئر کراہت کے ساتھ ذعیوصا جب کہ وہ مشہور چیشہ درطوائف ہوں ،اً نراس ہے متعہ کر لے تو چاہے کہ اس کو بدکاری کے پیشہ ہے منع کرے۔ (تم یرالوسیلہ ج۲ بس۲۹۲)

ای کتاب کے سوم ۱۲۹۰ پرتخر برفر ماتے ہیں کہ متعد کم ہے کم مدت کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے مثلاً مثلاً ہے مثلاً صرف ایک دات کے لئے یا ایک دن کے لئے ،اوراس ہے کم وقت بعین گھنٹہ دو گھنٹہ کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے بہرحال مدت اور وقت کی تعیین ضروری ہے خواہ اقل قلیل ہی کیوں نہ ہو۔

تاظرین! آپ ملاحظ فرمائیں میں مینی صاحب کی ذکورہ صراحت اوروضاحت کے بعد اب زتا کی کوئی شکل باقی رہ گئی آپ بیتو سابق میں معلوم کرہی چکے ہیں کہ متعہ میں نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اولیا ، کی اجازت کی بس فریقین کاراضی ہوجانا کافی ہے اور فیس طے کرلینا بھی ضروری ہے تا کہ اجرت ججول نہ رہے ، ممتو نہ اگر متعہ کے نتیج میں حالمہ ہوجائے تو متعہ کرنے والے مروکی بچہ کی کفالت یا پرورش کی کی کوئی فرمہ داری نہیں ہوتی ، سارا بارزن محومہ پر ہوتا ہے ، مروتو بہار عیش لوٹ کر اور فیس اوا کر کے الگ ہوجائے اور بس!

الل سنت والجماعت متعد کی حرمت برمتغق میں جن بعض علماء سے ابتداء متعد کے جواز کا قول منقول ہے ان کا رجوع بھی ثابت ہے لیکن چونکہ غیر مقلدین اور شیعہ منظم است کیسے مسلکی رشتہ بھا گلت ہے لبند امتعہ جیسے لذت بخش مسلکہ میں شیعوں ہے کہیے

الگ ہوسکتے تھے۔

غیرمقلدین کاعقیدہ ہے کہ متعدیص قر آنی سے ثابت ہے۔ چنانچیزواب مولانا وحیدالز مال صاحب حیدرآبادی غیرمقلدا بی کتاب '' نزل الاہرار''میں لکھتے ہیں۔

المتعة ثابت حوازها بآية قطعية للقرآل

متعه کا جواز قر آن کی قطعی آیت ہے تابت ہے۔ (نزل الایرارج مرس ۳۴،۳۳) ·

شیعہ اور غیرمقلدین کے درمیان توافق کی ایک اورمثال

شیعوں کا ندہب ہے کہ جمعہ کے دن دومری اذان بدعت ہے اور بعینہ مہی غیر مقلدین کا ندہب ہے۔

جبکہ جمہورامت معفرت عثان کے جاری کردہ اس عمل کی بیروی کرتے ہیں چنانچہ علامدابن تیمید قرماتے ہیں :-

معزت عثان رضی اللہ عنہ نے جو پہلی اذان کا عمل اختیار کیا لوگوں نے بعد میں اس پرا**خان** کیاادر جاروں نداہب میں اے اختیار کیا گیا جیسا کہ ایک امام پرلوگوں کو جمع كرنے كاسلىلە مىل معزىت عركے جارى كرده طريقه يرا تغاق كيا۔

(منهاج المنةج ١٩٩٧)

علامه ابن تیمیداذ ان اول کو بدعت قرار دینے والے سے خطاب کر کے کہتے ہیں:-یه آپ کس بنا پر کہدر ہے جی کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شرعی دلیل کے پیمل انجام دیا؟۔

ایک جگرفر ماتے ہیں:-

بیاس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے اس کے استخباب پر حضرت عنمان کے ساتھ اتفاق کیا حتی کہ حضرت کا کہ حضرت کی کہ دوسرے ہوئے معاربہ میں اگر میں ہوئے دوسرے ہوئے تو کوئی ان کی موافقت نہ کرتا۔ (ایسنا) معاببہ میں اگر میں ہوئے ہیں:۔

بداذان حضرت عثمان کی جاری کردہ ہے اور مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا ہے اس کئے اسے اذان شرکی کہا جائے گا۔ (منہاج میں ۱۹۳۳)

حقیقت بیہ کے کہ موافقت اور خالفت کا جذبہ انسان کے اپنے اندر پوشیدہ بغض وجبت کے چشمہ سے بھونتا ہے۔ بہت سے مسائل میں صحابہ اور خلفاء راشدین کی مخالفت کر کے اور ان کی سنت اور دینی امور میں ان کی اتباع سے اعراض کر کے غیر مقلدین صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے پوشیدہ بغض کی ترجمانی کررہے ہیں۔ مقلدین صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے پوشیدہ بغض کی ترجمانی کررہے ہیں۔ خطبہ میں خلفاء راشدین کا تذکرہ غیر مقلدین اور انال تشیع کے زو کے برعت ہے۔ خطبہ میں خلفاء راشدین کا تذکرہ غیر مقلدین اور انال تارہ دید الزمان صاحب حیدر آبادی اپنی خیر مقلدین کے ایک نامور عالم نواب وحید الزمان صاحب حیدر آبادی اپنی کتاب نزول الا برار 'میں لکھتے ہیں۔

الل حدیث خطبہ میں بادشاہ وقت اور خلفاء کے ذکر کا التزام نہیں کرتے کہ ہیہ بدعت ہے۔ (زنل الابرار نیام ۱۹۳) جس طرح اہل تشیع کے نزدیک خلفاء کا ذکر خطبہ میں بدعت ہے تھیک ای طرح غیر مقلدین کے نزدیک بھی بید ذکر بدعت ہے ، دیکھا آپ نے ددنوں فرقوں کے درمیان کس قدریکسانیت ہے ، مجد دالف ٹائی فرماتے ہیں ،

خلفا ، راشدین کاؤکراگر چهشرانط خطبه میں داخل نبیں گر ابل سنت والجماعت کا شعار ہے خطبہ میں خلفا ، راشدین کاؤکر مہارک صرف وہی شخص چھوڑ سکر ایس جس کادل مریض ہواور باطن خبیث۔

علامدائن تیمیدرحمة القدعلیہ نے بھی اس مسئلہ میں شیعدادران کے جمنو افال پر بڑا مخت رد کیا ہے۔ چنانچے ایک جگہ لکھتے ہیں

برسرمنبر خلفاء کا ذکر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تھا بلکہ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کے عبد ہیں تھی تھا۔ (منباج ج۲س ۲۴۰)

ایک اور جگر ترفر ماتے میں:-خلفاء راشدین کاذکر مستحب ہے۔ ایک اور جگر ترفر ماتے میں:-

خلفاءراشدین کاذکرمعیوب کیے ہوسکتا ہے جن سے اسلام میں کوئی افضل نہیں۔ (ابینا)

ہم مضمون کے طویل ہونے کے خوف ہے انہی چند حوالوں پر اکتفاء کررہ ہیں۔
ہیں مزید حوالوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی بات کوان الفاظ پرختم کررہ ہیں۔
جمعہ کی اذان اول اور خطبہ میں خلفاء راشدین اور اکا برصحابہ کے ذکر کے بارے میں بیتھا اللی سنت والجماعت کا فرہب اور بیتھا سلقی مسلک الیکن غیر مقلدین سحابہ اور اہل سنت والجماعت کا فرہب اور ایتھا سلقی مسلک الیکن غیر مقلدین سحابہ اور اہل سنت والجماعت کے طریقہ کوشنی سمجھتے ہیں اور اس کو کتاب وسنت کی اتباع خیال کرتے ہیں مسحابہ کرام کے پاکساز قافلہ کے طریقہ کی شناعت کو اگر قرآن وسنت کی اتباع کا نام دیا جاتھا کہ ایک ہوئے اسلامی تعلیمات کا بایناک ملی نمون تاریخ اسلام پھرکبال سے پیش کرے گی ؟۔

# صحابه كرام اورابل تشيع وغير مقلدين

صحابہ کرام رضوان اللہ میں جمعین کے بارے میں

الل تشيع اورغير مقلدين كي بدز باني

سیابہ کرام کے بارے بیل شیعہ حضرات کا تقیدہ کئی ہے بچشدہ نہیں ہے ہگر اکٹر لوگ نہیں جانتے کہ غیر مقلدین سحابہ کے بارے بیل کیا نظرید دکھتے ہیں؟ ہم اس مختمر مضمون میں ندکورہ دونول فرقوں کے عقیدہ کا جائزہ لیں گے:

بعث نبوی کے علت بنائی اور اللہ کے رسول جھیجام کی عمر بحرکی کمائی کمتب رسالت کے شامکار، آفاب ہدایت کے وہر آبدار، ہدایت اللی کے فیضان ،اسلام کے اعجاز اور قرآن کا انقلاب ،حزب اللہ اور حزب الرسول جعز اے صحابہ کرام ہیں، اگر صحابہ نہ ہوتے تو خدااور رسول کی معرفت نہ ہوگتی، بلکہ خداکا نام لیواکوئی نہ ہوتا، آپ جھانے سے

ي فرايا ،اللهم ان تهلك هذه العصابة لم تعبد ابدأ (بحاري)

ا بالله اگریہ جماعت ہلاک کردی می تو پھر تیری بھی بندگی نہ ہوگی ، اہل ایمان ہے دشنی بہود کا شیوہ اور کافرول کی علامت ہے ، شیعہ بھی چونکہ اپنی

عادات واطوارعقا کدوخصوصیات کے اعتبار سے میبود کا ایک فرقہ ہے بلکہ بد کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیعیت میبود بت می کاج بہہے ،این عبدالبرصد یوں سلے کہہ سے جی کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیعیت میبود بت می کاج بہہے ،این عبدالبر نے میبود یوں اور سے جی کہ میبود کی اور رافضی ایک ہی سکہ کے دورخ بیں،این عبدالبر نے میبود یوں اور رافضی ک میبود کی دائلہ کی دافلہ کی دافلہ کی دافلہ کی دا افکری میں کا ہے ، کین ذرافکری میں سے درمیان مقائدی میں شاندی کی شاندی کی ہے ، کین ذرافکری

مشابهت لما حظ يجيخ -

(۱) يېود خود كو الله كى پينديده قوم تصور كرتے بين اوران كا وعوى ہے كه يېود يول كے ملاوه تمام انسان كوئيم (Gavim) بين يعني حيوان بين جو يېود يول كى خدمت کیلئے بیدا کئے محتے میں اور ان کے مال ودولت کولوٹا جائز ہے۔

(۲) رافضی بھی بالکل بھی دیوئی کرتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اہل ہیت سے ہے رافضیوں کے علادہ تمام انسان نامین ہیں (مینی ان کے عقیدہ کے دشمن ہیں اور ان کے اموال کولوٹ لیمانہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ کارٹو اب ہے)۔

(۳) يبودى تسلى برترى وتعصب كے علمبردار بين،ادرعر بول كو بدى حقارت اورذلت كى نگاه بد كيھتے بين دافضوں كا بھى عربول كے سلسله بس كي نقط نظر ہے۔
(۴) يبودى اپ آپ كو بميشہ سے مظلوم كہتے چلى آ د ہے اوروہ ايك زمانہ سے از سرنو تاريخ مرتب كرنے اوران پرظلم كرنے والول كومزا كي د نيے كا مطالبه كرد ہے بين، دافضوں كا بھى ہو بہو يہى مطالبہ ہے فقد ايران كے سرخد جينى متعدد بارايك ايسے كي مرافضوں كي تشكيل كا مطالبه كرتے بين جورافضوں پر بقول ان كے مظالم كرنے والول كومزا كي رائے والول

يبوداورشيعهاسلام يثمني مين مشترك بين

شیعہ یہود کے ماند تخلصین موسین خصوصاً محابہ کرام تفایانہ ہے جو کہ روئے زمین پر پاکیز واورانڈ کی پندیدہ جا اللہ تعالیٰ رہن پر پاکیز واورانڈ کی پندیدہ جا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں یہودو مشرکین کوموشین کاشدید ترین دشن بتایا ہے،

لَتحدَدُّ آشَدُّالِهِ عَلَاوَة لِلَّذِينَ آمنواالْيَهُوُدَ وَالَّذِينَ آشر كوا\_(پ٢ركوع ١٢) ترجمه :-اے خاطب موشمن كا شخت ترين وتمن لوگون على سے يہود اور شركين كويا ئے گا۔

مہود کے ماندشید دعفرات بھی صحابہ کرام کے سب سے بڑے اور بدترین وشمن میں کفار قریش کی صحابہ میں تبدیل ہوسکتی ہے گر میں کفار قریش کی صحابہ دشمنی قبول اسلام کے بعد محبت صحابہ میں تبدیل ہوسکتی ہے گر شیعوں کی دشمنی دھنرت علی صفح الله کے ہاتھوں جلائے جانے کے بعد بھی ہر گزنہیں بدل سکتی دھنرت علی صفح الدہ شکل کشا کہنے والی ایک جماعت کو دھنرت علی سکتی دھنرت علی صفح تنہ کو دھنرت علی

ر المنظمة المن المن المن المرجلة وقت بعى انهول في المنظمة المن المجود الماسية المنطقة المنطقة

روى العياشي عن الباقر عليه الصلوة والسلام قال كان الماس اهل ردّة الا ثلاثة (ابوذر مقداد سلمان )و ابَوأن يُباَيعُواحتي جَاء واباميرالمومين عليه السلام مكرهاً فبايع (تغيرمافي س١٩٠٠ ٢٠٠٠)

مامتانی نے ارتد اوسحابہ کی روایت کومتو انرکہا ہے (تنقیح القال ص ۱۲ اج ۱) تقریب المعارف میں روایت ہے کہ حضرت ذین العابدین سے ان کے آزاد
کردہ غلام نے کہا میراجو آپ پر جن الخدمت ہے ال کی وجہ سے حضرت ابو بکر وعمر کا حال
سنائے۔

حضرت فرمود بردد کا فریودند د بر کهایشال دوست دارد کافراست (حق لیتمین ص۵۲۲)

### حضرت عائشه معديقة كي شان ميس كستاخي

مجلسی این کتاب حق البقین می رقسطراز ب،

چون قائم زمال ظاہر شود عائشہ رازندہ کندتا ہروصد ہزندوا نقام فاطمہ از و بکشد قرمیم در ان فام از و بکشد قرمیم الزمال ظاہر ہول کے عائشہ کوزندہ کر کے اس پر صد جاری کریں مجاورات سے معزمت فاطمہ کا انتقام لیس کے۔
محابہ پرطعن وشنج اور ال سے اظہار ہرائت شیعیت کا شعار ہے غیر مقلدین چونکہ

ان کے برادرخورد میں لہذ وہ شیعہ حضرات سے الگ اپی راہ کس طرت بناسکتے تھے؟
طائعہ غیرمقلدین میں رفض آتشج کے جراثیم پوری طرح سرایت کئے ہوئے ہیں جس کی
وجہ سے بہت سے نقبی اوراعتقادی مسائل میں دونوں جماعتوں کے درمیان توافق
پایاجا تا ہے اور یمی چیز دونوں فرقوں کے درمیان گہر سے دوادیا کی نشاندی کرتی ہے۔

د دنوں فرقوں کے درمیان توافق کانمونہ

شیعوں کے مانندغیر مقلدین بھی محابہ کی ایک بادقار جماعت کوطعن بشنیج اور باطنی خباشق کا نشانہ بنانے میں کوئی خوف محسوں نہیں کرتے غیر مقلدین کے اکا بربعض صحابہ کی شان میں گستا خانہ لب ولہجہ استعال کر کے ان سے اپنی براُت کرتے ہیں۔

حضرت عائشهصد يقدكى شان مين غيرمقلدين كى بدزباني

شیخ عبدالحق بناری کا نام کون نہیں جانتا غیر مقلدین کے مشہور ومعروف عما کدین اورعلماء میں سے ہیں آپ بیٹی پیلے کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں ان کے تشیع زدہ الفاظ کو تاریخ نے محفوظ کرد کھا ہے بٹر ماتے ہیں۔

حضرت علی ہے جنگ کر کے حضرت عائشہ مرتد ہو چکی تھیں ،اگر بلا توب مری تو کفر برمری۔ (کشف انجاب س۲۱) بحوالیا تنظیر مقلدیت س۲۳۹)

اورسنتر!

غیرمقلدین علاء میں ہے نواب وحیدالزماں صاحب حیدرآبادی لکھتے ہیں:

اس ہمعلوم ہوا کہ بعض صحابہ محی فائن ہیں۔ (زل الا ہراری سام ۹۳)

ذکور دمشہور عالم صاحب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں رقمطراز ہیں:

یہ کیمے ہوسکتا ہے کہ امیر معاویہ کونفوں مقدمہ پر قیاس کیا جائے ، وو نہ مہاجرین
میں سے ہیں اور نہ انصار میں ہے ، اور نہ وہ نی کر بھم ہیں ہی خدمت میں دہ ، وہ تو مہاجرین
ہمین آپ علی ہے جنگ کرتے دہ اور اسلام لائے بھی تو فتح مکہ کے دن ڈر کر رسول التہ سام ہیں کی وفاقت کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کومشورہ دیا کہ حضرت علی ، زبیر التہ سام ہی کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کومشورہ دیا کہ حضرت علی ، زبیر

(الينأص ٣٣)

،اورطلحہ کول کردیں،حیدر آبادی خانصاحب حضرت امیر معاویداور حضرت عمر و بن عاص کے بارے میں لکھتے ہیں:--

عمراس میں پیچھ شک تبییں کے معاویا در عمر دین عاص دونوں یاغی اور سرکش ہتھے (رسال الجندیث جلد ۹۲)

حفرات آپ نے ما حظر مایا کیسی خالعی شیعیت بول دی ہے۔

حکیم فیض عالم صاحب غیر مقلد ، حضرت ابوذ رخفاری کے بارے میں لکھتے ہیں ،

اس شعر میں دوسر نے نمبر پر حضرت ابوذ رخفاری ن اللہ کا نام ہے جوائن سہا کے

کیونسٹ نظر یہ ہے متاثر ہوکر ہر کھاتے ہیتے مسلمان کے پیچھے اولیکر دوڑتے ہے۔

کیونسٹ نظر یہ ہے متاثر ہوکر ہر کھاتے ہیتے مسلمان کے پیچھے اولیکر دوڑتے ہے۔

(خلافت داشدہ میں ۱۳۱۳)

یک عیم معزت محری الله کی بارے بیل اکمتا ہے ، پس آؤسنو بہت صاف صاف اورموٹے مسائل بیس بھی معزت فاروق اعظم حی الله الله کارتے تھے ان مسائل کے دلالل سے معزت فاروق اعظم حی بیات کے دلالل سے معزت کی ہے۔

آ می می کر رہے باخر محیم دی نعبی مسائل ذکر کر کے ہیں گو ہرافشانی کرتے ہیں: ۔

ہم بھی ان موٹے مسائل میں جوروز مرہ کے ہیں دلائل شرعیہ آ ہے تی در ہے ہیں دلائل شرعیہ آ ہے تی در ہے۔

ناظرین! دیکھا آپ نے کس قدرشیعیت جھلک دی ہے اوراس پر بھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔

اللسنت والجماعت كالقال م كم كما برتيم اكرف والازنديق اورمنافق م- اللسنت والجماعت كالقال م كم كم الم المرادي (الكبائر للذي م ٢٣٩)

جومحابه برطعن کرے دولحدادراسلام کاوٹمن ہےا۔ کاعلاج اگرتوب نہ کرے تو مکوارے۔ (اصول مزمی ج مص ۱۳۳)

این تیمیدفرماتے بیں، ایسا شخص بدر ین زند این ہے۔ (نآوی ج م س ۱۹۳) تر فدی میں عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے فرماتے بیں سول اللہ سی بیالے فرمایا: - "جبتم السے لوگوں كود مجھوجوميرے صحابہ وگانى ديتے ہيں تو كبو:

" لعنت الله على شركم"

ایک دومری روایت مس ہے۔

رسول الله عليم في ارشاء فرما الميرے صحابہ كے معاملہ ميں الله سے ڈرود مجھو ميرے بعدان كومدف تقيد نه بناليزا۔

یہ ہے محابہ پر تبرا کرنے والول کے حق میں اٹل سنت والجماعت کاعقید واور غیر مقلدین اس عقید و ور ہونے کے باوجود جب اپنا المتساب اٹل سنت والجماعت اور اسلاف کی جانب کرتے ہیں تو ہماری جبرت کی انتہا وہیں رہتی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

یاورروافض نے جن چیزوں کو تشیع کی دعوت دیتے ہیں اورروافض نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے ان کو جات کی پابندی اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام بھنے کی تاکید کرتے ہیں ہے ان کی پابندی اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام کی بابندی اور جن چیزوں کو حرام کی بابندی ان کو آستہ آستہ اسلام سے نکال کری دم لیتے ہیں۔ کرتے ہیں پھراسکے بعدوہ لوگ ان کو آستہ آستہ اسلام سے نکال کری دم لیتے ہیں۔ (آئینہ فیرمقلدیت میں ۲۳۳)

یقینان لاندہوں کی تخریبی دعوت کا بھی مقصد ہے ،یہ لوگ اپنی مفسدانہ تخریبی دعوت کا بھی مقصد ہے ،یہ لوگ اپنی مفسدانہ تخریکوں کوسلفیت کے خوبصورت لباس میں پیش کرکے است اسلامیہ کے سادہ لوح مسلمانوں کودین سے پھیرنے کا کاروبار کرتے ہیں۔

خلفاء ماشدین کے بارے میں عقیدہ نے مقلدین اور اہل تشیع میں آوافق

الل سنت والجماعت كااس بات پراتفاق ہے كہ تمام محابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق فی فی ان کے بعد حضرت عمر تصفیقی کے معرصدین تصفیقی کے بعد حضرت عمر تصفیقی کے بعد عمر حضرت علی تصفیقی کے بعد عمر حضرت علی تصفیقی کے بعد عمر حضرت علی تصفیقی کے بعد عمر حضرت عمر حضرت علی تصفیقی کے بعد عمر حضرت عمر حضرت علی تصفیقی کے بعد عمر حضرت علی کے بعد عمر حضرت کے بعد عمر کے بعد عمر حضرت علی کے بعد عمر حضرت کے بعد عمر حضرت کے بعد عمر کے بعد کے بعد عمر کے ب

ای طرن ابل سنت والجماعت کااس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضرات محابہ تمام امت میں افضل ہیں اوران میں سابقین اولین افضل ہیں بیدا یک ایسا عقیدہ ہے جس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے چنانچہ عقیدہ طحاویہ میں ہے۔

ونثبت ُ الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولاً لابي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماًعلى. خميع الامة \_

(شرح عقيدة المحادي ص ٥٣٣)

حصرت ابو بکر صدیق تصفیفه کی فضیلت اور تمام امت پر مقدم ہونے کی وجہ سے رسول اللہ منتی بینے کے بعد ہم اولا خلافت ان کیلئے ثابت مانتے ہیں اور عقیدہ طحاویہ کی شرح میں ہے۔

وترتيب الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم اجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافه\_

اورفضیات میں خلفا ؛ راشدین کے بیان و درمیان وہی ترتیب ہے جو خلافت میں ان کی ترتیب ہے ، عقیدہ الطحاویہ کی شرح میں ایک اور جگہ ہے حضات حفرت عثمان حقیقیت کو جو تحص حضرت علی پر مقدم نہیں مانے گا وہ ورحقیقت انعمار اور مہاجرین پر عیب لگائے گا ، ( کیونکہ انصار مہاجرین و نول حضرت عثمان کے گا ، ( کیونکہ انصار مہاجرین و ونول حضرت عثمان کے گا ، ( کیونکہ انصار مہاجرین و ونول حضرت عثمان کے گا ، ( کیونکہ انصار مہاجرین مقلدین حضرات کی دائے ہوئے کے اور عقیدہ ہے کس قدر ہم آ ہمک ہے مہیت کی دائے ہوں دمطرات کی دائے اور عقیدہ ہے کس قدر ہم آ ہمک ہے مہیت المبتدی کا مؤلف یول رقمطر از ہے:۔

رسول القدمي بيلم كے بعدامام برحق حفرت صديق اكبر، پجرحفرت عرف بجرحفرت

عثان پر حضرت علی پر حضرت حسن بن علی ،ان با نجول بین ہے عنداللہ کون افضل و ارفع ہے؟ یہ ہمیں معلوم نہیں بلکہ ان بی ہے ہر ایک کے بکٹر ت فضائل ہیں ،البت سیدنا حضرت علی اور حضرت حسن کے فضائل کی کٹر ت ہے اسلے کہ بیر حالی ہونے اور اہل بیت بونے و دونوں فضیاتوں کے جامع ہیں بہی حققین کا تول ہے۔ (بدید انہ دی س ۱۹۲۷)

المل سنت والجماعت الله بات كے قائل بين كه خلفائ راشدين كى افضليت غلافت كى ترتيب كے مطابق ہے ليكن اس كے متعلق بدير المهتدى كي مؤلف كھتے ہيں۔ اكثر ابل سنت والجماعت رسول الله ساج الله كى دفات كے بعد سب نے فضل عمد بق اكبر پھر حضرت عمر كھر حضرت عمال الدو حضرت على كوتر ارد يے بين ليكن مجھاں بركوئي قطعى ديل بين الم كى۔ (بدية المهدى ص ٩٢)

معرت ألى يقول كدرسول الله مطابيام كي بعدسب في بهتر صديق اكبر عمر الله المرائد بعن الكر المرائد المرائ

(بدية الهدى ص ٥٥)

رت شاہ ولی اللہ فی مشہور کتاب ازالہ الخفاء میں الل سنت کی ترجمانی اللہ سنت کی ترجمانی اللہ سنت کی ترجمانی اللہ سنت کی ترجمانی اللہ سنت کی ہے تواب دیار مال اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اورا اللسنت كي عقيده برودكرت موئ لكيت بن:-

بیند کہاجائے کے شخین کی افضلیت ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ علماء نے اس کواہل سنت و الجماعت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے اس لئے کہ اجماع کا دعویٰ جمیں شلیم و الجماعت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے اس لئے کہ اجماع کا دعویٰ جمیس سلیم و نم بیس ہے، اجماع کیلئے کوئی متنود کیل ہوتی جا ہے یہاں متنود کیل کہاں ہے؟

(جِية المُهدَل) يحواله وقفة مع اللامدهبية)

خلفائے راشدین کی افضلیت کے بارے میں یہ ہے غیر مقلدین کاعقیدہ جوشیعوں کے عقیدہ سے مجھوزیادہ مختلف نہیں ہے۔

### غیرمقلدین کے مذہب میں صحابہ کا قول جحت نہیں

اٹل سنت والجماعت کا اُتفاق ہے کہ کتاب دسنت کے بعد سحابہ کا قول ججت ہے۔ نی کر میم سخت پیلم نے خلفاء راشدین کی سنت کی اقتدا ، کا حکم فریایا ہے ،حضرات صی بہ سکم اقوال اور ان کے طریقوں کور کے کرنار وانض ہی کا شعار ہے۔

غیرمقلدین بھی اس سلسلہ میں روافض اور شیعوں کی راہ پرگامزن ہیں ان کے ول حصر ات محابہ کے ساتھ بغض ونفرت سے بھرے ہوئے ہیں ،ان کے عجیب عقائد کاعلم ان کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے ہوتا ہے ،ان کا عقیدہ ہے کہ محابہ کا قول حجت نہیں ہے ، جمہور الل سنت کی خالفت کرتے ہوئے اقوال محابہ سے استدلال کو درست نہیں ہے ، جمہور الل سنت کی خالفت کرتے ہوئے اقوال محابہ سے استدلال کو درست نہیں ہائے ، تواب بھویالی صاحب کا ارشاد ساعت فرمائیں۔

" خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ صحابہ کرام کی تغییر سے دلیل قائم نہیں ہو سکتی بالخصوص اختلاف کے موقعہ پر۔

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں:-

'' محالی کافعل جمت بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا'' (البّاج المکلل ص۲۹۲) نواب صاحب کے صاحبز ادین الحصتے ہیں:-'' معالم میں مصاحبر ادین کو رائس لکھتے ہیں:-

"امول من بيات طيهو چکى ہے كەسحالى كاقول جمت نبين" (عرف الجادى ص ١٠١) اور مياں نذير حسين صاحب لكھتے ہيں: -

''صحابہ کے افعال ہے استدلال نہیں کیا جاسکتا''(نآوی نذیریں ۱۹۶ ج۱) غیر مقلدین حضرات محابہ کرام کے اقوال اورافعال ہے استدلال کو درست نہیں مانے اوراس معاملہ بیں خلفا مراشدین تک کوشٹنی نہیں کرتے۔

غیر مقلدین حصرات خود کوسلفیوں میں شار کرانے اور چور دروازے سے داخل

ہونے کی بڑی سرتو ڑمخنت اورکوشش کردہ ہیں اورتقید کا نقاب ڈال کراس بات کے باور کرانے میں کہ ہماراعقیدہ اورمسلک وہی ہے جوسلفیوں کا ہے بوری کوشش کرتے ہیں حالانکہ مید حفرات سلفیوں ہے بہت دوراور دوافض اورشیعوں سے زیادہ قریب ہیں جیسا کہ ہم نے ان کے بہت سے عقائد ومسائل میں شیعوں کے ساتھ تو آفق اور ہم آ ہنگی کوولائل کے ساتھ تابت کردیا ہے۔

جبیہا کہ ندکور ہوا کہ غیر مقلع ین سحابے قول دفعل کو جحت نبیں مانے اور ان کے قول دفعل سے استدلال کامطلقا انکار کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف علام ابن تیمیدادر علام ابن تیم جوکرسلفیوں کے امام اور مقتدا شار ہوتے ہیں، حضرات محابہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں اور خلفاء راشدین کے جاری کروہ طریقہ اور ممل کو سنت قرار دیتے ہیں اور ان کے مخالف کواہل سنت والجماعت سے خارج سیجھتے ہیں ،علامہ ابن تیمیہ نے '' منہاج السن' اور اپنے فاوی ہیں اس مسئلہ پرکافی تعصیلی کلام کیا ہے ایک مجکہ فرماتے ہیں۔

خلفاء راشدین کی سنت بھی ان چیزوں میں داخل ہے جن کا اللہ اور رسول نے تھم دیا ہے۔اس پر بہت سے شرقی دلاکل موجود ہیں۔ ( نآوی این تیمیہ ج م م ۱۰۸)

امام احمد بن منبل وحمد الله عدم وى ب:-

ہارے نزد کیسنت کے اصول دہ ہیں جن پر صحابہ کرام تھے۔ (ایناج م م ۱۵۵) امام شافعی فرماتے ہیں:-

حضرات محابہ کرام علم عقل دین اور فضل میں ہم سے فائق ہیں اپنی رائے کے بحاث ہمارے کے ایک رائے رائے کے بحاث ہمارے کئے ان کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ (ابینا جسم م ۱۵۸)

علامدابن تيمية فرماتے بين:-

" حعرات محابه کاجب کی بات پراتغاق ہوجائے تو وہبات باطل نہیں ہوسکتی۔ " معرات محابہ کاجب کی بات پراتغاق ہوجائے تو وہبات باطل نہیں ہوسکتی۔ (منہاج ،ج ۳م ۲۷)

اورفآوي مرفراتين-

کتاب وسنت میں خور کر نیوالا ہے بات آپھی طرح جانتا ہے اور اس پرتمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق بھی ہے کے کمل آبول ،اور عقیدہ غرضیکہ ہرفضیلت ہیں سب بہتر پہلاز مانہ تھا (بعنی نبی کریم میں پیلا کا زمانہ ) بھران کے بعد کے لوگوں کا زمانہ (بعنی تابعین کا دور ) اور پھر اان ہے متصل لوگوں کا زمانہ (بعنی تبع تابعین کا دور ) جیسا کہ مختلف طرق سے نبی کریم سی بہتر سے بہتا بت ہے ،حضرات صحابہ علم وقمل عقل ،ایمان ، مختلف طرق سے نبی کریم سی بہتر واولی ، بہتا ہیں سب سے افضل میں اور ہر چیچید ہ مسئلہ کی وضاحت اور بیان کے لئے بہتر واولی ، بہا کہ ایس بات ہے جس کو کوئی انتہائی بس وضاحت اور بیان کے لئے بہتر واولی ، بہا کہ ایس بات ہے جس کو کوئی انتہائی بس

ایک اور مقام پر قرماتے ہیں:-

کتاب وسنت اوراجماع کی دلالت کی بناء پر سرات صحابہ امت میں سب ہے اکمل ہیں اسلئے آ ب امت میں کری جھٹے فص کواسطرح نہیں پائینے کہ جو حضرات صیبہ کی فضیلت کامعترف نہ ہو،اس مسئلہ میں اختلاف اور نزاع کرنے والے جیسا کہ دوانف ہیں درحقیقت جاتل ہیں۔

(منہاج ،جام میں درحقیقت جاتل ہیں۔

### مسكلها جماع غيرمقلدين اوراال تشيع كاتوافق

غیر مقلدین کی ایک مراہی یہ ہے کہ وہ اجماع کے منکر ہیں،ان کے نزویک اسلامی عقیدہ کے اصول صرف کتاب وسنت ہیں جتی کہ اجماع صحابہ کے بھی منکر ہیں ان کار عقیدہ بھی شیعول کے ساتھ تو افق اور مسلکی موافقت کا مظہر ہے شیعہ اور غیر مقلدین کے علاوہ کوئی فرقہ ہمارے علم میں ایسانہیں کہ جس نے اجماع کا انکار کیا ہووہ اجماع کہ جس کے اصول وین ہونے پر مفرات صحابہ ، خلفاء راشدین اور پوری امت کا اتفاق ہے ،علامہ ابن تیمیہ روافض پر روکر تے ہوئے لکھتے ہیں اجماع تمہارے (روافض کے ) نزویک جمت نہیں ہے۔ اجماع تمہارے (روافض کے ) نزویک جمت نہیں ہے۔ اجماع تمہارے (روافض کے ) نزویک جمت نہیں ہے۔

ببرحال انکارا بھاگروانف کا فرحب ہے، اہل سنت کا فد ببنیں، غیر مقلدین بھی اس مئلہ میں شیعوں کیماتھ ہیں، ان کے عقیدہ کی تفصیل تو اب نورانحس نے ''عرف الجادی ''میں کی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

وين اسلام كى اصل صرف دوية منحصر بين كتاب القداور سنت رسول القد . (عرف الجادي ص)

ایک مقام پر لکھتے ہیں: – اجماع کوئی چیز ہیں ہے۔ (عرف الجادی: ۳)

اور فرماتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجماع کی اس بیبت کودلوں سے نکال دیں جودلوں میں میٹھی ہوئی ہے۔ نکال دیں جودلوں میں میٹھی ہوئی ہے۔

الكدوسرى جكد لكهت بين-

جواجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا بید دعویٰ بہت بڑا ہے کیونکہ وہ اس کوٹا بت نہیں کرسکتا۔

ايك اورجگه رقطرازين:-

حق بات يب كاجماع منوع ب- (ايساً)

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

اجماع جس کا دور عاور جوت ممکن ہے ہم اے جبت شرعیہ تلیم بیس کرتے ۔ (اینا) ریا ہے اینا) ریا ہے جب شرعیہ تلیم بیس کرتے ۔ (اینا) ریا ہے جب سلنے جب سلنے جب سلنے والی اسلنے والی دلیل کا عقیدہ تو وہ غیر مقلدین کے بالکل برخلاف ہے ، سلنی حضرات اجماع کوایک دلیل شرعی سجھتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھنے والوں پریہ بات مختی ہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھنے والوں پریہ بات مختی ہیں ہو کتی ، سیمی کروا، کہ محابہ جس بات پراجماع کرلیں وہ بات باطل نہیں ہو کتی ، ایک مجدار شاد فرماتے ہیں :-

ایک جگرمحابہ کی ایک جماعت کی پاک بازی کے متعلق فرماتے ہیں:-'' یہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سلف کے اجماع سے ٹابت ہے۔ ( ناوی ج م ۳۲۳)

ایک جگر ترفر ماتے ہیں:

کنی اہل علم نے اس بات پر ملماء کا اجماع ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر علی سے اعلم (ایسانج میں ۴۸۹)۔

ندکورہ عبارتوں کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دوسرے تمام اہل سنت والجماعت کی طرح اپنی تالیفات میں "اجماع" ہے استدلال کرتے ہیں اور حق بات یہ ہے کہ جس امر برصحابہ خصوصاً خلفاء داشدین اجماع کرلیس اس کا انکار کرتاز ندقہ الحاواور "باق بی کی بنیاد پر ہوسکتا ہے ،افسوس یہ ہے کہ فیرمقلدین نے الحاد نفاق اور دافضیت سے بڑا وافر حصہ پایا ہے اگر چدان کا دعوی ہے کہ دہ سلنی اور دائی سنت ہیں۔

## ایک مجلس کی تین طلاقین

ایک مجلس کی تین طلاقوں کے عدم وقوع کا مسئلہ بھی ان مسائل میں ہے کہ جس میں شیعہ اور غیر مقلدین حضرات ایک ہی صف میں کھڑے اور ایک ہی فضا میں اڑتے ہوئے نظراً تے ہیں۔

کند ہم جنس یاہم جنس پر داز کور باکور باز بایاز

ایک مجلس کی تین طلاتوں کا واقع ہوجانا جمہور کامتفق علیہ اوراجماعی مسئلہ ہے موائے روافض اورخوارج کے غیر مقلدین حضرات ذہنی طور پرشیعہ حضرات سے بہت زیادہ قرب رکھتے ہیں اس کئے ردھنرات بھلاشیعی مسلک ہے کیے الگ رہ سکتے ہیں؟

غیرمقلدین کوشدوذ کا ایسا چسکه لگا ہوا ہے کہ اجماع صحابہ وتا بعین وتئے تا بعین بلکہ اجماع امت کی بھی پرواہ بیس کرتے ،

حافظ بدالدین محود احد العین اکتفی التونی ۸۵۵ ه لکھتے ہیں کہ جمہور علی اکتفی جمن العین اور احد العین اور بعد کے حضرات شام ہیں ہیں ہی تد ب ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوگئی ،اور یہی اہم اور اعلی ،امام نخفی ،امام تو رئی ،امام ابو حنیفہ ،ا، م ، م لک ، امام شافعی ،امام احمد ،امام اسحاق بن راہو ہے ،امام ابراتو ر،اور امام ابو ہید و کا فہ ہے ہے۔ امام شافعی ،امام احمد ،امام اسحاق بن راہو ہے ،امام ابراتو ر،اور امام ابو ہید و کا فہ ہے ۔ امام شافعی ،امام احمد ،امام اسحاق بن راہو ہے ،امام ابراتو ر،اور امام ابو ہید و کا فہ ہے ۔ درج القاری ، ن ۹ کیسے ۱۵)

عافظ ابن قیم جن کوغیر مقلد حضرات اپ ند به کارکن یمانی سیجھتے ہیں لکھتے ہیں: - "اہام ابوالحسن علی بن عبداللہ بن ابراہیم النحی اضطی نے کتاب الوٹائل الكہر تصنیف فرمائی ہے اوراس جیسی كتاب اس دور میں تصنیف نہیں کی گئی ،اس كتاب میں موصوف لکھتے ہیں "۔

الحمهور من العلماء على انه يلرمه الثلاث وبه القضاء وعليه الفتوى وهو الحق الذي لاشك فيه. (اغاشي، ٢٢٧)

ترجمه: - جہور علاء اس پر متنق بیں کہ تمن طلاقیں اس پر لازم بیں بہی فیصلہ ہے اور اس پرفتو کی ہے اور بہی جق ہے جس میں کوئی شک نہیں ،

الم محمد بن عبد الباقى بن يوسف الزرقانى المالكى (التوفى ١١٢١ه ) لكصة بي كه: -والحمهور على وقوع الثلاث بل حكى ابن عبد البر الاحماع قائلاً ال خلافة شاذلا بلتفت اليه مانتهى (زرقانى شرح مؤطأ ج٣٥ م١٤١ معرى)

ترجمه :- جمہور قین طلاق کے وقوع کے قائل ہیں بلکہ امام ابن عبدالبر نے یہ کتے ہوئے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس کے خلاف قول شاذ ہے اس کی طرف النفات نہیں کیا جا سکتا ہے ، اس سے ثابت ہوا کہ جمہور اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی اور اس اجماع کے خلاف قول شاذ ہے جس کی طرف نگاہ اٹھانے اور النقات کرنے کی بھی ضرور تنہیں۔

اورفقہا ئے اربعہ اور جمہورسلف وخلف کا یمی مسلک ہے۔
(سیل السلام ن عوص ۲۱۴)

قاضی عذبت میں شوکانی المتوفی ' ۱۲۵ ہیں کے ملیا ،غیر مقلدین میں ایک اہمیت بلکہ مقتدیٰ کا درجہ رکھتے ہیں ،فر ماتے ہیں کہ جمہورتا بعین اور حضرات صحابہ کرام کی اکثریت اور ائمہ مذاہب اربعہ اور اہل ہیت کا ایک طائفہ جن میں حضرت امیر الموشین علی اکثریت اور ائمہ مذاہب اربعہ اور اہل ہیت کا ایک طائفہ جن میں حضرت امیر الموشین علی بن الی طالب بھی ہیں۔ بن الی طالب بھی ہیں۔ کہ تینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ بن الی طالب بھی ہیں۔ کہ تینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ (شیل الا وطارج ۲ ص ۲۳۵)

اورلطف تو بیہ ہے کہ مشہور ظاہر ک محدث امام ابومحمد بن حزم ظاہری تنین طلاق کے وقوع کے قائل ہیں ملاحظہ ہوگئی اور حافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ:۔

وخالفهم ابومحمدبن حزم فی ذلك فابا ح جمع الثلاث اوقعها ، (اغائه اللهفان)\_

اہل ظاہر کے ساتھ امام ابو محمد بن حزم نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے کیونکہ
ابن حزم اکشی تین طابقوں کو جمع کرنے اور ان کے وقوع کے جواز کے قائل ہیں غیر
مقلدین حضرات کو جن ممائدین پر بڑا ناز ہے اور جن ستونوں پر غیر مقلدیت کا قصر سودا،
قائم ہے وہی حجبت کے نیچ سے نکل گئے اور حجبت زمین پر آرہی ہے۔
قائم ہے وہی حجبت کے نیچ سے نکل گئے اور حجبت زمین پر آرہی ہے۔
ساتھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ہے

نواب صدیق حسن خان صاحب (المتوفی ۷۰ ۱۳۱۵) فرماتے ہیں کہ امت مردومہ جب کسی چیز کی نقل پرمنفق ہوجائے تو وہ خطائے معصوم ہوگی۔

(الجنة في الأسوة السنة بالسنص ١٤)

ان فوس اور صریح حوالوں کے بعد حصر ات صحابہ کرام اور امت مرحومہ کے اجماع سے اعراض وافحاض کرنا کسی صورت میں درست نہیں ہوسکتا کیونکہ حق ان کے مماتھ ہو دیکھا آپ نے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے واقع ہونے پر صحابہ تابعین اور انتہ فقہ نیز انکہ حدیث متفق ہیں جی کے ابن حزم طاہر ہی بھی اس مسئلہ میں جمہور کے ساتھ ہیں ، ہاں البتہ فیر مقلدین کے براور بزرگ اور خود فیر مقلدین جمہور علی امحد ثین سے الگ ہیں اور کیوں نے ہوں؟ ان دونوں فرقوں کے وجود میں آنے کی علمت عائی ایک ہیں اور کووں نے ہوں انسان میں اختیار سے وجود میں آنے کی المتیار پیدا کرنے مسلمانوں کی صفول میں اختیار پیدا کرنا۔

۔ شیعہ حضرات کے نز دیک ایک مجلس کی تمن طلاقیں ایک ثار ہوتی ہیں اہل تشیع کی مشہور دمعرف کتاب فروع کافی میں ہے۔

عن ابی جعفر علیه السلام قال ایاك والطلقات الثلاث فی مجلس فانهن ذوات ازواج\_

ابوجعفرعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی مگی ہوں ان سے نکاح کرنے ہے بچنا کیونکہ دہ خادند والی ہیں (بعنی ابھی تک وہ پہلے شوہر پرحرام نہیں ہوئیں)۔

بهم اس مسئله کومزید حواله جائفل کر کے طول وینانہیں جاہتے اور نداس مختفر کتابی جائے اور نداس مختفر کتابچہ کی تنگ والی اس کی اجازت وی نے بس آخر میں اوار قابحوث علمید افقاء ودعوت وارشادریاض کا فتو کی نقل کر کے ای بات کوئم کرتے ہیں۔

چندسال بن ادارة بحوث علمیدافقاء ودعوت دارشادر یاض کے سامنے بھی بیمسئلم
آیا تھا اور و بال کے تمام اکا برعلاء واعیان نے یہ فیصلہ صادر کردیا کہ طلاق تلث والے
مسئلہ بیس حق جمہوری کے ساتھ ہے اور علامہ این تیمید وابن القیم کی رائے قابل نفاذ
ومکن ہیں ہے اس مسئلہ کی ممل بحث سرمانی مجلّہ بحوث اسلامید دارالافقاء
ریاض (سعودیہ) کے ص ۲ جند اول بیس شائع بوچکی ہے اور سعودی حکومت کے

تمام تضاة و حکام جمہور کے موافق بی فیط کرتے ہیں (والحمد للّه علی ذلک )

فیر مقلدین حفرات ندصرف طلاق ثلاثہ کے مسلامی بلک اور بھی بہت ہے
مسائل ہیں جمہور امت ،انم فقہ بحدثین کے خلاف فیملہ کرتے ہیں اور کی ممالک
مسائل ہیں جمہور امت ،انم فقہ بحدثین کے خلاف فیملہ کرتے ہیں اور کمر وفریب کے
ہیں جا کر چبرے پرسلفیت کا نقاب ڈال کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور کمر وفریب کے
ذریعہ کوشش کرتے ہیں کہ چور وروازہ سے طائعہ سلفیہ ہیں ثنار ہو کر سعودیہ سے
ذریعہ کوشش کرتے ہیں کہ چور وروازہ سے طائعہ سلفیہ ہی شار ہو کر سعودیہ سے
لاکھوں اور کروڑ وں ریال حاصل کریں اور ان کی ہیکوشش ان کے نکر وفریب کے ذریعہ
بڑی صد تک کامیاب بھی ہے ،گراب تلمیسات کا پروہ چاک ہونا شروع ہوگیا ہے جس کی
وجہ نے تھی چبروا تر کراصلی چبروسامنے آنے لگا ہے۔
دعاء ہے کہ پروردگارتمام المل اسلام کوتی پرقائم دہنے کی اور قرآن و صدیت سے طور
پر بچھنے اور جمہور علماء وامت کے دامن سے دابست دہنے کی قونی عطافر مائے۔

(قصیف)

محمه جمال بلندشهری تقیم حال میر تھ استاذ دارالعلوم دیوبند ۸رنخرم ۱۳۲۳ ه مطابق ۵ مایر بل ۲۰۰۱

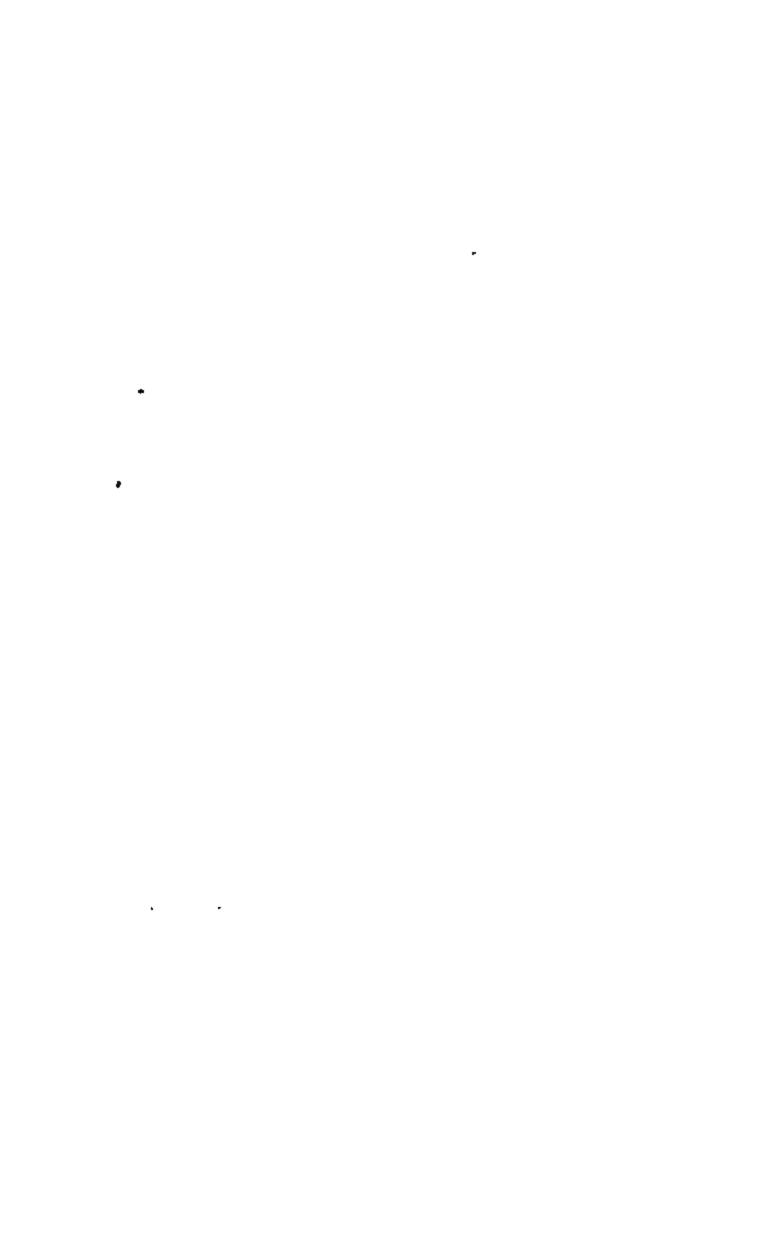

#### مقاله تميراا

## قر آن وحدیث کے خلاف



*((* 

حضرت مولانامفتی سید مهدی حسن شاجبهاں پورگ سابق صدر مفتی دار العلوم دیو بند

### إنسبع الله الزحنن الزجينيه

العمددله الذي اغزل علينا الكنة اب الغارق بين الحق والمسد والصواب والباطل و الكذب و الارتياب و المصلوة و السسلام الاسمان الاكسملان على سسيد ولمدادم محسد الذي ميز الغشر عن اللباب و اوضع على ق الهداية والرشاد لا و لي الالباب وعلى الدواصعابه الذين هدم خلص الاصحاب وخلاصة الاحباب وعلى تابعيه حرو تبع تابعيه عربا حسان ما افل شهاب وطلع شهاب،

امالعد. آج ایب رساله مؤنعهٔ مولوی عبدالجلیل صاحبه ،سامرودی غیرتعادم رب نظرے گزراجی کا نام بو۔ عسلین من تطرات عشرین سے اس کے جارورق ہیں۔ مولومی صاحب مذکور سفے اسس میں حنفیون کی کتا ہوں سسے میں مستلے نقل كركيموام كو دهو كے بيس والاسب مالانكروه كوتى ايسے سنتے مستلے شہيس جن كى كمى تحقيق مرجوني مو- بار إ ان كے جوابات موسكے، كما بى اور دفتر كے دفتر لمن ہو چے ہواردو، فارس عربی میں موجود ہیں۔ مگر مونوی صاحب نے اسس خیال سے کواہل گھرات ان سے بھے خبر ہیں ان کوشائع کیا کہ جومذہ سبحنی کی وقعت ان کے دنون ہی سبے وہ نکل جائے میکن یادر کھے۔ اللّٰہ منسو نورہ ولوکرہ السكاره ون كمبى اليبا نهيس موسكتا بن كوحق اور بالحل كو باطل كر دكعاست كارسال. مِن صرت سف بو بازاری لفظ استنهال سکتے ہیں وہ دیکھنے وانوں پر لوشیدہ نہیں اس وقت میں اُس رسالہ کا جواب منیں دینا جا ہتا ہون اگرائس کے انفا الم کے درسیے ہوں ملک حند مستلے ائن سے بعضوا قال کی تمابوں سے نقل کرا ہو ل جن سے ناظرين كومعلوم بوكاك يغير مغارقران وصديث بركمان كم على رست بي إسرف زبانى جمع خرج ب محض أجبىء رفع يديه فاستحاضات الامام وغيرو جندمسائل كى ا ما دیث پرعمل کر کے غیر مقلدیت کے ساتھ اہل مدیت بن مجنے ورز اعلی کے دا<sup>نت</sup>

کا نے کے اور دکھانے کے اور ہیں، مزاس کی میرواکد قرآن کا خلاف ہوگا زاس کا خيال كراما دين كم مخالف بوكار ملال جرام بوجات. حرام مول ووات يجري حرج نهيس ميرسلف يوكها بل مدسيت سن رايس-اكرج يوخيال سب روب غيرمادو ی نظروں سے برمسائل گزریں کے توفوراا مکارکردیں کے کہم ان کے قالی نہیں بم توغير تقلد الى بين كيا أنركسي سن يحد لكما بم جب صحاب الممول كى مجهدول كى منیں سُنے توجیم اِن کی بیورسٹیں بین سیام مشمیال مشوینے ہے کیا ہوتا ہے غیرمفلدوں سنے کتا ہی ملمیں ان سکے فتے سے شاتع سکتے ہوستے ہیں۔ وہ ان سکے حق وصواب ہوستے ہرا یان لاستے ہوستے ہیں. بھرا کارچ معنے دارد- جب کہالا یں یہ شنتے موجود ہیں توان برعل ہی منزور بوتا ہوگا۔ یہ کناکہ یہ متاخریں سے رسلنے ہیں اور ان کاگزرمشرق ومخرب ہیں نہیں جوا ایک لغوا ور بیکار حرکت ہے۔ ہندوان کے اہل صدیث ن کہا ہوں سے واقعت ہیں جندوستان واسلے تونٹرورعل کرسنے کو مزوری مجمعے ہوں گے۔ علاوہ انہی نواب صاحب دینروکی کتا ہی معرومجاز ولیسد طكول مين مندست كوكريني بي اللايه عذر النك باد برست مع بروكرنين اورعل کے واستطے منیں تو اک تن بوں کو بی دنیا سے مثا دینا یا جنیت اکرایسے الل جن كوذكر كرام بى زيراسنيس مشرايس والله يقول العنق وقول العق العبين.

# فاظهرين ملاحظه فسيواني

(۱) فی مقلدول کا مذمب سے کہ اگر دندی سنے نراسے مال کھا یا اوراس کے بعدان سنے توب کہ لی تووہ مال اس سکے اور تمام مسلانوں سکے سلے ملال اور باک ہوجا نا سب (دیکھو فق کی مولوی عبدالله صاحب فی متعلد غازی بوری مورخس ۱۲ رہبے الآخر سنت مولوی عبدالله صاحب فی متعلد اور دیلی میں امام سمے جاتے ستے اور ایل مدیث اُن سکے فق سے برعل کرستے ستے امام ابو منیفہ کامتلہ اور سب وہ دندی سکے بارہ میں منیں سبے۔

ا با بغیر مقلدین سکے نزد کیک کا فرکا فر بکی سیاموا ما نور صلال سے اُس کا کھا اہا نر سے دہیں سطالب صلااللا) مؤلد نواب سدیق حس خال نبر مقلد وعرف اوا دی سام ۱۹ مؤلد نورالحن خال نجیر مقلد دہیل میں صدیت سیح یا قرآن کی آیت ببیل کرنی چاہیے غیر قلد موکد شوکانی کی تعلید جا تزینیں م

اله ، غیر متعلدین کا مذہب سب کے دمرد ایک وقت میں تبنی عورتوں سے پاہے اللہ متا کہ کرسکتا سب اس کی مدمنیں کہ چار ہی ہوں (طفر الله منی منا اللہ وسلا الله ب سا الله منی منا کہ کو مرت البادی تقریب فلا سب نفر مقالہ کی وطرف البادی صفرا الله بر کمنا کہ یہ اجتمادی تقریب فلا سب نفر موجود ہوستے ہوستے قیاس واجتماد کی براجتمادی جو غلط سب بغیر درسے ذکر کرنی یہ تعلید جا مدمنیاں تواور کیا ہے کہ ناا ورجود لائل اس کے ضلاف ہوں ان کی تردید کرنی یہ تعلید جا مدمنیاں تواور کیا ہے دہ تمام جانور حلال ہیں جن میں خون منیں درہ دربرور الا بار صفر اللہ نواب صاحب مذکوں وعربی کے سنے اورجوا رکے واسط میسے ویدرور الا بار صفر کا کہ ایک کے دہ تمام جانور حلال ہیں جن میں خون منیں صحیح حدیث یا قرآن کی آیت کی مزورت سب یہ کہا کہ یہ اجتمادی تقریر ہے ہیاں کو صمیحانی سب کی مزورت سب یہ کہا کہ یہ اجتمادی تقریر ہے ہیاں کو صمیحانی ہے۔

ده ، غیر متعلدین کے نزد کی جو ما نور مرگیا اور میرتہ ہے وہ نا پاک نہیں سبے در بین الطائب منگلام ، تقریر اجتہاد کی منزورت نہیں ، اکر سریح وقیح مدیث کی شرورت در بین الطائب منگلام ، تقریر اجتہاد کی منزورت نہیں ، اکر سریح وقیح مدیث کی شرورت

سنه ورنداعتبار نهيس

۱۱، نواب صاحب نجرمقلد فراستے بیں کہ سور کے کاباک ہوسند پر آیت ست استدلال کرنا جیج اور قابل اعتبار منیں عکر اس کے پاک ہوئے پر وال سے دم ورالاملہ صداور ۱۱) بیں سور ان کے نزد کے پاک سے قیاس کا اعتبار شیں نا باک شہونداز نا باک عین شہوسنے میں زمین آسمال کا فرق سے ،

در غیرمتفلدین کے نز دیک سواستے حیف و لغاس کے نون سے باتی تمام جانوروں دورانسانوں کا خون پاک سے دولیل الطالب سنتا او برورالا بارسی اوعرف الجادی ش عاہر ہونے کے سئے آنمیزت کا قول ہونا چاہتے قیاس کا عقبار منیں ابنات زمانہ کو سوں سکے سواکسی زیروع رکے بنائے ہوئے قاعدہ پر مزجینا پہلینے ور نہ عمل بالحدیث زبوگا،

ار بغیر مقلد بن کے نزریک مال نتجارت میں رکوۃ نہیں سے دید ورالا برسد ۱۰۱ و دہبل انطالب و مسک انخام مشرح بوغ المرام و مشرح رسالہ ننو کانی ارسول اللہ کا میح قول بیش کرنا جا ہے کہ مال نتجارت میں زکوۃ نہیں ازیرو عمر کے قاعدوں کا مغیبار نہیں ، زیرو عمر کے قاعدوں کا مغیبار نہیں ،

اله، فیمنظدین کے نزدیک مجد جیزوں کے سوایا تی قام استیا - بین سود اینا جائز سے درالا مل وفر ما ، باتی بین جوازک سے درالا مل وفر ما ، باتی بین جوازک سے درالا مل وفر ما ، باتی بین جوازک سے سلتے استحدرت کا قول مربیح بیش کرنا جا ہیتے ۔

(۱۰) بجرمنفلہ بن کے نزدگی بنبرخس سکتے ہوستے نا پاک، دمی کوفران سنساون میٹونا امٹنا نا ارکھنا، ﴿ تحد لسگا نا جا تزسب دوبیل العالب صلافی العرف البحادی والبنیان المرصوص ہجواذ سکے سلتے کوتی میمج صریح حدیث جاہیئے۔ زیدو عمر کے اقوال سند کے ساتے کافی نہیں۔

(۱۱) فیرمتلدین کے نزد کی چاندی سونے کے زبوروں میں ترکوۃ واجب شین ا

كاست ميدان تميق مي فيرمقلد بوكرزساسين

رمار) غیر متعلدین کے نزدیک منی پاک ہے دبد ورالا بارمدہ اودگیرکت بالا اتوالِ
رمال برعل متعلّد ہے جاسے توکہ نے بال ابل حدیث اورغیر متعلہ بوکر رسول کے سوا
کی دوسرے کے قول کو دائیل میں بیش کرنا شان محدثیت میں بٹر لگا است ، پاک بہنا
شری کا ہے اس کے داسطے مولوی سامرودی صاصب حدیث بیح بیش کریں .
شری کا ہے اس کے داسطے مولوی سامرودی صاصب حدیث بیح بیش کریں .
دورالا بارمدانی کیس رسول الشرصلی الشرطی وسلے نے فرمایا سے کرزوال سے پسلے
دبدورالا بارمنا ما ترہ ہوئوسند میرے کے ساتھ پیش کرنا جا ہیتے ۔ اماموں کے قبل
جمعہ بیرصنا ما ترہ ہے ۔ اگر موثوسند میرے کے ساتھ پیش کرنا جا ہیتے ۔ اماموں کے قبل
بیش کرنا میرمنعلدین کے لئے مغید منہیں ہیں ، ان کی صورت تو سے جا رہے تولیا و بیتے ۔ اماموں کے قبل
کو ہوتی ہے۔

۱۹۱۱) بغیر مقلدین سکے نزدیک جمعہ کی نا زکے سلتے جاعت کا ہو باصروری نہیں، اگردو ہی آدمی جول توایک خطبہ بیجیسے اور بھردونوں جمعہ بیرحلیں (بدورالا بلرمسدا)، اس قاعدہ سے توایک بھی تنہا جمعہ بیچھ سکتا ہے کیونکر جاعت تومزوری نہیں بیکن اس کے واسطے قرآن ومدیث سے دلیل پیش کرتا جا جیتے۔

ادا افیر متفلدین کے نزدیک جمعہ کی نماز مثل اور نماز ول کے سب ہجر خطبر سکے
اور کسی چیز کا فرق بنیں دجورالا طرصان اول تو اس کے واسطے کسی مدیث کی مزورت
سب کہ جمعہ میں اور دو مسری نمازوں میں بجر فرق بنیں سب وو مرست اسخارت نے جمعہ
کا غسل مغرر کیا اور نمازوں میں بنیں بنو شبو سکے سلتے کم فرمایا اور نمازوں کے واسط
منیں ،عورت سے جمعہ ساقط کیا اور نمازیں بنیں اسافر برجمہ فرمن منیں اور نمازی بایجوں فرمن منیں اور نمازی بایجوں فرمن بنیں اور کا زور اس کے وار اور اور میں بیا بیجوں فرمن بنیں اور کو اور میں اور کی و نسست تنہیں و اور کی و نسست تنہیں میں میں میں کسی چیز کی مزورت بنیں اور کی و نسست تنہیں اور کی و نسست تنہیں اور کی و نسست تنہیں میں میں دور کی و نسست تنہیں اور کی و نسست تنہیں اور کی و نسست تنہیں و دور تنہیں اور کی و نسست تنہیں و نسل میں کسی جیز کی مزورت بنیں اور کی و نسست تنہیں میں دور تنہیں میں دور تنہیں اور کی و نسل میں کسی جیز کی مزورت بنیں اور کی و نسبت تنہیں میں دور تنہیں میں دور تنہیں میں دور تنہیں دو

ردن فیرمقلدین کے نزدیک دارالحرب میں جمد برصناجا تزب رمرورالاط مستام

كى مديث من الخفرت في حكم دياب كددار الحرب من جمع برهاكرو ١٩١ نيرمقلدين كے نزد يك ٹلاوت كا سجدہ كرنے سكے سلتے سحدہ كرنے والے كو المازى كى صفت سريه و تا منرورى منيس رجرورا كامار صديد، يعنى ومنوسي ومنوو بغيروسب طرح سے اوا ہوسکتا ہے۔ کیا اس سے سلے کوئی رسول کا حکم یافعل ہے کہ ہر طرح

(۱۷) اگرمتندی کوامام سکے بیچے سموجوا تومتندی کے دمرسجدہ سموواجب دبدورالا بإصداد مطلب برسيت كرأس وقت مقتدى كوامام كى تابعدارى مزورى منين ہے۔کیامونوی سامرودی صاحب اس کے واسطے کوئی صریح معریث پیش کرسکتے بی ج صراحة یه تبلاست كرمقترى ك ذمرسوك وقت سوره واجب ب يا كالجدارى

امام کی منرورت منیں۔

(۱۷) غیرمقلدین کے نزد یک جوان مردول اور لردکول کومیا نعری کازیور میدندا جاتز ب ربرورالها معلام دلیل الفالب سه و ۲۵ مامرودی صاحب سنے جواب یں عام لوگوں کومبی دمور میں ڈال دیااور کر دیاکر سیال تو نفظ تھی سے حس سے معن زینت کے ہیں، زیور کے بنیں۔ شایر جدورالا المرکو آنکیس کھول کر منیں و کیماجس میں موج دسبعة اجرفف ليس انع ممتاج دليل ست بداصل مل است اوطرك معن توزلورك بين جي كونواب صاحب مردول كے سلتے ملال كتے ہيں ونيل الطالب مى سب و اما حلية الفضسة فالمانع يحتاج الى دليل ادمي شوكان كرب ہیں. یا حلید کیا چیز سے محمد زلور شیں تواب صاحب غیر مقلد اور شو کانی دونول کر سے ہیں کہ جاندی کا زیور میننامردوں ورعور توں دو نول کے سلتے جائز ہے عور تبی ور مرداس بن برابر ہیں۔

۲۲، فیرمقلدین کے نزدیک جومالور بندوق کے شکارے مرجات اس کاکھانا جائز ورملال سب ربرورالا لرسده ٢٦٠) اس كے جواز كے سلتے كسى مدست ميم ياآيت قرآنی کی صرورت ہے۔ سامرودی صاحب بلال وجواز شرعی مکم سے اس کے واسط شری نس ہوتا ہا ہیں۔ آب کے سنے جا سر منیں کرزیر وعمر کے اقوال بیش رکے مدعا

ابست کریں ان کو و مقلہ وں کے واسطے چوڑ دیہے۔ گولی جلائی ہے ہا یہ تی نہیں

(۱۲) غیر مقلدین کے نزدیک اگر کوئی قصدا نماز چوڑ دسے اور پیراس کی قضاکرے

توقعنا سے کچھ فائدہ نہیں اور وہ نماز اس کی مقبول نہیں اور شاس نماز کا فضاکر نااس
کے ذمر واجب سے وہ بیچارہ ہمیٹے گئی کر رسبے گار دابل المفائب سنہ ۲) اس کے
واسطے میرے صدیت پیش کرئی جا ہیئے گئی اواجب نہیں عالی کا خلاف آپ کو مغید
واسطے میرے صدیت پیش کرئی جا ہیئے گئی اواجب نہیں عالی کا خلاف آپ کو مغید
نہیں سامرودی ساحب زور لگا تیں اور کوئی نص بیش کریں بھن ہمری یا وا قرد فاسری
یابی حزم وغیرہ کے اقوال آپ کے ساتے جمت نہیں ، زمرو کمریکے ہنا ہے ہوئے امول
بیں ان سے استدلال کرتے ہیں افسوس ہے۔

رمهم بنو پرمتفلدین کے نزوکی تمام جانورول کا پیٹیا ب پاک ہے دبورالا المصال وہ اوالا اللہ میں اللہ اللہ وہ اوالا دسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی کوتی میرے مدیث پاک ہوئے ہر پیٹی کرنی جا ہیئے۔ اس کا احتبار مبنبس کہ فلال نے یہ کہا ہے اور فلال نے وہ کہا ہے۔ آب غیر متعلد ہیں، سامرودی مساحب فیرمنفلد کے مصنے مبول جاتے ہیں اس لئے توگوں سکے اقوال دلیل ہیں بیٹی کرتے ہیں۔ نیاس کا متبار منیس مدیرے بیٹی بریمنے۔

ده ۱۶ منی مقلدین کے نزد کیک دریا سکے تمام جانور زندہ ہوں یام دہ سب ملال میں مگرطافی دبدورالا بارستا ۱۳ وحرف الحجا دی صدیع ۱۲ سامرودی صاصب آگرامام سن فی یا مرکز دالا بارستا ۱۳ وحرف الحجا دی صدیعت کی مسلم کریں وریذ خاموش دہ کراس صدیت کو بالک سکے آب مقلد ہوں توان سکے اقوال چش کریں وریذ خاموش دہ کراس صدیت کو چرصیں کرمیوے واسطے دوملیتہ ایک مجیلی دوسرسے بزاد ملال سکتے سکتے ہیں اسی صدیت نے دوسری مدین سکے عموم کرفاص کر دیا ہے۔

۱۰۹۱) بور مقلدین کے نزدیک چاندی سونے کے برتن استعال کرنا ماسز سب رہدرالا الدستاہ ۱۰۹۱) امام ابوطنیفہ یا مام شافعی دفیر ہاکی فیرمقلد تعلید نہیں کرتے اکسام ودی صاحب اُن کے تول کو بیش کریں جگرا بینے دعوے کے لئے مدیث بیش کری جا بیتے معاصب اُن کے تول کو بیش کریں جگرا بینے دعوے کے لئے مدیث بیش کرنی جا بیتے مساحد یہ تا بت بوکر جاندی سونے کے برتنوں کا استعمال ما تز سب سکار اوراق

بباه كرامفيد شيس

(۱۹۱) بغیر مقلہ بن کے نزویک جی شخص نے کسی حورت سے زناکیا ہے وہ شخص اس کی لڑی سے بہار تی ہود عرف الجادی مسلال اس کے لڑی سے بہارتی ہود عرف الجادی مسلال اس کے جواز کے واسطے کوئی میچ صربے حدیث پیش کرتی جا ہیں تے کہ اکا الم شافعی اس کے ناتل ہیں یا دو سرے لوگ یوں کتے ہیں غیر متعلد دں کے سائے زیب مناب اگر سامرودی صاحب ہے ہیں توصیا جاستہ سے جوز یا عدم جواز کی کوئی صربے منہیں اگر سامرودی صاحب ہے ہیں توصیا جاستہ سے جوز یا عدم جواز کی کوئی صربے معلی معے حدیث بین کر ہے۔ امام لازی نے بین کر سکتا ،

(۱۲۸) نیر مقلدوں کے نزد کے مشت زنی کرنی یا کسی اور جبر سے منی کوفا سے کواں شخص کے سیاح مباح سبے جس کے بیوی دہو۔ اگر گناہ بیں مبتلا ہو نے کاخوف ہو تو واجب یا مستعب ہر اسب دعوف البادی مستان البادی مستان البادی سالان آپ لوگوں سے تو اس بنا بیرعرض کیا جا آپ اور اسب کر آپ مرعی ہیں کہ ہم صریف ہی بیرعل کرتے ہیں اقوال رجال قابل اعتبار منبیں جنفی شافی تو ب چارسے پ کے خیال فاسدیس تیاس اور راستے پرعل کرتے ہیں اگر یہ سات فی تو ب چارسے پ کے خیال فاسدیس تیاس اور راستے پرعل کرتے ہیں اگر یہ سات فیلا ہیں تو کہی تو ایک رسالہ ایسا مکد کرشاتھ کیا ہوتا کر جس می ملی صسی فال اور فواہ سستہ ہیں تو کسی خال اور فواہ سات قابل اعتبار منہیں ہیاں کی تو یک معام اور دی مامرودی معام دوی مام سب کو مرف متفلہ ہن تی آ جمیس نکا سانے کو روستے۔ یہ آپ کے انکر کیول ان مسلول مام ساحب کو مرف متفلہ ہن تی آ جمیس نکا سانے کو روستے۔ یہ آپ کے انکر کیول ان مسلول مام ساحب کو مرف متفلہ ہن تی آ جمیس نکا سانے کو روستے۔ یہ آپ کے انکر کیول ان مسلول

۱۹۹۰ نور مقلدین کے نزدیک قربانی کمری کی بست سے گھروالوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ گھروالوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ آگرچ سوا دمی ہی ایک مکان میں کیوں نہ جول : وحق الست کری سے محرسنداز تمام مردم خان مجزی وبسندست اگر جیصد کس چرا نباست ندر مرورالا طرص ایس ایک کمری قربانی میں سوآ دمیوں کی طرف سے کافی جوم گواونش اور گاست ساس ہی سامرودی صاحب اس بیر گھرسگتے کہ میزار کیوں ککر وسیق اب

میں پوچینا ہوں اگر سوئی بگر میرایک مکان ہیں *ہزار آدم جون توایک کبری فر*انی میں اُن کُ طرف ہے کافی ہوئی یا نہیں۔ مکان کے سویا سزار آدمی ایک کمری میں شرکیب موكر قربان كرنا جابي توسب كى مرت مستقربان ادا برواسةً باسير. نفى دانبات دوبوں کے لئے نعی سریح مجے ہونا چاہیئے شرکت وکفایت میں آب فرق کرسے میں مستے اس کی دائیں بال کرسیتے کہ شرکت کیوں شیس بوسکتی اور کافی کیوں ہے دالیل مِي مديث مِنْ كرديتَ ، تول رجال غير متعلد بوكر بيش كرف الما يَع فا مده نبيس. د ۱۰ عیرمغلدی سرکزنزدیک رسول الندصلی الندعیدوسل کے مزارمبارک کی تربارت کے سلتے مریز منورہ کاسفر کرنا جائز نہیں دعرف الجادی مدفحہ انجواز وعدم جواز شرعی حكرست اس سك سنة اليي مديث پين كروجيس بي بدموجود موكدميري تبسركي ربارت كرنى مائز منيس ياميرى زيارت كمصنة سفركرنا مائز نهي معزيت ابوسريره نے اسخنرے سے مزار مبارک کی زیارت سے سانے منع شیس کیان اورکسی محابی نے منع کیا ہے بربتان ہے۔ سامرودی صاحب فراستے ہیں کریرمسائل وہ ہیں جوایک ز ماد سے مے ہو یکے ہیں خیرشکرسے میں حنی کتے ہیں کہ جن مستلوں کوآب پیش کرتے ہیں وہ آپ کے زمان سے بسلے ملے ہوسطے لنزاجلا کومبڑکا نے سے كوتى يتجرمنين آپ فرائي كرا مخرت ملى الله وسلم كى زيارت كريس ك لت جانا ما تزسب إنهين الرمائز مستحب استت مجمعة بن توجولوك منع كرية بي أن كرد بن كرسنان أن بكية - افوال رجال كا اعتباد منين ابني فيرمغلدي كا منرودخيال كرسيت كا

کے فقیار اور اماموں کے خرب اور صحابہ کے اقوال کو نقل کرنا اُن کے استے مفید بنیں۔ باس مقلہ بہوسے جوں نواور بات ہے یا غیر مقلہ بیت کے معنی بھول گئے ہوں تو اور اماموں کے مذاہب اُن کے نزد کی جنت نہیں تومعذور ہیں۔ کین صحابہ کے قول اور اماموں کے مذاہب اُن کے نزد کی جنت نہیں اندا مدیث کی مزورت ہے۔ ور شاملی دیث اور خیر مقلہ نہیں۔ مدیث کو چیش ذکر نا اور اقوال رمال نقل کر کے اوراق کو سیاہ کرنامغید نہیں۔

دمه ۱۰ بنیر متعلدین کے نزدیک اگر نازی با پک بدن سے ناز براسے تواس کی نساز
باطل منبس موتی اوروہ گنگا دسہے "بی مصلے بانجاست بدن اثم است ونازسنس
باطل منبس بری معرص مدین مازمیح جوسف کے واسطے مربح میم مدیث سامرودی
ماصب بیش کریں ابن مسود کایہ مذہب اور فلال کایہ قول اور صنی یوں کتے ہیں ہیس
نیرمقلدی سکے مستے مبول جاسنے کی دیل ہے۔ سندیں مدیث بیش کریں باتیں بالے نے
کے فاتدہ منیس صحابہ کافول آپ مجت منیس ماستے ہیں ،

ردستورالمتنی صلام) سامردری صاحب می صدیت اس کواست وضوئیس و است و صنوئیس و است در سندرالمتنی صلام) سامردری صاحب می صدیت اس کے واست بیش کریں میں حست بومعیار آب کا سب اس سے اس کا کے واسطے سند بیش کریں یہ میدان تحقیق سب بیال صدیت میری مرورت سب لوگوں کے اقوال ست فیرمتعا را ورا جمد بیت بوکر سندلال کرتے ہیں آب بر بیزار افسوس وہ دعوی محدثیت کیا بھوا دوروہ فیرمتعا ہے کہ استدلال کرتے ہیں آب بر بیزار افسوس وہ دعوی محدثیت کیا بھوا دوروہ فیرمتعا ہے کہ

معنے کال فراموش کردسیتے۔ یہ شوراشوری اور میریا کمزوری.

۱۹۱۱) غیرمتفلہ سے بھیلی دونوں رکمتوں میں شرکیہ ہونہ مبلی میں دالبنیان المرصوص مسالان مروری سبے بھیلی دونوں رکمتوں میں شرکیہ ہونہ مبلی میں دالبنیان المرصوص مسالان یہ اوریہ کا بھی مذہب ہے۔ اسی کی تقلید اضوں نے کی سبے۔ سامرودی مساحب فیرمتفلہ ہی کے مفضہ بار بار بحبول جائے ہیں۔ قیاس داجتنا دا جمد بیث اور فیرمتفلہ ہو کر جائز بنیں کیا آج یہ معبول سے کے کسب سے چیلے سشیطان سنے قیاس کیا نفا محدرت والا صدیث میری اس مستلے کے ساتے بیش کرسیتے۔ آپ متفلہ نہیں ہیں جو اماموں کے اقوال کو بیش کرسیتے۔ آپ متفلہ نہیں ہیں جو اس مسلط کے ساتے بیش کرسیتے۔ آپ متفلہ نہیں ہیں جو اس مگم اقوال کو بیش کرسیا ہے۔ بیش کرسیتے بیش کرسیتے۔ آپ متفلہ نہیں ہیں جو اس مگم بیں کہ سواستے اماموں کے اجتماد کے اور کہیں بیناہ ہی نہیں ملتی

۱۹۹۱ فی مقلدین کے نزدیک سرمنڈا ناخلاف سنت اور فارجیول کی علامت ہے والبغیان المرصوص مدالا ا، اس کے واسطے میچ معدیث بیش کرنی جاہیے۔ صاحب بنیال جب مسرمنڈا نے کے قائل ہیں تو خلاف سنست اور خواری کی علامت کیوں سکتے ہی سامرودی صاحب ملاعلی قاری یا امام حمد کا قبل آپ کو مغید منہیں یہ تو متعلدوں کے سامرودی صاحب ملاعلی قاری یا امام حمد کا قبل آپ کو مغید منہیں یہ تو متعلدوں کے سامرودی صاحب ملاعلی قبری کرسیتے اہل مدیث ہو سکے یہ کمزوری آپ جنول سکتے۔ اہل معربی و خارا نشناسی معدیث کی جگر برزیدو بھرکا قبل جت میں بعدل سکتے۔ ماہل معربی و خارا نشناسی معدیث کی جگر برزیدو بھرکا قبل جت میں بعدل سکتے۔ ماہل معربی و خارا نشناسی معدیث کی جگر برزیدو بھرکا قبل جت میں بعدل سکتے۔ ماہل معربی و خارا نشناسی معدیث کی جگر برزیدو بھرکا قبل جت میں بعدل کے ہوں۔

دیم بنیر منظدین کے نزدیک افظ اللہ کے ساتھ وکرکہ ابد مت ب البنیال المرس مسال مامرودی معاصب آپ سے منیان کی عبارت کیوں فقل کی آخر برعت تو اس میں بھی ہے دیکن اس کے ترج کو آپ بہنم کر گئے تاکھوام نہ آچیل پڑیں۔ ناجائز ہون ہیں جونے پرمدیث بیش کرسیتے اضام دینے کو تیادر بہتے ہیں۔ پڑسیتے آیت الف الذین قالو الد بنا اللہ شعوا سستقاموا اور یاد کرسیتے اس مدیث کو کہ قیامت اللہ بن قالو الد بنا اللہ شعوا ستقاموا اور یاد کرسیتے اس مدیث کو کہ قیامت آس وقت قاتم ہوگی جب کوتی اللہ اللہ مال مال معلوم ہوا کہ آپ کو بغیر فقما اور صحاب مدیث ہوگی۔ جب کوتی اللہ اللہ معلوم ہوا کہ آپ کو بغیر فقما اور صحاب مدیث ہوگی۔ جب کوتی اللہ اللہ معلوم ہوا کہ آپ کو بغیر فقما اور صحاب

اورامام بناری وغیرہ کے جارہ منیس ور رکبیں توغیر مقلدی کا نٹر ہوتا آپ کے بیا تومطلع میان سے۔

۱۹۱۱ می مقدمتلدین کے نزدیک عورت کی ناز بغیرتمام ستر کے جبیا ست بوت میمی سب تنها مور یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہو یا بہت شوم کے ساتھ ہو یا دوسری مورتوں کے ساتھ ہو یا بہت شوم کے ساتھ ہو الاہا معادم کے ساتھ ہو یا دوسرکو جبیا ہے دجورالاہا معادم کے ساتھ ہو نی واسطے مدیث میمی سندیں ہوئی جا ہیتے سامرون معاصب فیرمتفارہ وکر اقوال رجال بیش کریں گے توقا بل اعتبار بنیں ،اور جوعندر کی مولی معامل میں کو جبی ذکر کرسنے سے توقا بل اعتبار بنیں ،اور جوعندر کی مولی اور جوعندر کی مولی اور جوعندر کی مولی اور جوعندر کی مولی اور جوعندر کی مولی ہوئی کہ اور جوعندر کی مولی ہوئی ہیں اور جوعندر کی مولی ہوئی کہ اور جوعندر کی مولی ہوئی کی مولی ہوئی کی مولی ہوئی کر کرسنے سے فائدہ منیں ،

دمم ، فیر متعلدین کے نزدی نمازی کے پیڑوں کے واسطے پاک ہونا سٹر امنیں گر کی نے ناپاک پڑوں میں بغیر کسی عذر کے قصد اناز بڑھ لی تواس کی ناز میری ہوجاتی سے دولیل العالب مثلا ۱۰ عرف الجادی مدلا ، بدورالا با صلام ، ناپاک پیڑوں میں نساز کے میری ہونے کے سلتے سامرودی معاصب میری عدیث بیش کریں ، معابر کے اقوال و افعال فیر متعلدوں کے نزد کی جس نہیں ۔ اہل مدیث ہوکرا ماموں کے اقوال بیش کرنا سامرودی صاحب جسے لوگوں کا کام سے بے جارے کیا کریں فیر متعلدی کے مصنے معول جاتے ہیں۔

(۱۲) غیر متبلدین کے نزد کیسٹخنوں سے بنجا پاتجامہ میننے سے ومنولوٹ ماتا سے دستورالمتنی مدال کہیں ایسی مدیث و کھا بیتے جس میں یہ موکر توشخص شخنوں سے

نیجے نهبند باندسے یا نیما پاتمام پینے تواس کا وسنوٹوٹ ماستے گا سامرودی میاب مدیث دانی مبت مشکل سب مفسد اور جیز ہوتی سے اور زجراور تنبیہ دوسری چیز سے دین میں مجد پیداکرو،

رہ مہ، رمضان میں روزے کی مالت میں کسی نے قصدًا کھا بی لیا توغیر مقلد ہیں کے نز د کیب اس کے ذمر کفارہ نہیں ہے دوستورالمتنی میں ا

(۱۹۲۸) فیرمقلدین کے نزدیک پروه کی آیت فاص ادواج مطهرات می کے بارے
میں وارد ہوتی ہے امت کی ور تول کے واسطے نہیں ہے والبنیان المرصوص ص ۱۹۱۵ سامرودی صاحب نیمی پرده فاص ازواج عبر البنیان المرصوص ص ۱۹۱۵ بی سامرودی صاحب نیمی پرده فاص ازواج عبر المحتول کی عور تول کے حق میں میں تومیرا بھی کہنا ہے کہ برده کا حکم فاص ازواج مطرات کے بارسے میں آپ لوگوں کے نزدیک ہے دوسری عور تول کے نزدیک ہے دوسری عور تول کے سنے ہوگے اور اقوال مور تول کے سنے ہوگے اور اقوال مور تول کے سنے ملتوی در کھی اور و قت کے سنے ملتوی در کھی اور و قت کے سنے ملتوی در کھی اور و قت

دیم به، نیرمتلدین کے نزدیک ساہی دفاریشت، کھا گاجا تزسید حرمت کی صریب ایست بنیس دیدورا لاہل صلف وعرف الجادی صفح ۲۲) فبسیٹ ہونا کسی صدیث سے ابت کرنا جاہیتے۔

دهم، فیرمقلری کے نزدیک ان شہروں میں کافروں سے میل کرکے سودلیا ہا تر میں المرسوص مستائل سامرودی صاحب آب کے اس ترجر کا کیامطلب سے یہ البنیان المرسوص مستائل سامرودی صاحب اینے کے لئے ہوسکتا ہے یہاں تقری ہوا نے منعلق آپ سے ہم منیں دریافت کرتے ۔ فتوی توآپ کا جا تزکتا ہے ۔ اسی میں کلام ہے ، منفی یوں کتے ہیں ۔ جرایہ میں یوں ہے ۔ یغیرمقلدی کے مسنے مجل ملنے کو دیل ہے ۔ آپ کو کیاغرمن ہوایہ سے اور حشنیوں سے آپ توحدیث سے اپنا کہ دیں ۔ من کرس ۔ اسی کرس ۔ ترحدیث سے اپنا کہ دیں ہوا یہ سے اور حشنیوں سے آپ توحدیث سے اپنا خری ہوایہ سے اور حشنیوں سے آپ توحدیث سے اپنا خری ہوا یہ سے اپنا کرس ۔

۱۹۱۱ با بنی مقلدین کے نزدیک مافور کے ذریح کرتے وقت بم انڈر بنیں بڑھی توکھاتے وقت بم انڈر بنیں بڑھی توکھاتے وقت بم انڈر بید اس کا کھانا مائز ہے دوون الجادی ماہم ودی ماحب اس کا کھانا مائز ہے دوون الجادی ماہم ودی ماحب اس متعلد ہیں اسی سلتے بخادی کے ترجم الباب کو ذکر کہا ہے مذہب نعانی میں بم انڈر وسبے تو او کسی قم کی جو آپ کھنے کراپ کے میاں تو بسم اللہ بالدی مثال ہے ۔ مالد دسے عموں اور تاک والول کی مثال ہے ۔

دیم، کنری مالت میں اگر کسی کافر سند منت مانی منی توخیر متعلدین کے نزد کید مسلمان موسی کے نزد کید مسلمان موسی کے بعد اس منت کا پوراکر تا واجب سبے دعوث الجادی مدی ۱۲۵۵ اسی طریع مالت کفر کی جتنی عباد تیں ہیں سب کی قضا کرائی جاہتے۔ بیال سامرودی مساحب نے مست زور کیا یاسب کافر کے ذمہ لازم سبے یا نہیں۔

در در المادی مرض پڑھنے والا نعل پڑھنے ویکے تیجے فیر متعلدین کے نزدیک نافیرہ سکتا
ہے در در المجادی مدیرہ اس کے واسطے میچ مدیر شدی جا ہیئے جس میں یہ ہوکالی خاز ما تزسب یا مفتر من کی اقتدا تعنفل کے ہیچے میچ سب مدعی کے ذمر دلیل مان کرنا ہے ۔ دمانع پر کوئی سمائی الیا کرتے ہے تھے آب کے قاعدہ سے میچ منہیں کیونکم معابر کے اقوال وا خال آپ کے نزد کی مجت منہیں ،

رهم، ابالغ لڑکا اگر بالغین کی امامت کرسے تواس کی الممت میر سے اعرابادی مست ، اسخفرت کا تول یا نعل جرمیح سندسے ابست مرودیل میں بیش کر امیسا بیتے نصوضا فرمن کا ذرکے واسطے نعل کو ذکر کری اور نعتہا سکے اختات کو بیان کریا فیرتولدی کے شعنے کو معول جا اسبے۔

بهال ملهارت ومخاست میں، علال دمرام میں مها نزوما مبائز درا مبائز میں سنت و برعت میں فرق منیں وہ اس امر کا دعولی کرتے ہیں کہ بم صریت برعل کرتے ہیں اور مقلدین کو مشرك في ارسالت سمعة بي الركوتي شف جار كي جكرية مدعورتون سعد كاح كرك تو کھے حرج منیں اگر لوٹا بھر پانی میں تعور ایٹیاب گرمائے نویاک ہے، جب یک رجمہ، بو، مزور بر اے اگرزاکی میں افتدالک جاست توناح کرسکتا ہے۔ اگرزنری توبكرسك تواس كا مال منال سب رخون امنى ما نورون كا بيشاب ياك سب سودلينا ہو تومبارکرے وصول کرسکتاسہے۔ وریاتی جا اور ملال ہی ہیں۔ بغیر خون والے خشکی کے مانورطیبات سے ہیں زوال ہونے سے پہلے عبد کی ناز پڑھ نے تو کیے ورج ہی منين التداس كا وكرجب بدعت موكيا تواب كبارا. مناب بردين كامارسه عب وی فاست مشرے تومیر کیا ہے۔ متراب جس کوخر کتے ہیں؟ پاک ہی سیس بدن ہے كتنامبى فون شكلے ومنواتنام منبوط كرنوشابى شيں ميكن ياتجام شخنوں سے بچاہواتو وصوفورًا نوث ما آ سب كافركا ذبح كيا بواما نورمانال سب عورتوں كے زورين كرة بى منيى وه بمى بالكل ازاد بى ساجرو لكومبارك باودين جا بينية كدان كومبى نرست موكى بندوق كامرا موا جانورملال بعد مردول كوماندى كازلور ميننا جاتز بيده كى آيت ما م ازداج معلمات بى كى بارسىدى انزى سبى الداامت كى عورتون سے آیت کوکوئی علاقہ منہیں فرمن فیرمقلد ہو ماستے تومیر دنیا ہی میں جنت سےسب

افر سن ان مسائل برخور کری اور میرمونوی سامرودی صاحب کوداد دی اگراس بربین دفره آیس توا تنده فدمت کرسند کد ساخت آیار بول. جواس ست زیاده بربی بربین دفره آی تنده فدمت کرسند کد ساخت آیار بول. جواس ست زیاده بربی بربی در بیاد اور سخت بهول که مگر بیمنرود سبت کریدان لوگول کا کام ہے جو برکیار بول اور اپنی صنروریات کی جی کو فیر نز جو مجد کواتن فرصت بنیس مناقت کدان بسیکار امور میں وقت مناقت کدول ایکن مولوی سامرودی صماحب سندان کے افلسار بربی وقت مناقت کدول ایکن مولوی سامرودی صماحب سندان کے افلسار بربی وقت مناقت کروست خسلین کی ابتدا کرست ناقع کرسندی مرورت

ہوتی، لہذا التا سے کہان مرائل کے المبار پرخضب اک ریموں الیادی آخا کو بیش نظر کسے
الی صریف جا بیوں سے مرض ہے کہ وہ الماض نہ ہوں ، البادی آخا کو بیش نظر رکس کو کہ سام ودری صاحب کا نہے ہو یا ہوا ہے اسی لئے میں سنے کوتی نفظ استمال بنیں کیا
جس پرخصتہ آت مرف عرض مقیقت مال ہے ، اب ہوت خسکین کو اشاکر دیکس تو
اس میں ایسے گندے الفاظ طیس کے جوافلاق محدی سے خلاف ہیں کہیں متعلدوں کو
مفتری کہیں فالم کمیں ایم کی کسی علاق کو جہ بودار بھیں متعلدیں کے دماغ مشرکتے ہیں کہی تعبدی
کسی متعلدین کے کو کفار کے شل ہیں کمیس متعلدین کو بی کا مشکر کستے ہیں کہی تعبدی
اس امر کا بھیں والا اسبے کرائسان غیر متعلد ہو کہ جہ تہذیب اجرز بان اپ باک بہت
اموجا آ ہے ۔ اوراً تحضرت صلی الشرطیہ وسلم کے عادات واضلاق سے کوسوں دور ہو با
ام اورا شاہ الذر دمسلا نوں کو کا لیاں وسیف سے کھی ایک ہوتا ہے ۔ دمسانی کوفائق
کی سے نگ معلوم ہوتا ہے دمدیت کے خلاف سے مشرم معلوم ہوتی ہے نہ کرائی کوفائق
گران کی مخالفت کر سے سے عاداً تی ہے عبد مسلک ہے۔ ایل برنام اگر ہول گرو

كاسب بغير مغلد توسواست رسول الشرصلى الشرطليد وسلم كسكسى كي تعليد كرست جي منهيل اس سنة اليه اقوال نقل كرية سه فائده منين النداب المين برحنفيول ك مسائل نقل كركي تواه مخواه كاغذسياه كيا ومبلي باست وقرأن ومديث كوبزع أب کے ماسنتے ہی سیس آب بل مریث ہیں اور میرنبان دراز مجی ہیں اس اسائے مسائل مذكوره كواما ويث محيست ابت كردكما ين ايك نسخدا جماة بسك إنمد لكاسه كمحاح ستدمىيارسىدوروه معىآب بى كى تى بى اوردى آب كا غربب اي مالا كرده كما بين مجى مقلدون بى كى تصنيف كى بوتى بين المم سخارى شافنى المام ترمذى ست فعى نسائى شافعى ابودا ودشاضى بامنبلى جنائخ كتب لمبقات مين معري سب لهذامقلدون کی تواب معی تعلید کررسے این کو جو کھ ان میں ہے دہی جالا فرہب ہے نیرسی سی اب آب مصعران كري موں كركم از كم بغير كنى يويل كے مسلم مشريعين كے كتاب الايكان كى تسام مد بنوں برتوعمل کرے دکھاویں یا در کھتے آپ کا قیاس اور آپ کی اویل اور آپ کا ابتها دكسى طرح بمى قابل اعتبار منيس. تاويل كو بنول آب كمديث برعل كريابنيك بی اجاع دقیاس کا نود آب کے نزد یک احتبار منیس لهذا خرمب کو است کرنے میں اس کویش ی نہیں کرسکتے۔العزاب المبین میں بن بن کا بول سکے آپ نے والے دیے اوراك سے استدال كياسب تم كما كرفر لمسية كاكراك ك اكثر موّلفين متلد تنع إفراتلد الرمتغليسة وتغليدكو براكنا ورست شين وردان كى تدبو سعامسندلال ميح منين كيونكرير بيارست تومشرك في الرسالة إلى وانسام على مى اتبع الدرى واخودعوانا انانحمد الهرب العالمين والصاؤة والسادم على رسول محسمدوال وصميد والتباعه واجتعين

خاکسساس سیدمدی حسن خوادمنی داندیوشنی موت ۱۱ ربیح الاق ل سنستانی معسب بن ۱۱ اکتوبرسنستان یوم دوشنب



از

جناب مولا نامفتی محمود سن منا بلند شهری مفتی دارالعب لوم دیوبند

الحمد لله الذي عمنا بالاحسان واسبغ علينا الابعام امرنا بابتغاء الوسيلة والعبادات وبالتحنب عن الشرك والأثام وصلى الله تعالى وسلم على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه هداة الانام ومصابيح الظلام وبعد!

آج دنیا کے حالات یہ ہیں کہ پوری قوت کے ساتھ سازشوں کا جال بچھا کر فدھپ اسلام کو بین الاتوا می مجرم قرار دینے کی مساعی کی جارہی ہیں اسلام کو بین الاتوا می مجرم قرار دینے کی مساعی کی جارہی ہیں اسلام کو بین جاکہ چاروں طرف مور چہ بندی کرے اپنی آئی تو پول کا رخ اسی مجرم کی طرف کر چکی ہیں جگہ جگہ کہ کہ کہ کہ خرینا یا جارہ ہے کہ جس ہیں اس شیر (خدھپ اسلام) کوقید کیا جا سکے دام ہمرنگ زمین بچھانے کی ہر ملک میں کوششیں کی جارہی ہیں حملہ کا بگل نے گیا ہے اور سر دجنگوں کا آغاز ہو چکا ہے۔

یہ ہیں دنیا کے مخصر حالات کہ جن سے فدھب اسلام دو جارہے۔ان خطرناک حالات میں نام نہاد اہل حدیث سویجے منصوبہ کے تحت یاعقل فہم نے دوری کے باعث اسلامی قلعہ کے مافظین پر گولیاں جلانے اور تینجر بھو تکنے میں مصروف ہیں اپنے مزعومات فاسدہ کی بیناد پر کافر ومشرک قرار دے کران کے کلیج چھلنی کرنے کے لئے گھات رگائے ہیٹھے ہیں۔

اصول تكفير

نہ اصول تکفیر کا ان بے جاروں کوعلم ہے نہ صدودِ اختلاف کے ضوابط سے کوئی سرد کار۔بس کئیر کے فقیر بی ہے جیٹھے جیں جن مسائل میں زمانۂ خیر القرون سے اختلاف چلاآتا ہے اور وہ اختلاف در حقیقت امت کے تن میں ہوی خیر کا باعث ہے بلکہ اہل تن کے مابین یہ اختلاف ایک ورجہ میں ضروری بھی ہے ان مسائل میں ایک جانب کو تطعی طور برجی اور دوسری جانب کو تقینی انداز پر غلط قرار دے دینا قیامت تک ممکن نہیں ایسے مسائل کو بھی مرعیاتِ کل بالحدیث نام نہاوالل حدیث تکفیری اکھاڑ وہنائے ہوئے ہیں بلکہ علاء احناف سے متعلق تو کفر کشید کرنے میں کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کو یا کفر دشرک تقسیم کرنے میں خدائی پڑواری ہے بیٹھے ہیں۔کوان شخص مسلمان ہے کوان شرک ؟ اس کا فیصلہ کرنے میں خدائی پڑواری ہے بیٹھے ہیں۔کوان شخص مسلمان ہے کوان شرک ؟ اس کا فیصلہ اسے نے رجمٹر وں کو ہی دیکھر کر لیتے ہیں۔ لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔

#### الدبوبندبيه

چنا نچہ چند سال قبل ادارہ داراً الکتاب دائستہ راد لپنڈی (پاکستان) ہے ایک کتاب عربی زبان میں (الدیوبندیة) غیر مقلدین نے شائع کی جونہایت اعلیٰ معیار پر چپوائی گئ لاکھوں رو ہے اس کی طباعت پر پانی کی طرح بہادیے مجے اٹل حق علاء کرام کو زبردی کا فروشرک قرار دینے کے جذبہ کے تحت اس کی اشاعت برساتی کیڑوں کی طرح کی گئی۔

حقیقی الل سنت والجماعت، قرآن وصدیث کے سیچ خدام الل حق اکابرعلاء دیوبندرمهم الله نیزان کے معنین کے متعلق بلادلیل شرعی کافر وشرک کی بیجار ث لگانے میں الدیوبندید کے مصنف اور ان کے ہم نوائحق نہیں بلکہ حریدن شریفین ذادھما الله شرفاً و کرامة سے جراکرلائی ہوئی آلوار (حسام الحرمین ، تبجانب اهل السنة) جیلائے والوں کے اندھے مقلد ہیں۔

مولا ناابوالحس على ندوى رحمة التدعليه

الدیو بندیہ کی تر دید تو عربی اور اردو میں شائع ہو کر قبول عام حاصل کر پیکی مثالاً ایک بات عرض ہے اور وہ یہ کہ مفکر اسلام حصرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی رحمہ اللہ کے نام نامی ہے کون ناوا تف ہے مسلم حکومتوں کو بیدار کرنے اور ان کوان کے نہ ہی فرائض یاد دلائے میں اس مرد دروایش نے عالم اسلامی کی جو بادیہ بیائی کی ہے، جوشِ ایمانی وجذبۂ اسلامی سے لبریز کتابیں لکھ کرایشیاء و بورپ کوجس حسن اغداز سے جھنجھوڑا ہے چپ چپہ براس کے نقوش اوراٹرات آج بھی موجود میں اس عظیم المرتبت اور بے مثال شخصیت کے متعلق الدیو بندیة "ص ۱۳۴۲ پرلکھا ہے۔

تقی الدین ہاالی کے الفاظ ہیں۔

قد اخبرني التقات ان عليا ابا الحسن اسدري ذال يجلس في مسجد النبي النبي المنطبط الحجرة الشريفة في غاية الخشوع لا يتكلم ساعتين او اكثر فاستعربت هذا الامر وفهمت انه استمداد و لم اكن اعلم ال هذا شائع عدهم في طريقتهم الى ال كشف محمد اسلم فهدا شرك بالله تعالى ..... قال الشيخ (اين تيميه) من اتخذ وسائط بين العبد و بين ربّه كفر اجماعا ..... الم من الخدو الم المناطبين العبد و بين ربّه كفر اجماعا ..... الم من المناطبين العبد و بين ربّه كفر اجماعا .....

اس عبارت مين دجل وتلميس ملاحظه تيجيّا!

مسجد نبوی میں جمرہ شریفہ کی جانب رخ کر کے خشوع کے ساتھ بیٹھ جانے کی خبر سن کر کفر وشرک کا الزام عائد کر دیا اور ابن تیب رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہوئے اس پر اطمینان بھی کرلیا عالا نکہ جمرہ مقدسہ کے سامنے بااوب کھڑے ہونے یا بیٹے جانے اور کی دریکس سے بات نہ کرنے پراستمد ادمعروف کا تکم لگا دینا نری جہالت و بدنہی ہے، اور پھراس سے کفر وشرک کو شید کرلینا بغاء الفاسد علی الفاسد کے قبیل سے ہے اور ابن تیمیدر حمداللہ تعالی کا حوالہ بالکل مے لے۔

"الد يوبددية" كاتفنيف واشاعت كوفت بلكه بعد تك حفرت مولانا سيرابواله نعلى ندوى رحمه الله زنده وسلامت و نياي موجود تصانصاف كاتقاضه بيتها كه بالمشافه ياخط و كتابت كرك ببلغ صاحب كل تتحقق كريزاه راست تحقق ك بغير صرف روايت براعتها وكرك البيا هم ول بين بيه كرحفرت مولانا على ميال رحمه الله تعالى ميال رحمه الله تعالى بركفر وشرك اختيار كر لين كار و بناه يانت وامانت كي من زمره بين آتا به بحرا بي اس غلاظت (بهتان ظيم) كودنيا بحرا بي التجالية على كرتا ب-

نیز بے سے حوالہ دیے کر علامہ ابن تیمیدر حمد اللہ تعالی کی تقلید کا ہارائی کر دنوں نہل افکالیما کی تقلید کا ہارا افکالیما کس درجہ کے شرک کا ارتکاب ہے ان امور پر آلدیو بندیة تے مصنف اور ان کے ہم خیال لوگوں کوا ہے اپنے کر سانوں ہیں مند ڈال کرسو چنے کی ضرورت ہے۔ بھلے ہائسو!

کفروشرک کشید کرتے ہوئے مہارے دلول میں ذراسا بھی خوف خدانہیں رہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بیدو ہی مولا تا ابوالحس علی ندوی رحمہ اللہ ہیں کہ جن کوفیصل ابوار ڈ دیئے جانے کا علان ہوا جود نیا کا سب سے بڑاانع م سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے کس شان استعناء سے ددکرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

" بیخطیر رقم ان اسلامی اداروں کو دیدو کہ جودین کا کام کررہے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھ کونوا بنی فقیرانہ زندگی ہی عزیز ہے'۔

کاش! تم بھی حضرت مولا ناعلی میاں صاحب رحمۃ الله علیہ کے نقش قدم پر چلتے اور ہر چڑھتے سورت کی ہوجا کرنے ہے اپنے آپ کو بچاتے ، مسلمانوں بلکہ علما ،اعلام کو کافر ومشرک قرار وینے کے بجائے اپنے دین وایمان کے بچانے کی فکر کرتے ،سلف صالحین صحاب و تابعین اور حضرات ائم جمتہ دین نے اس سلسلہ میں احتیاط ہے کام لینے کی جو ہدایات فر مائی ہیں ان کوتم نوگ کمح ظار کھتے۔

اد خال کافر فی الملة الاسلامیة او احراج مسلم عنها عطیم فی الدین هـ(سهنم) (قرجیمه کسی کافرخص کوملت اسلامیه کے افراد میں داخل کرتایا مسلمان کو اسلام سے خارج سمجھنا (یہ دوتوں چیزیں) بہت زیاد واہم ہیں۔

اس کے برخلاف مسلمانوں میں اس وقت عامة افراط وتفریط کا ظہبور ہے ایک طبقہ فے تو تکنیر بازی ہی کومشغلہ بنالیا ہے معمولی سی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع کوئی بات جہاں اپنے مخالف سے مرز دہوئی اور اس طبقہ نے حجت کفر کا فتوی لگا دیا اور کوئی بات نہ ملے توسی سائی روایتوں پر ہی گھروں میں ہیٹھے جیٹھے مسلمانوں اور بڑے بڑے مااء کرام ملے توسی سائی روایتوں پر ہی گھروں میں جیٹھے جیٹھے مسلمانوں اور بڑے بڑے مااء کرام

کوایمان اوراسلام ہے خارج ہونے کے نوٹس دیدیئے۔

اس کے بالمقابل دومری جماعت ہے کہ جس کے نزدیک ہروہ تخص بہرصورت مسلمان ہے جومسلمان ہونے کا دعویٰ کردے خواہ دہ دین کے صرح امور کا انکار کرے انکہ ہم جہدین رحمہم اللہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عظیم کو گراہ بتادے اور چاہا دکام اسلام یہ کامر میں کہ عظامت کے نزدیک بہر حال وہ مسلمان بی اسلام یہ کامر میں ہے گا دوسرے نداھب کی مثل اسلام کو حض ایک قومی لقب بجھتے ہیں ، کہ عقائد و نظریات بچے بھی رکھے اقوال واجمال میں ہر طرح آزادرہے، ضروریات دین کامکر ہوجائے گراس کے مسلمان ہونے پرآنچ نہیں آئی۔

حالانکہ کتاب دسنت اس نجے روی ادرافراط دتفریط کے دونوں پہلوؤں سے سخت بےزار ہیں۔

# دعاء ميں توسل

مخفرتمہید کے بعد عرض ہے کہ جن گئے چنے مسائل میں غیر مقلد مین نے تصلیل ، تفسیق بلکہ تکفیر کا بازار گرم رکھا ہے ان میں سے توسل بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ یا تو انہوں نے توسل کے تمام پہلوؤں کا تھم بھنے کی کوشش ہی نہیں کی یا پھر جان ہو جو کر دجل وتلمیس سے کام لیا۔

سمجمنا جائے کرتوسل خواہ اپنے یاغیر کا عمال صالحہ ہے ہو ہنواہ تقبولین حضرات
کی ذوات مبارک سے ہواور جاہے وہ احیاء ہوں یا اموات بلا شبد درست ہے کیونکہ
ان سب صورتوں میں مرجع ومقصو داللہ پاکی رحمت کے ساتھ توسل کے علاوہ بجھیں۔
حقہ میں ا

حقيقت توسل

التوسل لغة التقرب ..... والوسيلة كل ماهو يتوسل الى المقصود (ترجمه) توسل كمعنى قريب بونا اوروسيله بروه چيز جومقصود تك پهونيخ

کا ڈریعہ بن جائے۔

# توسل كي صورتيس

(۱) ایناعال صالحه نے توسل-

اس کا تھم میہ کہ یہ بالا جماع جائز ہے۔ حضرت عبداللہ این عمر رضی اللہ عنہ ہو اوا یہ ہے کہ رسول اللہ عنی ہے ارشاد فر مایا کہ تین آ دی کہیں جلے جارے تھے اچا تک بارش شروع ہوگئی تینوں نے بہاڑکی عار میں داخل ہوکر بناہ کی وہ اندر ہی تھے کہ ایک بھاری چٹان اڑھکی اور عار کا منہ اس طرح بند ہو گیا کہ باہر نکلنے کا راستہ بالکل مسدود ہوگیا این تینوں نے آبیں میں کہا کہ این این ایس ایک کا وہ اور کہ جن کو خالف اللہ باک کی رضاء ہی کیا جو ل بھر ان اعمال کے وسیلہ سے دعاء ما گوشا بداللہ تعالی اس مصیبت کو دور فر مادے ان میں سے ایک نے دعاء ما گی ۔

یا اللہ! میرے بوڑھے ماں باپ اور کچھ جھوٹے جھوٹے بچے سے کہ جن کا نان
فقہ میرے ذمہ تھا (میرامعمول تھا کہ) جب بیل شام کولوٹ کران کے پاس آتا تو دودھ
دوھ کر بچوں سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا (ایک دن ایسا ہوا) میں جارے کی تلاش میں
دورنکل گیاادررات کو بہت تا خیرے گھر پہو نچاد کھا کہ ماں باب سوئے ہوئے ہیں میں
فردنکل گیاادر رات کو بہت تا خیرے گھر پہو نچاد کھا کہ ماں باب سوئے ہوئے ہیں میں
فرداند کیا دودھ دوھا اور بیالہ لے کر والدین کے سر بانے گھڑا ہوگیا ہیں نے
گورانہ کیا حالا نکہ بچے میرے قدموں سے چمٹ کرچلاتے رہے یہاں تک کہ جہ ہوگی۔
گورانہ کیا حالا نکہ بچے میرے قدموں سے چمٹ کرچلاتے رہے یہاں تک کہ جہ ہوگی۔
میا اللہ اگر آپ جانے ہیں کہ میرائے کی صرف آپ کی رضا جوئی کے لئے تھا تو
روش دان کھول دیجئے کہ ہم آسان کو دکھیس اللہ تعالٰی نے غار کا مذھوڑ اسا کھول دیا کہ
آسان ان اوگول کونظر آنے لگا۔

پھر دوسرے شخص نے دعاء مانگتے ہوئے کہا یا اللہ! میری ایک چپازاد بہن تھی مردد عورت جتنی محبت کر سکتے ہیں مجھے اس سے اتن ہی محبت تھی ایک سرتبہ میں نے اس کو بدکاری پر آمادہ کیالیکن اس نے انکار کردیا اور کہا کہ پہلے سو دینار لے کر آ۔ میں نے محنت اور کوشش ہے سووینار جمع کے اور ان کو لے کراس ہے ما قات کی پھر جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے نظر میں بیٹے گیا تو اس نے کہااللہ کے بندہ اللہ ہے ڈر!اور میری پاکدائنی کو محفوظ رہنے دے، میں فور آس کو جھوڑ کرا لگ ہٹ گیا یا اللہ!اگر آپ جائے ہیں کہ میرا یم مل خالص آپ کی رضا حاصل کرنے کے لئے تھا تو اس غار کے منہ میں تھوڑی اور کشادگی فرمااللہ تعالیٰ نے چٹان اور بٹا کر مزید کشادگی فرمادی۔

تیسرے تخص نے اپنی دعاء بیں کہایا اللہ! بیں نے ایک مزدور ہے ایک فرق (۱)

(وس کارتقریبا) چاول اجرت طے کر کے کام کرایا تھا جب اس نے اپنا کام پورا کرویا اور

کہا کہ جھکومیر احق دوتو بی نے اس کے سامنے اس کاحت (طے شدہ مقدار چاول) پیش

کردیا لیکن وہ چھوڑ کر اور منہ پھیر کر چلا گیا بیس برابران چا دلوں کو بوتار ہا حتی کہ میں نے

اس کی قیمت ہے ایک گائے اور جو واہا جمع کر لئے (بعد ایک زمانہ کے وہ مزدور) پھر
میرے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ سے ڈراور جمھ پڑالم نہ کر بلکہ جھے کو میر احق دیدے، بیس
نے کہا جاؤیہ گائے اور جرواہا لے جاؤاس نے (مقررہ اجرت ہے بہت زیادہ دیکھ کر)

کہا میرے ساتھ نداتی نہ کرویش نے کہا کہ بیس نداتی تیں کرمہا ہوں وہ مزدور گائے اور جرواہ بی کوراہنی

جروائے کولے کرچلایا گیا یا اللہ اگر آپ جائے ہیں کرمہا بیل مرف آپ ہی کوراہنی
کر نے کے لئے تھا تو عاذ کا منہ کھول دیکئے چانچ دہ چٹان غارے منہ سے ہٹ گی۔ (۲)

دوسری صورت توسل کی دوسری صورت بیہ ہے کہ کی سے دعاء کی درخواست اس حسن ظن پر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مقبول بندہ کی دعاء میری دعاء کے مقابلہ میں زیادہ لائق تبول ہے توسل کی بیصورت احیاء کے ساتھ خاص ہے اور بلا کراہت و بلا نکیر نہ صرف

<sup>(1)</sup> اما الغرق فيونتي الفاء والراء وثيل بسكون الراء والما ول اشيرو مو مكيال سيع الماشة أمع الصلالم م ١١٨ ق ٥

<sup>(1)</sup> بات ما ذكر عن بني اسرائيل ( في الإنباء) بات اذا اشترئ شيئا لغيره بعبر اذابه فرضى ( في السوع) بات ما ذكر عن بني استاجر احيرا ( في الإجلى با ب اذا زرع بمال قوم بعبر ادبهم ( في الحرث والمرارعة) من المحاري ... باب المروالصلة من المشكوة

جائز بلکہ نہا ہے مستحس عمل ہے عہد خیر القرون ہے امت کے اکا ہر واعاظم اور ان کے متعمین کا عملی سلسلہ اس آؤسل ہرچلا آتا ہے جس کے بے ثنار نظائر ہیں۔

تيسري صورت

## مقبول بندول كانوسل

اس کی حقیقت میہ ہے کہ توسل اختیار کرنے والا کویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہیں اپنے حسن طن کے اعتبار ہے آپ کے دربار عالی میں فلال بزرگ کو مقبول سمجنتا ہوں اور مقبولین سے جہت رکھنا افضل الاعمال ہیں سے جہدیث شریف میں ہے۔

المرأمع من احببت (١)

پی میراتو کوئی عمل ایرانبین که تیسری بارگاه میں پیش کرسکون البته آپ کا فلال مقبول بنده آپ کی خصوصی رحمت کا مورد ہے اور مور درحمت سے محبت رکھنا جالب رحمت (رحمت کو کھینچنے والا ہے) اس محبت تعلق کے دسیلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری دعاء قبول فرما لیجئے۔

علامدابن تیمیدرحمداللہ تعالی بھی اس دسیلہ کے منکرنہیں بلکہ ٹابت مانے والوں میں سے بیں جیسا کے منقر یب ہم بیان کریں گے۔

ای مضمون کو مخضر کرے دعاء کرنے والے بیا کہتے ہیں کہ بااللہ قلال ہزرگ کے وسلِدے جماری دعاء تبول فرما۔

اس می کونوسل میں عدم جوازی کوئی وجہیں بلکہ تواضع وعبدیت کی شان زیادہ میں تکی شان زیادہ میں ہے کہ آدی کی نظر بجائے لینے اعمال صالحہ کے مقبولان النی کی محبت کو دسیلہ بنانے پر ہوتی ہے کہ آدی کی نظر بجائے لینے اعمال صالحہ دین ہے منقول بلک معمول میں داخل رہی ہے۔ ہوتی ہے توسل کی میصورت سے ہے اورا کامر دین ہے منقول بلک معمول میں داخل رہی ہے۔ محراس میں دد باتیں بہر حال قابل لحاظ ہیں۔

(الف) بيعقيده برگز ندر كھا جائے كەتوسل اختيار كے بغير دعاء كى جائے تو الله

(١) بدالديث اخرجه الخارى (في مناقب عمر من الله عنه )والسلم (في البرواصلة)

تعالیٰ اس کوسنتا ہی ہیں ہے۔

(ب) اور نہ میعقبدہ ہو کہ دسیلہ کے ساتھ جو دعاء کی جائے اس کو اللہ تعالی لاز ما قبول کرتا ہے۔

صرف اتنا بھنا جا ہے کہ مقبول بندوں ہے دسلہ و فیل کے ساتھ جود عاء کی جائیگی اس کی قبولیت کی امید زیادہ ہے ای مسئلہ کوفقہاء کرام اس انداز میں تحریر فرماتے ہیں۔

ویکره ان یقول فی دعائه بحق فلان او بحق انبیائك ورسلك لانه لاحق للمخلوق علی الخالق ددایه ص۵۵، ۳۵، ۳۵، آتاب الراهیة) ( ترجمه ) دعاء میں بیکما" بحن فلال و بحق انبیائك و رسلك" محصفلال چیز عطافر ما بیکر ده مے کیونکر محلوق کا کوئی حق خالق کے دم تمیں ہے۔

اس جیسی عبارات کا حاصل بھی بہی ہے کہ اگر میعقید ورکھ کرتوسل اختیار کرتے ہوئے دعاء کی جائے کہ بید عامضر ورقبول ہوگی تو بیتوسل جائز نہیں اور ایساعقید ورکھے بغیر محض ارجیٰ للقبول سمجھے تو جائز بلکہ بہتر ہے۔(۱)

علامهابن تيميه وحمدالله كاارشاد

نعم لو سأل الله بايمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبته له وطاعته له واتباعه له لكاد قد سأله بسبب عظيم يقتضى اجابة الدعاء بل هذا اعظم الاسباب والوسائل (٢)

(ترجمه ) محمر من النياخ برايمان اور آب مين النياخ كى محبت واطاعت نيز اتباع كے وسيله الركوئي اللہ تعالى سے دعاء كرے تو وہ شخص اليا براوسيلہ اختيار كرتا ہے كہ جو دعاء كى

(١) وكره قولة (مى دعائه) بحق رسلك وانبيائك واوليائك او بحق البيت لابه لاحق للحلق على الحالق تعالى اه در محتار وهي شرحه المتناوى رد المختار قد يقال انه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى لكى الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله او يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكود من ناب الوسيلة وقد قال الله تعالى وابتغوا اليه الوسلية وقد عُدَّمن اداب الدعاء التوسل على ما في الحصن أه (٥-٢٤٥ (من كتاب الحظر والاباحة)

قبولیت کا متفاضی ہے بلکہ تمام وسیلوں سے بڑھ کریدوسیلہ ہے۔

پس اگر کوئی شخص ایمان، محبت ، اطاعت ، اتباع کو ذکر کے بغیرا خضار کرتے

ہوئے دعاء میں ریہ کیے کہ یا اللہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دسیلہ سے میری دعا وقبول
فرما۔ اور دعاء ما تکنے والے کا قصد واراد ہاک تفصیل کا ہوجوعلا مداین تیمیہ رحمہ اللہ نے ک
ہے تو اس توسل اور دسیلہ کے جواز میں بلا شبہ پچھاشکال نہیں بلکہ توسل کی مہلی صورت
کے مقابلہ میں یہ صورت افضل و بہتر ہے کیونکہ اپنے ممل صالح میں تو شائبہ نجب کا خطرہ
ہے گووہ خفیف درجہ ہی میں ہوجو صاحب عمل کو بھی بعض مرتبہ محسوں نہیں ہوتا برخلاف

حُبُّ بِي ، حُبُّ مَا بِهِ حُبُ اولياء كري اقرب الى التواضع بجبيا كاو براكعاكيا

فروات کا توسل مہلی روایت :عثان ابن حنیف رضی الله تعالی عندروای بیں کدایک نابیا فض حضرت نبی اکرم اللی تیلیزی فدمت میں آیا اور عرض کیا کددعاء کرد بچے کدالله تعالی مجھ کو عافیت دے (آئی کھی میں روشی عطا فرمادے) آپ میں تیلیزی نے فرمایا کدا گر تو چاہے تو را تھوں میں روشی نہونے پر) صبر کرادر تیرامبر کرلیما بہتر ہے اس نے کہا کہ دعاء بی فرماد بچے آپ یکی تی آئی نے اس کو تھم دیا کہا تھی طرح وضوء کرواور دورکعت پڑھ کریدعاء ماگو۔اسے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور (محمد میں تیلیزی کے )وسیا۔ سے آپ کی

وَات كَاتُوسُل بِهِي بِلا شَهِ جِائز ہے۔ (۱) اس ماحه فی صلز آ الحاحة على ١٠٠٠ قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح عریب) ( كتاب الداعوات من النرمذی) حاکم نے اس قصد ٹابیتا پراتنا اور اضافہ کیا ہے کہ دہ کھڑا ہوگیا اور بیتا ہوگیا ( آئکھوں میں روشی آگئی)(۱)

دوسری روایت :طبرانی نے کیریس عنان این صنیف (جن کا ذکر پہلی روایت میں گذرا) ہے روایت کیا ہے کہ ایک خض (خلافت کے زمانہ میں) معزت عنان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاکہ کی کام ہے جاتا تھا گردہ اس کی طرف النفات وتوجہ نہ فرماتے تھا سی خفال رضی اللہ عنہ کے عنان ابن صنیف رضی اللہ عنہ ہے کہا انہوں نے فرمایا کہ تو وضوء فرماتے تھا سی خوری دعاء توسل والی جو پہلی روایت میں گذری سکھلا کر کہا کہ اس کو جو بنائی دوایت میں گذری سکھلا کر کہا کہ اس کو جو بنائی دوایت میں گذری سکھلا کر کہا کہ اس کو جو بنائی اس نے ایسان کیا اس کے بعد جب وہ خض معزت عنان رضی اللہ عنہ کے پاس میا تو انہوں نے اس کی بہت تعظیم و تکریم کی اوراس کو جو کام در چیش تھاوہ پورا کر دیا (۲) اس روایت سے فابت ہوا کہ حضرت سیدالا ولین والا خرین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا ہے بودہ فرما جانیکے بعد بھی آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقد سہ ہے توسل

افتیاد کرنادرست ہے۔ تنبیسر کی روابیت: -حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب قبط پڑتا تو حضرت عماس رضی اللہ عنہ کے توسل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعاء کرتے ہوئے فریاتے کہ اللہ ہم آپ کے در بار میں اپنے نبی کے توسل سے دعاء کرتے بھے آپ ہم کو بارش عطافریاتے تھے اب ہم اپنے نبی کے ججا کا توسل

اختیار کرتے ہیں سوہم پر بارش برساد یجئے چنانچہ بارش ہوتی تھی۔ (۳)

اس مدیث شریف سے کی مضمون ٹابت ہوئے اول میک غیرنی کے ساتھ بھی توسل جائز ہے جب کہ اس کونی کے ساتھ قرابت دسیہ یا معنوبہ عاصل ہوا کر چیصور ہ کہ توسل

<sup>(</sup>۱) فدعا بهذا الدعاء فقام وقد الصرص٣١٦، ٢١٥، ٥٢٦، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط ال شيحين ولم يحر حاه ـ (٢) وقال الطراني بعد ذكر طرقه هذا حديث منحت معجم كبير بلطراني عر ٣١٠، ح٠، كناب المجروجين ص١٩٧، ح١، ترعسب ١٤٧٠ ما لكرى للسائي ص ٣١٠، ح١، زواه البيهقي في دلائل السو ص ١٦٦، ح٠، كير العمال ص٩٧، ح٢٠ (٣) يُقَارَقُ ١٣٢٠ من ١٠٠٠ من العمال ص٩٧٠ ح٢٠ (٣) يُقَارَقُ ١٣٢٠ من ١٠٠١ من العمال ص٩٧٠ ح٢٠ (٣) والعمال ص٩٧٠ من ١٠٠٠ من العمال ص٩٠٠ من العمال ص٩٠٠ من العمال ص٩٠٠ من العمال ص٩٠٠ من ١٠٠٠ من العمال ص٩٠٠ من العمال ص٩٠٠ من العمال ص٩٠٠ من ١٠٠٠ من العمال ص٩٠٠ من ١٠٠٠ من العمال ص٩٠٠ من ١٠٠٠ من العمال ص٩٠٠ من العمال ط٩٠٠ من العمال ص٩٠٠ من العمال ط٩٠٠ من العمال ط٩٠٠

غیرنی کے ساتھ ہے مگر هیقة وعنی بالواسطہ نیمی توسل بالنبی پینے پینے ہی ہے۔ دوسر اُضمون حدیث سے بیٹا بت ہوا کہ توسل زندہ پرزرگوں سے بھی درست ہے۔

## ضروري تنبيه

حضرت عمروض الله عند كے عمل مبارك بي بعض حضرات نے يہ جھا ہے كہ توسل زند و برز رگوں كے ساتھ خاص ہے اور جوحضرات و نيا ہے تشريف نے گئے ان ہے توسل اختيار كرنا جائز نہيں حالا نكہ ان كا يہ بھٹا بالكل غلط ہے البتہ بہت ہے بہت يہ كہا جاسكا ہے وفات پا جانے والے مقبولين حضرات كے ساتھ توسل اختيار كرنے كا كيا تھم؟ بخارى شريف كى يہ حديث اس سے ساكت (خاموش) ہے۔

دومری روایت کے تحت ابھی گذرا ہے کہ جس میں معزت نبی اکرم بناتیاتی ہے اور اس پر مفرات میں اکرم بناتیاتی ہے اور اس پر مفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنبم الجعین میں ہے کئیر منقول نہیں اس لئے اس کے جواز میں اجماع کی شان بیدا ہوگئی لیس میر دوایت ناطق اور بخاری شریف والی حدیث ساکت ہے اور ناطق کوساکت میر ترجیح ہونا بالکل ظاہر ہے۔

بخاری شریف کی حدیث بالا ہے استدلال کرتے ہوئے جو حفرات توسل کو زندہ کے ساتھ جائز اور وفات پانے والے بزرگ ہے شرک قرار دیتے ہیں ان ہے عرض ہے کہ اگر تہمار ہے بالقابل کوئی شخص حضرت عمر صنی اللہ عنہ والی حدیث شریف کو مدِنظر رکھتے ہوئے مزید علی میں اللہ عنہ رکھتے ہوئے مزید علی میں اللہ عنہ سے توسل جائز ہے ان کے علاوہ کی زندہ بزرگ ہے بھی جائز نہیں تیسر انتخص کھڑا ہوکر اور شخصیص بیدا کر دے کہ صرف مدینہ طیب زادھا اللہ مشد غا و کہ امہ میں تو توسل اختیار کرنا جائز ہے دیگر مقامات بر ہرگز جائز نہیں بلکہ نفر ہے۔

یا نچوال شخف ایک اور قید بردها دے کہ صرف حضر تعمر رضی اللہ کوتوسل اختیار کرتا جائز تھا کسی اور کو ہرگز جائز نہیں اور یہ سب لوگ حدیث بخاری ہے استدلال کریں توجو جواب ان سب تخصیصات (بلادلیل) کا دیا جائے دہی جواب ہماری طرف ہے عدمِ تخصیص بالاحیاء کا بھی مجھ لیں۔

اشكال اور جواب

اشكال: كمحفض كوبيعاميانداشكال بوسكتاب كه حفرت مردض الله عند في حضور مردرعالم ني اكرم ملى الله عليه وسلم كے بجائے حضرت عباس دسى الله عند سے توسل كو كوں اختيار فرمايا تھا؟

جواب: جواب ال اشكال كاميب كه بعد دفات حضور ني كريم ينظيني المسال كو حضرت عمر صنى الله عند في ناجائز بجوكرايا برگز نبيل كيا بلكه ال كى چندتو جيهات جيل. (الف) حضرت عبال رضى الله عند سے توسل كے ساتھ ان سے دعاء كرانا مجى متعمود ہوئينى جس طرح ني ينظيني لا كے دنيا جس تشريف فرما ہونے كے عبد مبارك جس توسل كے ساتھ دعاء كراتے تنے دى صورت اب اختيار كرتے ہيں۔

(ب) اس پر تنبیه مقصود ہو کہ غیرا نبیاء کیبیم السلام مینی صلحاء واولیاء ہے بھی توسل

(و) صدیت شریف می میک جدجب دور سے صلوق وسلام پر طاجائو فرشتے تیم اطہر میں بہونچاتے میں ادر فرشتوں کے بہونچانے میں نہ اداء امانت میں کوتائی ہوتی ہے نہ فغلت دنسیان کا خطرہ ہے گراس کے باد جود انسانی وسائط کا اہتمام کیا جاتا ہے کوئکہ فطرت انسانی ہے کہ مُبَقَر و موجود شخص پر دل کواظمیتان بعض حالات میں زیادہ جوتا ہے مکن ہے اس امر طبعی کی رعایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا توسل اختیار فرمایا ہو۔ وغیرہ۔

# بعثت ہے بل وسیلہ

ولما جاء هم كتا**ب من عند الله مصدق لما معهم وكانو ١ من قبل** يستفتحون على الذين كفروا(سورةالبقرةب)

اس آیت بر نفر ایندگی تغییر می مشہور مفسر علامہ سید آلوی رحمدالله فر ماتے ہیں کہ یہ آیت بوقر یظہ وبنونسیر (قبائل یہود) کے متعلق نازل ہوئی ہیکہ وہ لوگ حضرت نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث مبارک سے قبل اوس وفر رج (قبائل مشرکین) کے مقابلہ میں جنگ کے موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوسل سے فتح ونفرت کی دعا کیں مانگا مرتے متے کہ تو رہت کھول کر جہال کرتے متے اور وہ یہودی توسل کا پیشین گوئیاں تھیں وہال جہال حضرت ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں تھیں وہال جہال حضرت ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں تھیں وہال وعد تنا الد تبعثه فی آخر الزمان ان تنصرنا الیوم علیٰ عدونا فینصرون ۱ ہ (۱) وعد تنا الد تبعثه فی آخر الزمان ان تنصرنا الیوم علیٰ عدونا فینصرون ۱ ہ (۱) وعد تا چینا نچے یہودیوں کی بیدعاء آپ نی تی سے تول ہوتی اور وہ فائے وکا میاب ہوتے تھے۔

حضرت آدم عليه السلام كاتوسل

طدیت شریف میں ہے۔ حب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوق والسلام سے (صورة)
خطا سرز دہوگئی تو انہوں نے سرمبارک عرش کی طرف اٹھا کرار شادفر مایا کہ یا اللہ! میں
درخواست کرتا ہوں کہ بختی محرصلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو (عماب کی پستی سے ) اٹھا لیجئے اللہ
تعالی نے ارشاد فر مایا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کوئ؟ عرض کیا اے بابرکت نام والے جب
آپ نے جھ کو بیدا فر مایا تھا تو میں نے آپ کے عرش کی جانب سراٹھا کر دیکھا تھا تو اس
میں لکھا تھا۔ لااللہ الا الله محمد رسول الله میں نے جان لیا تھا کہ آپ کے
خزد یک ان سے زیادہ قدر مز الت وائی شخصیت کوئی دوسری نہیں ہے آپ نے اپ نام

کے ساتھ جس کا نام ککھاہے اللہ پاک نے فر مایا کہ وہ تمہاری اولا دھی آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری نسل میں آخری امت ہوگی۔

اگروہ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا (۱) ان روایات ہے معلوم ہوا کہ ولا دت باسعادت سے لکھی آپ یکٹی آئے کی ذات مقدسہ سے توسل اختیار کرنا جائز دستحسن تھا۔ توسل بالفعل توسل بالفعل

ابوالجوزاءاوس ابن عبداللہ ہے دوایت ہے تو مدید بین خت تسم کا قحط ہوا کہ کچھ حضرات نے ام المؤسنین حضرت صدیقہ عا کشدرضی اللہ عنہا کی خدمت بیں شکایت کی آب نے فرمایا کہ نبی کریم علی ہی تھا بیا ہی خدما کشدر سیدھ بیس اس کے مقابل ایک موراخ کردو کہ آسان اور قبرشریف کے درمیان مجاب ندر ہے چنانچہ ایسا تی کیا گیا تو بہت ذور کی بارش ہوئی۔ (۲)

اس تعل مینی سوراخ کو کھولنے کا مطلب برنبانِ حال توسل ہی تھا کہ بیآ ب کے نی کی قبرہاس کے ساتھ جسد نبوی کے تصل ہونے کی دجہ ہے ہم اس کو متبرک بجھتے ہیں اوراس کا متبرک بجھنا موجب رحمت ہے ہیں اس کی برکت سے آپ ہم پردم فر ماد بجئے۔

توسل بالثوب

اس ہے آگے بڑھ کر حضرت نبی اکرم میں تیجائے کے گیڑوں تک ہے توسل اختیار کرنے کی عادت شریفہ رہی ہے۔

چنانچ حضرت اساء بنت ابو بحرض الله عنهما کے متعلق ہے کہ انہوں نے ایک طیاسی کسر دانی جنہ نکالا جس کے رئیم کے گریبان تھے ادر دونوں کناروں پررئیم کا فیتہ لگا ہوا تھا انہوں نے فرمایا کہ حضور میں ہے ایک کوزیب تن فرمایا کرتے تھے، اور ہم اس کے ذریعہ سے

 <sup>(</sup>۱) رواه جماعة منهم الحاكم وصحيح استاده عن عمراين الحطاب رصى الله عنه قال قال رسول الله عنه قال وسول الله عنه أدم الخطيئة اهد وفاء الوفاء ١٩٤٩ - ٢٥٢) سن الملامي في مقلمته ص ٢٤١٠ - ١

مریضوں کے لئے (پانی میں ڈال کر پھرنچوڈ کر بانی بلاکر ) شقاءحاصل کرتے ہیں۔(۱) بالول <u>سے ت</u>وسیل

عثان ابن عبد الله ابن موهب فرماتے ہیں کہ جھے میرے گھر والوں نے پانی کا ایک پیالہ دے کر حضرت اس سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اس زمانہ کا دستورتیا کہ جب کسی کی آئکھ دھتی یا اور کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک برتن بھیجنا وہ حضور بٹالٹی نی کے بالے مبارک تکالٹیں جن کو انہوں نے جاندی کی ڈبیہ میں رکھ رکھا تھا اور ان بالوں کو برتن میں جھوڑ کر ہلا دیتی تھیں پھروہ خفی پانی پی لیتا۔
عثان فرماتے ہیں کہ میں نے ڈبیہ میں جھا تک کر دیکھا تو جھے چند سرخ بال نظر آئے (۲)

# غيرمقلدين

آئ کل غیرمقلدین مرے ہے ہی وسیلہ ہی کا انکار کرتے ہیں ان کے یہاں اس مسئلہ میں تنگی ہے گرتجب یہ ہے کہ ان صاحبان عجیب الثان کے سنم چیٹوا اور اہام قاضی شوکانی رحمہ اللہ کے زدیک وسعت ہی وسعت نظر آتی ہے ماتبل میں جو صدیت بخاری کے متعلق حضرت عباس رضی اللہ ہے وسیلہ کی تفصیل گذری اس حدیث پر اہام شوکانی رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے باب الاستسقاء بذوی الصلاح اور صدیث کی شرح میں یہاں تک فرمادیا۔ ویستفاد من قصة العباس استحباب صدیث کی شرح میں یہاں تک فرمادیا۔ ویستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع باهل الخیر والصلاح واهل بیت النبوة ۔

ترجمہ: -حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قصہ سے اصل خیر وصلاح اور خاندان نبوت کے مضرات توسل اختیار کرنے کا استحباب ثابت ہوا۔ (۳)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم كما في المشكوج ص ٢٤٢ ( كماب اللباس)

<sup>(</sup>٢)رواه المخاري (مشكوية شريف سا٢٩)

<sup>(</sup>٣) كيال وطارس ٢٣٦من ٢٥ في البارئ س ٢٩٩من ٢٥مير جالقاري ش ٢٥٥٥من ٣

## نواب صاحب كاشرك

غیرمقلدین کے قریبی مسلم چیٹوا نواب صدیق حسن خاں بھویالی نے تو حدی کردی و وہو وسیلہ بی نہیں مردوں سے مددما تگ دہے ہیں۔ نواب صاحب فرماتے ہیں۔

اشعاد

شخ سنت مددے قاضی شوکال مددے سننب خیر بشر حضرت قر آن مددے خواجہ 'دین صلہ قبلہ پاکال مددے(۱) زمرهٔ رائی درانآ دبار باب سنن پشتهاخم شده از بارگران هلید گفت نواب غزل درصفت سنت تو

حق يوشى

غیرمقلدین کی حق پوشی لائق دید ہے ایک طرف تو دسیلۂ ٹابتہ کے اختیار کر لینے پر کفر دشکر کے نوٹس جاری کر کے بصرف عوام نہیں تنبیج سنت علماء کرام تک کو دائر ہُ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔

دوسری طرف اموات (مر دول) سے کھلی مدد ما تک کرشرک کرنے والول کے حق میں نہ صرف مند سیئے بیٹھے ہیں بلکدان کو اپنا امام بنا کراندھی تقلید میں برجے چلے جاتے ہیں۔ گڑکھا کیں اور کھکوں سے برہیز۔

، الله المردول ہے مدد ما تکنے پر شرک کا تھم ہے یا نہیں؟ اگر اس میں ان کو کسی عالم پر اعتماد نہ تھا تو کم از کم اپنے بی جیشوا مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کی کتاب" اهل صدیث کا فد ہم '' ملاحظہ کر لیتے۔

اس کتاب کے ص ۱۹ر برندائے اموات کے شرک ہونے کی صراحت ہے۔ تسمی نے پچ کہا!

غیر کی آنکھوں کا تنکہ تجھ کو آتا ہے نظر دکھے اپنی آنکھ کا غافل ذر اشبتے بھی

(١) فع الطيب من ذكر المتزل والحبيب م ٦٢ (مصنفه أواب بحويًا لي مطبوعه اكبرة با و١٢٩٩ه

#### عناد وتعصب

غیرمقلدین نے حق کوتو چھپایای گران کاظلم اور ناانصافی بھی قابل دیدہ۔
ایک طرف تو مسجد نبوی میں روضۂ مطہرہ کے قریب اھل حق علماء کے تحف باادب بیٹھ جانے اور آنکھ بند کر لینے پر استمد او، کفر، شرک سب کچھ نظر آگیا گر دوسری طرف اپنے فرقد کے مسلم پیٹوانواب بھو پالی صاحب کوئر دوں سے صاف صافحہ دطلب کرتے اور اھل تبور کو ڈہائی دیتے ہوئے دیکھ کرنہ کانوں برجول چلتی صافحہ دولات کے مقلدین کا کھلاشرک دکھلائی دیتا ہے۔ اور نہ نواب اور ان کے مقلدین کا کھلاشرک دکھلائی دیتا ہے۔

قارئین کرام! اس ہے بڑھ کر کیا تعصب دعناد لی مثال دنیا میں کوئی اور پیش کی ایک

حقیقت بیہ کے دوخہ مقد سے قریب آنکھ بندگر کے بیٹھ جانیکوآج تک سی محقق نے کفر دشرک قرانبیں دیا لیکن مُر دول ہے مدد طلب کر ناان کو دُ ہائی دینا بیتو شرک ہے۔
پس مولا نا ابوالحس علی ندوی اور دیگر علاء اعلام کے ممل کی تو بیتا ویل کر سکتے ہے کہ معلوم نہیں آنکھ بند کر کے کیا پڑھتے ہوں گے؟ کچھ ضروری تو نہیں کہ استمد اد ہی کرتے ہوں۔
ہی کرتے ہوں۔

لیکن نواب صاحب کے اشعار ندکورہ پر تو علامہ ابن تیمیہ دحمہ القد تعالیٰ کاوہ حوالہ(۱)
جو تمہید میں گذرا ہے سوفی صد چسپاں ہوتا ہے لہٰذاحق وانصاف کا تقاضہ تو ہی ہے
کہ نواب صاحب اوران کے مقلدین کو تو بہت پہلے ہی ٹھکانہ لگادیتا چاہے تھا۔ لیکن
ی جلوے بھی مناظر بھی الفت بھی گرکیا ہے آئھوں پہ جابات زبانوں پہ بیں تالے
ی جلوے بھی مناظر بھی الفت بھی گرکیا ہے آئھوں پہ جابات زبانوں پہ بیں تالے
اگر عقل میں سلامتی ہوتی تو علاء دیو بندھ پہلے نواب صاحب کی طرف وست
کرم بڑھاتے نواب صاحب اورائے مقلدین کے حقوق بھی تو آخر بذمہ غیر مقلدیت
واجب ہیں۔

<sup>(</sup>١) قال الشبح (الرائمية )من اتحد وسائط بن العدوس ربة كفر الجماعة ( بحواله الديوندية ص ١٣٤

مولا ناعبدالحي لكھنوڭ

نواب سدیق حسن خال آنوجی ثم بھو پالی کی تصاد بیانی اوران کے عقید ہُ شرکیہ کوقتل فرما کر حضرت مولا تا عبد الحق لکھنوی رحمہ اللہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

''نواب صدیق حسن خال کی ہے بات بڑی عجیب دغریب ہے کہ بیٹخص ندائے اموات اوراهل قبور سے استمد ادکومواضع بعیدہ سے شرک قرار دیتا ہے یا رسول اللّٰداور یا شیخ عبدالقادر شیئالللّٰہ کواپئی تحریرات میں کفرگر دانیا ہے۔

ایسے بی موقع کے واسطے کی نے کہا ہے۔ الجھاہے یا دُل پار کازلف دراز میں

اوآ بائے دام میں میادآ کیا

نواب صاحب اوران کے ساتھ بیٹھنے والوں کی کشتی شرک و بدعت کے سمندر میں ڈوب گئی کوئی ہے؟ جو تنکہ کا سہارا دے کرا بھارا دے سکے۔

انصاف كاخون

ناظرين كرام! آب نے ملاحظ فرمايات وانصاف كاخون كرنے ميس كسى قدرات عي

(١)هذا عجيب مه (صديق صنال توكي) فانه ممن يجعل بداء الاموات والاستمداد بهم من المواصع العيدة شركاً ويحعل ولهم م المواصع البعيدة شركاً ويحعل فولهم يا رسول الله ويا شيخ عبد القادر شيئاً لله و يحودلك كفرار فمن الذي حرّم الاسمنداد با لغوث الصمداني والى الرسول الرباني واحل الاستمداد بالشوكاني.

وقد صرح والله الماحد مولاما السيد اولاد حسن الفوجي اذ الاستمداد بالاموات مدعة ١هـ ايراز التي الواقع في شفاء التي م ٢ مطبوع الوازميري للعنو

ے کام لیا گیاا کیے طرف تو تو سل ثابت پراس قدر ہنگامہ آرائیاں کہ ہندہ یا کہ ہی ہیں ہنیں عودی عرب اور دیگر اسلامی ملوں میں بھی غلط بیانی کر کے فضا ، کوز ہرآ لود کرتے ہیں ۔
تر دید کرنے میں ایڑی چوٹی کاز ورصرف کرتے ہوئے ہوا میں ااٹھیاں چائے ہیں۔ دوسری طرف مسلم پیٹوا شرکے عقیدہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم عصر بڑے برنے علما ، (مولا نا عبد التی لکھنوی ) ان کو تنبیہ کرتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے عقید کو شرک پر جے دہتے ہیں ۔ او پر سے نیچ تک کسی کے کان پر جول نہیں ریگتی ۔
شرک پر جے دہتے ہیں ۔ او پر سے نیچ تک کسی کے کان پر جول نہیں ریگتی ۔
مگر غیر مقلد بن صاحبوں کی ہر ہرادامش اپنے پیٹواؤں کے بجیب وغریب ہے کہ شرکہ یو عقید ہ اختیار کرنے والوں ہی کوا پن دین وائیان کی شتی کا نا خدا بتاتے ہیں ۔
کوشر کہ عقید ہ اختیار کرنے والوں ہی کوا پ دین وائیان کی کشتی کا نا خدا بتاتے ہیں ۔

جس نے دیکھے نہ ہوں پھیرے طوفان کے لے کے ڈویے گاوہ نا ؤساحل کے پاس سالم مان دایل قدہ چکتہ میں میں مطابقہ طالب

اذا كان العراب دليل قوم الإسيهديهم طريق الهالكيما

ابراز الغيّ الواقع في شفاءالعي

نواب صدیق حسن خال نے ویکر مسائل ہیں بھی کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں کن کن امور میں شیعوں کی تقلید کی ہے کس کس طرح زیغ وصلال کو اختیار کیا ہے، حضرت مولا ناعبدالتی لکھنویؒ نے اپنی اس کتاب (ابراز انفی) میں مدلل اور عمد وانداز پر تحریر فرمایا ہے احل علم حضرات کو یہ کتاب ضرور ملاحظہ کرنی جا ہے۔

(١)هدا عجيب منه (صدال معلى قال توكي )هاته من يجعل بداء الاموات والاستمداد بهم من المواضع النعيدة شركاً و يحفل قولهم يا رسول الله ويا شبح عبد القادر شناً لله و يحودنك كفرا. همن الذي حرّم الاستمداد بالعوث الصمداني والى الرسول الرباني واحل الاستمداد بالشوكاني.

وقد صرح والذه الماحد مولاما السيد اولاد حسن القنوحي ان الاستمداد بالاموات دعة ١هـ ﴿ إِيرَازَالَغِي الوَاتِعِ فِي شَقَاعِالُعِيُّ صُلَّمَ المُطِّيومِ الْوَارِحِمِي لَكُونَوَ اگر غیر مقلدین بھائی بھی بنظر انصاف اس کتاب کو دیکھ کرسمجھ لیس تو اپنی ہٹ دھرمی پرنظر ثانی کا احساس انشاءاللہ بیدار ہوجائے گا۔

#### افراط وتفريط

یدامر بہر حال قابل لحاظ ہے کہ توسل قربۃ مقصودہ تہیں اور درود شریف قربت مقصودہ ہے کہ دونوں دعاء کے اقرب الی مقصودہ ہے ہاں البتہ دونوں میں بدامر قدر مشترک ہے کہ دونوں دعاء کے اقرب الی الا جابہ ہونے کے سبب ہیں جب کہ حدود شرعیہ کو تحفوظ رکھا جائے مگر آج کل دیگر معاملات کی طرح توسل کے مسئلہ میں فراط دتفریط کا ظہور ہے ایک طبقہ کا حال بد معاملات کی طرح توسل کے مسئلہ میں فراط دتفریط کا ظہور ہے ایک طبقہ کا حال بد ہے کہ جو وسیلہ ٹابت بالکتاب والنة ہے اور تنبیج سنت اکا ہر داعاظم کا معمول چلا آتا ہے اس کا بھی سرے بی سے انکار کرتا ہے۔

اس کے بالقابل دوسراطبقہ ہے کہ جس نے دسیلہ کا مطلب یہ بھے دکھا ہے کہ دعاء میں اللہ تعالیٰ کا نام تبر کا لیاجائے تو کافی ہے باتی اپنی سرادیں انبیاء ، اولیاءاور شہداء ، ائمہ سے ہی مانگی جائیں حالانکہ یہ کھلاشرک ہے۔

اس طبقہ کے لوگ بچھتے ہیں یا ان کو تمجمایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی تورسائی اللہ تعالی تک نہیں ہوسکتی اور اللہ تعالی نے کل تصرفات نبیوں، ولیوں اور شہداء حضرات کو سپر د کردیے ہیں وہ اپنی تبور میں سے ہی ہر شخص کی حاجت برآ رک کرتے ہیں جس طرح بادشاہ سب کام انجام نہیں دیتا بلکہ اپنے ماتحت کا رندوں کو سپر وکر دیا ہے حالا نکہ دنیاوی بادشاہوں پراعم الی کمین ذوالجلال رب العالمین کو قیاس کرنا ہی سراسر غلط ہے۔ علط قیاس کی بنیا و

اصل بہے کہ دنیا کے بادشاہوں کوتو بیصورت اس لئے اختیار کرنا پڑتی ہے کہ وہ اس سے عاجز ہیں کہ ہرخص کی فریاد کوخود کن سکیس اور اللہ تعالیٰ کی شان بیہے کہ تمام انسان، جنات، حیوانات میں سے ایک ایک کی آ واز، بیکار، دعاء کواس طرح سنتا ہے جیسا کہ تمام مخلوق کو یا کہ خاموش ہے اور صرف ایک بولیا ہے۔ اور اللہ یاک کالی توجہ ہے سنتا ہے بلکہ

الله تعالی شانه کی قدرت تو اس قدر ہے کہا تدھیری دات میں کالے پہاڑ پر جلنے والی بھوری چین نے جلنے کی آ واز بھی سنتا ہے، نیز دنیا کے بادشا ہوں کا بیرهال ہوتا ہے کہ ہر شخص ان کے پاس تک نہیں ہونے سکتا ہے اور الله تعالی کی شان رہے کہ وہ ہر شخص کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے قر آن کریم اورا ھاویت سے جسے میں شمون ٹابت ہے۔ اس کا بھی دیا ہے۔ اللہ یاک ارشاد فر ما تا ہے۔

قل من بید ه ملکوت کل شیء وهو بحیر ولا بحار علبه ان کنتم تعلمون سیقولون للله (سور<del>ة ال</del>مؤمنو**ن پ۱۸**)

آپ (ﷺ کے جس کے بعد میں اسے علوم سیجے کہ وہ کون ذات ہے؟ کہ جس کے بعد میں میں اسے کہ جس کے بعد میں میں میں کا افتیار ہے اور وہ کون ہے کہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ میں میں اللہ میں کوئی پناہ میں کہ میں دیسے کہ جو پناہ دیتا ہے اور وہ میر در یہی جواب دیں سے کہ اس طرح کا افتیار تو صرف اللہ بی کو ہے۔

## حديث مريوس

خود حفرت نی اکرم تینی نی الاسلا کااسلایی کیا عقیده تماوه می کا حظار کیجے۔

د حفرت این عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ہیں رسول الله یک بیچیے

سواری پر تفاآپ نے جھ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لا کے الله کے حقوق کی

حفاظت کروہ تیری حفاظت کرے گا اور جو بچھ مانگنا ہواللہ ہے ما تک اور جب مدد کی

ضرروت ہوتو الله تعالی ہی ہے مدوطلب کراور یقین کرلے کہ ساری و نیا اگر تھے کوئی نفع

پرو نچانے کے لئے اجتماعی کوشش کرے تو بچھ فعن نہیں پرو نچا کتی سوائے اس کے جو

الله نے تیرے لئے لکھ دیا ہے اور ساری و نیا تجھ کو فقصان پہو نچا کتی سوائے اس کے جو

نہیں پرو نچا کتی سوائے اس کے جو الله نے کھی کو فقصان پہو نیا نے محکوم شریع ہوجائے تو

نہیں پرو نچا کتی سوائے اس کے جو الله نے کہ کو فقصان پہو نیا کے حضر ست جیلا فی رحمہ الله دیا ہے

خضرت شیخ عبدالقادر جیلا فی رحمہ الله دیا گی

تصرت معبدالفادرجيلان رحمالقدفرمات على . ان النخلق عبدز عدم لاهلك ولا فقر ولا ضربايديهم ولا نفع ولا ملك عبدهم الا الله عروحل لا فادر عيره ولا معطى ولا مامع ولاصار ولا بافع عيره ولا محيي ولا ممت عيره (النتج الرئاس للنسخ حلايي)(محس معر ٦١) (قر جعه ) بالشبة تمام كلوق عاجز وكالعدم بنه ملاكبت ال كے قبضه ميں ب ندملك نہ مالداری نہ تقربہ نہ تقصان اس کے ہاتھ میں ہے نہ تقع سوائے اللہ تعالیٰ کے ، نہ کوئی حاکم ہے نہ قا در، نہاس کے سواکوئی دینے والا ہے نہ رو کئے دالا نہ کوئی نقصان پہو نیجا سکتا ے ندنع نداس کے سواء کوئی زندگی بخش سکتا ہے نہ بی موت دینے والا ہے۔

غیراللہ ہے مدوطلب کرنے میں بی تقریران امور میں ہے کہ جومخلوقات کی قدرت واختیار ہے خارج ہیں مثلاً اولا دگی دعاء ،طلب بارش کی درخواست ،طلب ہدایت وغیرہ۔ ہاتی رہے وہ امور عادیہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے تعاون اور یاتھ بڑانے کے اختیارات مخلوق کوسپر دکر دیتے ہیں ایسے امور میں ایک ووسرے سے تعاون طلب کرنا درست ہے مثلاً کوئی کیے کئل ہے یانی نکال کریلا وو۔ بازار سے فلال چیز لے آؤ، یہ چیزیہال سے اٹھا کروبال رکھ دووغیرہ۔

حاصل يدكها يسامورعاديه فدكوره نصوص اوريخ عبدالقادر جيلاني رحمه التدتعالى ك تصريح ميس مرادنبيس بين بين ايسا وسيله ائتيار كرنا كهجس مين الله تعالى كانام تومحض تبركأ لیا جائے اور دعاء حقیقة بزرگوں سے کی جائے اور عقیدہ بید کھا جائے کہ تمام تصرفات کے مالک ومخارمتوسل بر نبی، ولی، امام جمبیر وغیو) ہیں، بیشرک ہے ایسا وسیلہ ہرگزنہ

اختیار کیا جائے کہ جوشرک یامفضی الی الشرک ہے۔

ہاں دعاء میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی مجز و بے بسی خضوع و تذلل کا مظاہرہ ہو اورتسي بزرگ كاوسيله اختيار كرليا جائے توبيا قرب الى التواضع اور اركى للقول ب جبيها كتفصيل كالحاكميا الله ياك امت كوراه اعتدال يرحلني كي توقيق عطافر مائ-

والحمدالله اولا واخرا ظاهرا وباطنا والصلواة والسلام على رسوله محمدس عبد الله المصطنى واله المحتنى واصحابه واتباعه ومن سلك مسلكهم في الهدي فقة احقر محمود حسن غفرله بلندشتري دارالعلوم ديوبند - ارجرم الحرام الهواج يوم أحميس

# مسائل وعقائد میں غیرمقلدین کے متضاداقوال

از حضرت مولا نافتی صبیب الرحمان صناخیر آبادی مفتی دارالعب لوم دیوبند



غیرمقلدین جوایے آپ کوائل صدیت کہتے ہیں دہ اس کے دعی ہیں کہ ہماراعمل صدیت نبوی پر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی دہ اجتہاد کا دعویٰ بھی کرتے ہیں جس کے تنجہ میں ایکے میمال بہت سے مقا کداور مسائل میں اختلاف اور تناقض پیدا ہواان کے بیشواؤں میں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی بچھ کہتا ہے انہوں نے تقلید خصی کا دامن جھوڈ کراپی خواہشات نفسانی کے مطابق مسائل وعقا کدگڑ صناشر وع کئے۔

ہم یہاں ان کے مشہور و معتذبر وں کی کمایوں سے چند مسائل ذکر کرمیے ہیں۔ جس
سے ناظرین کو بخو فی انداز ہ ہوجائے گا کہ بیاوگ کہاں تک قرآبن وحدیث پڑل کرتے ہیں اہل
حدیث کا فریعنہ تو بیہ ہے کہ نصوص (قرآن وحدیث) کے سامنے سرسلیم خم کردینا جاہئے۔
نصوص کے ہوتے ہوئے اینے خواہشات نفسانی کی ہیردی نہ کرنی جاہئے۔

محربیا سے جم دطان ہیں کیلم نہ ہوئے کے باد جود ، اجتہاد کے شرائط نہ پانے جانے کے باد جودا پی عقل سے مسائل وعقا کہ نکا لتے ہیں۔ حدیث کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر بھی المل حدیث ہونے کے مدگی بنتے ہیں۔ لہذا وہ خود بھی کمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی محمراہ کردہے ہیں۔

ان کے نیاں ایک بجیب بات ہے کہ انہوں نے احادیث کی صحت وضعف کو اسپنے تبعد، قدرت میں کرد کھا ہے۔ حسمت کو چا ہا سی کے بان لیا اور جس صدیث کو چا ہا ضعیف بنادیا۔
ایک حدیث کو ایک جگہ جے کہ دیا اور ای کو دوسری جگہ ضعیف قرار دیا ، جس چز کوچا ہا قاعدہ کلیہ تسلیم کرلیا اور جس کوچا ہا اس قاعدہ سے خارج کردیا۔ حدیث کے خلاف تو ان کے بے تارسائل بیں۔ یہاں تو صرف ان کے تاقی کو دکھایا گیا ہے۔ بیساری مندالت و کم ابی اور براہ روی عدم تقلید کی وجہ ہے ان میں پیدا ہوئی ہے کہ بیلوگ مرف قرآن وحدیث می کونیس بلکہ ایسامس کو کہا ہوئی ہے کہ بیلوگ مرف قرآن وحدیث می کونیس بلکہ ایسامس کو کولام کر بیشے ہیں۔ دین کے عقا کدوسائل کو بچوں کا کھیل حالیا ہے۔ انڈرتوائی النی لاند تصیف سے مخوظ رکھے۔ آخین۔

#### 

''غیراللدکوندا کرنا جائزے''

مولوی وحیدالز مال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ غیرالٹدکوندا کرنامطلقا جائز ہے۔(۱) رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یا حصرت علی کو یا کسی ولی کو بیر خیال کر کے ندا کر ہے کہ ان کی ساعت علمہ الناس کی ساعت ہے اوسع ہے تو شرک نہیں۔(۲) خودنو اب صدیق حسن خاں بھی اس کے قائل ہیں۔ دہ خود غیر اللہ ہے مدد ما تکتے

يں۔

قبلہ دیں مددے کعبہ ایمال مددے این تیم مددے قاضی شوکال مددے (۳)

اس کے برخلاف مولوی ثناء اللہ غیر مقلد بیفر ماتے ہیں کہ غیر اللہ ہے مدد مانگنا شرک ہے۔ (مم)

"زنا کی لڑکی ہے نکاح جائز ہے"

مولوی نور حسن غیر مقلد لکھتے ہیں کہ زنا کی بیٹی سے نکاح کرنا جا کز ہے۔ (۵)
جبکہ مولوی عبد الجلیل سامروی غیر مقلد فریاتے ہیں کہ زنا کی بیٹی ہے نکاح کرنا
جا کز نہیں ، کیونکہ محاح ستہ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ (۱)
حدیث پڑل کے دعوے دار ہوکر کوئی حدیث جواز میں نقل نہیں فرمائی۔

(۱) برية الهري ٢٣-٢١\_(٢) برية الهري ص: ٢٥\_(٣) في الطيب ص٢٥، ٥٥)\_ (٣) المل حديث كالذهب ص: ١٤ تاص: ٣١\_(۵) مرف الجاوي ص: ١٣]\_(٦) العذ اب البين ٥٢

# " مال تجارت ميں زكو ة واجب نہيں"

نواب صدیق حسن خان غیر مقلد کہتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب نہیں ۔() شوکانی ، واوَ دخاہری ،اور مولوی وحیدالز مال بھی اس کے قائل ہیں۔ اس کے برخلاف مولوی عبدالجلیل سامرودی فر ماتے ہیں کہ عام اہل حدیث کے یک مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ (۲)

# " جا ندى سونے كے زيور ميں زكوة واجب بين

نواب صدیق حسن خال غیر مقلد کہتے ہیں کہ جاندی اور سونے کے زیورات میں زکو ۃ واجب نہیں۔(۳)

جب کہ غیر مقلدوں کے دوسر ہے پیشوا مولوی وحیدالزمال غیر مقلدیہ لکھتے ہیں کہ چاندی سونے کے ذیور اس بیل کے دوسر ہے پیشوا مولوی وحیدالزمال غیر مقلدیہ لکھتے ہیں کہ چاندی سونے کے ذیورات میں زکوۃ واجب ہے دلیل کے اعتبار ہے وجوب توی ہے (۳) میں صدیت کے ہوتے ہیں صدیت کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔

# طُوا نُف كي كما كي

مولوی دحید الزمان صاحب جوغیر مقلدول کے پیشوا اور مقد امانے جاتے ہیں ، وہ لکھتے ہیں کہ طوائف (ریڈی) کی کمائی حرام ہے ،اس کے یہاں دعوت کھانا جائز نہیں اس سے معاملہ کرنا درست نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسرار اللغة بارہ نمبر •ارص :۵۱ میں تصریح کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدورالابله ص ۱۰۴ (۲) العد الب المبين ص ۲۹،۲۸ (۳) بدورالابلة: ۱۰۱ (۴) بدية المهدى ۲۶ م ۵

ارشادموجود ہے، مہر البغی خبیث یخی دائی آمدنی، مال خبیث اور درام ہے۔
ان نفس کے بچاری غیر مقلدول سے بوچیئے کہ مولوی عبد الله غازی بوری نے
کون کی حدیث برممل کیا ہے۔ حدیث کا تعلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ اور بھرا ہے آپ کو
اہل حدیث کہتے ہیں۔ برعم نام نہندزگی کافور۔

# '' بياروں پر جھاڑ پھونک''

مولوی وحیدالزماں صاحب غیرمقلد لکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث ہے بیاروں پر رقیہ (جماز پھونک) کرنا جائز ہے۔

اس کے برخلاف دوسرے تمام غیرمقلدین حجماڑ پھونک کومطلقاً نا جائز اور حرام کہتے ہیں۔(۱)

صالانکدوہ جماڑ پھونک جس میں کفریہ یا شرکیہ منتز بڑھے جا کیں انہیں منع کیا گیا ہے ، اور جن کلمات میں کفر وشرک کی آمیزش نہیں ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچے مسلم شریف میں رسول اللہ میں تھا ایک کا ارشاد موجود ہے۔

مولا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك "

اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ میں ہے کہ آپ میں ہے کہ استے رقید کے کا من منے رقید کے کا من منے رقید کے کلمات پیش کے مصلی آپ نے ارشاد فر مایا۔

" ما أرئ باسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه " دومرى حديث من جوابودا وُد قراويت كى ہے اس من رسول الله مِين اللهِ عَلَيْهِ كا رقيد حضرت زينب (زوجه معبدالله بن مسعود) في خود بتايا ہے۔

" اذهب الباس رب الماس واشف انت الشافي ، لا شفاء الا شفاتك شفاء لا يغادر سقما .

بيهقى نے شعب الا يمان من حضرت على تصفيظته سروايت كى بكرايك

<sup>(</sup>۱) اسرار اللغة بارونمبر ۱۱۸ (۱۱۸)

رات رسول الله منظور في المراز بره و به تصريح جب باتند زهن بر مجده هن جان كے لئے ركھا تو بچھو نے فئے اس ركھا تو بچھو نے فئے ارد يا بنماز سے قراغت كے بعد آب نے بچھو برلعت بھيجى ۔ اس كے بعد تمك اور بانى منظوا يا تمك بانى هن الاكر اس جگہ جہاں بچھونے كا ٹا تھا يانى كى وھار كرائے گئے اور اس پر ہاتھ بھيرت رہے ساتھ بى ساتم معد و تمن لينى قل اعود برب الناس بر سے ساتھ بى ساتم معد و تمن لينى قل اعود برب الناس بر سے رہے۔

ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود تقایلیاند فریائے ہیں کہ رسول اللہ میں کے اللہ میں کہ رسول اللہ میں کے اللہ میں کے حضرت عبداللہ بن اسپنے اوپر لازم بکر لو۔ لیمی شہد اللہ میں کہ اسپنے اوپر لازم بکر لو۔ لیمی شہد کھا کراور قرآنی آیات پڑھکر شفاء حاصل کیا کرو۔ (ابن ماجہ) بعض محدثین نے اسے صدیث موقوف بتایا ہے۔

اس طرح کی بہت ی احادیث رقیہ کے جواز پرموجود ہیں مرحدیث سے بنفل رکھنے دالے غیر مقلد آئیسیں بند کر کے کہتے اور لکھتے ہیں کدرُقیہ ناجائز اور شرک ہے حالا نکداو پر کی احادیث سے علوم ہوا کہ قرآن وحدیث کے الفاظ سے اگر کوئی رقیہ کرتا ہے یا تعویذ لکھتا ہے وہ بلا شبہ جائز ہے۔ ہاں جولوگ قرآن وحدیث کے خلاف تفریداور شرکیہ کا مات سے رقیہ کرتے ہیں یا تعویذ لکھتے ہیں۔ اس کو بلاشہ ہم بھی ناجائز وحرام بھتے ہیں۔

" گانا بجاناشادی میں جائز ہے"

مولوی وحیدالز مال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ تفریح طبع کے لئے گانا بجانا مختلف فید، مادرعید، شادی اوردیگرخوش کے مواقع پر جائز بلکہ ستحب ہے۔ (۱)

اس کے برخلاف نواب صدیق خسن خال غیر مقلد فرماتے ہیں کہ گانا ہجانا لیعنی مزامیر وغیرہ مطلقا حرام ہے علامہ ابن تیمیا ورابن قیم بھی مطلقا حرام کہتے ہیں۔(۲) حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے:

"الغناء يورث الفاق بعثت لأمحق المعاز ف.

<sup>(</sup>١) امراراللغة بإروشتم ١٨ (٢) بروراا إبلة س ١١٣

#### نیز قرآن پاک میں ہے۔

'ومن الناس من يشترى لهو الحديث الخ" ينصوص كلم كلاكان بجان كرمت كوظا بركرري بير مرحديث برعمل كرن كوع يداراال حديث اس جائز بى نبيس بلكدات مستحب بتات بير كيابه قرآن وحديث برعمل برياخوا بش نفساني بر

## ''نماز جنازه میں سورہُ فاتحہز ور سے پڑھنا''

نواب مدیق حسن خال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں جمرے ساتھ لیعنی بلندا واز ہے سور و فاتحہ پڑھنی جا ہے ، آ ہتہ پڑھنامستحب نہیں!۔(۱)

جب کہ مولوی وحید الزمال غیر مقلد میفر ماتے ہیں کہ نماز جناز ہیں تھی تول ہے ہے کہ بلند آواز کے ساتھ سور و فاتحہ نہ پڑھے بلکہ آہتہ بڑھے۔(۲)

" شراب سركه بن جانے پر پاكنبيں ہوتى"

علامدابن تیمید جوغیرمقلدوں کے گردکبلاشتے ہیں دو ہرحال میں شراب کونجس کہتے ہیں بیعنی اگر شراب قلب ماہیت ہو کر سرکہ بن جائے جب بھی وہ تا پاک ہی رہتا ہے یا کے نہیں ہوتا۔ (۳)

میں ابن قیم کا بھی فرہب ہے۔

جب کہ علامہ شوکانی ، اور نواب صدیق حسن خال صاحب غیر مقلد شراب کو جب کہ دہ سرکہ بن جائے طاہراور یاک بتائے ہیں۔ (۳)

ود کفن میں عدد مسنون کیٹر ول سے زیادہ دینادرست ہے' مولوی وحید الزمال غیر مقلد فرماتے میں کہ میت کے کفن میں مردوں کو تین کیٹروں سے زیادہ دینا۔ادر تورتوں کو پانچ کیٹروں سے زیادہ دینا کروہ ہے۔(۵)

<sup>(</sup>۱) بدورالابلة م ۲۱ (۲) بدية المهدى ١٥ (٣) قرآون اين تميين اجس اعرام) بدورالابلة (٥) بدية ولمهدى من ١١١ (١)

جب كه ملامه شوكانی اور نواب صدیق حسن خانصاحب غیر مقلدیه فرمات بیر كه زیاد تی مین كوئی حرت نهین بلكه بلاتر د داور بلا كرامت جائز ہے۔(۱) د د مارور د مارور بلاکرامت جائز ہے۔(۱)

"میت اٹھانے سے وضووا جب ہے''

غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جناز ہ (میت) کے اٹھائے ہے اٹھائے والوں پر وشو کرنے واجب ہوجا تا بہتے ہیں اگر کوئی باوضو جناز ہ کواٹھائے آؤ اس کا ونسونوٹ جاتا ہے۔ مدینة المهدی وبدور الابلة ، روضہ ندیہ میں فدکور ہے۔

، ۔ جبکہ حضرت امام بخاری کے نزدیک میت کواٹھانے سے دضونیں ٹونٹا ، نہ وضوکر نا واجب ہوتا ہے چنانچہ بخاری میں روایت موجود ہے۔

"میت کونہلانے سے سل داجب ہوجا تاہے"

غیرمقلدین میں شوکاتی ،نواب صدیق حسن خال غیرمقلد،اورمولوی وحید الزمان صاحب غیرمقلد لکھتے ہیں میت کونسل دینے سے یفسل دینے والوں پرنسل واجب ہوجا تاہے۔(۲)

جب کہ صاحب نصر الباری غیر مقلد اپنی کتاب نصر الباری پارہ نمبر ۵ رص: ۱۳۵ میں لکھتے ہیں کہ میت کونہلانے کی وجہ ہے نہلانے والوں پر عسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ امام بخاریؒ کے یہال بھی عسل میت سے مسل واجب نہیں ہوتا ہے۔

" ختم تراوح میں تنین مرتبہ ل ہواللہ احد پڑھنا"

مولوی بشیرالدین صاحب قنوجی غیر مقلد لکھتے ہیں کہ تراوح میں فتم کے دن تمن مرتبہ سور ہُ اخلاص پڑھنا بدعت ہے بلکہ وہ قر آن سنانے والے کو پہلے ہی منع کرو کرتے تھے۔

<sup>(</sup>١) روضه تدريص ١٠٨ (٢) روضه تدبيص : ٢٥ ، بدور اللهلة ص: ٢٣ ، بع ية المهدى ٢٠١

جب كمولوى وحيد الزمال غير مقلد ككمت بن كديد بالكل جائز بي بدعت نبيل بيدارا)

معلوم نہیں کون کی حدیث سے جواز نکالا ہے رسول اللہ میں آئے ہے۔ اور کے میں کمھی قل ہواللہ تنین مرتبہ نہیں پڑھی ہے۔ صلاۃ اللیل میں تمن بار پڑھنا آتا ہے۔ اپنی طرف سے یہ مسئلہ نکالا اور پھر حدیث پڑمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا غیر مقلدین حضرات اس کے جواز پر کوئی حدیث بیش کر سکتے ہیں؟۔

''نماز میںستر کا چھیا ناضر وری نہیں''

علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خاں غیر مقلد بیفر ماتے ہیں کہ نماز ہیں سر عورت شرط نہیں ہے بینی نماز کی حالت میں کسی کی شرمگاہ کملی رہی تو اس کی نماز درست

اس کے برخلاف مولوی وحیدالز مال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ سترعورت نماز میں شرط ہےاس کے بغیر نماز سی جنہیں ہوتی۔(۲)

ان دونوں خیالوں میں ہے کس کو مانا جلائے اور کس کو ترک کیا جائے ہرا یک اللہ صدیث ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ الل صدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ادر ساتھ ہی ساتھ ہرا یک جمہم ند ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ اس لئے بیاختلاف ان میں بیدا ہوا۔

" بخرك لئے دواذان ہونی جائے"

نواب صدیق حسن خال غیر مقلدی فرمائے ہیں کہ اذان وقت کے اندر ہی ہونی چاہئے؟ وقت سے اندر ہی ہونی چاہئے؟ وقت سے پہلے اذان جائز نہیں اور حضرت بلال بھی ہے؟ وقت سے پہلے اذان جائز نہیں اور حضرت بلال بھی ہے؟ والوں کو جگانے کے لئے ہوتی تھی۔ اور تہیدی شعنے والوں کو ٹوٹائے کے لئے ہوتی تھی۔ اس کی اذان فجر کے واسطے نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>١) اسراراللغة پاره چهارم ص:١٣١ (٢) بدية المبدى (٣) بدورالابلة ص ٢٥

جب کہ مولوی وحید الزمال غیر مقلدیہ فرماتے ہیں کہ فجر سکے واسطے دواذ انیں ہونی جائے۔(۱)

یداختلاف بھی دعوائے اجتہاد لی وجہ سے ہمرافل صدیث اپنی کا اجاہے۔ اسے صدیث ڈھونڈ صنے اور حدیث کے سامنے سرایم تم کرنے سے کوئی مطلب نہیں۔

''مؤ ذن کواجرت پررکھنا ناجائز ہے''

نواب صدیق حسن خال غیرمقلدفر ماتے ہیں کہ مؤ ذن کواجرت دیے کر رکھنا جائز نہیں۔(۴)

اس کے برخلاف مولوی وحیدالز مال غیرمقلد بیفر ماتے ہیں کہاس ز مانے میں اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ (۳)

''عورت بھی مؤ ذن ہوسکتی ہے''

مونوی وحیدالز مال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ مؤ ذن کے لئے ذکر (مرد) ہونا شرط ہے، عورت اذان نہیں دے عتی۔ (۴)

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خال غیر مقلد بیفر ماتے ہیں۔ کہ موذن کے لئے مر دہونا شرطنبیں، بلکہ مورتوں اور مر دوں کا ایک تھم ہے۔ یعنی مورت بھی مؤذن بن سکتی ہے۔ (۵)

''اذان دیناواجب ہے''

نواب صدیق حسن خال غیرمقلد فرماتے ہیں کہ پنجو قتہ نماز کے لئے اوان دیما

واجب ہے۔ اس کے برخلاف مولوی وحید الزماں صاحب غیر مقلد ریہ لکھتے ہیں کہ اذان

(۱) مدية المهدى ص: ۱۲ (۲) بدورالابلة ص٢٥ (٣) بدية المهدى ص ٨٤ (٣) مدية المهدى م ١٢ (٥) بدية المهدى م ١٢ (٥) بدورالابلة ص ٢٠١٠ (١) بدورالابلة ص ٢٠١٠ (١)

کہناسنت ہے۔ واجب نہیں ہے۔ اور وجوب کی دلیلوں کور دکر دیا ہے۔(۱)

'' بور ہے رمضان کے روز ہے چھوٹ گئے تو پچھ کی لا زم نہیں''
اگر کو کی تخص کی عذر کی وجہ سے پورے دمضان کاروز ونہیں رکھ کا اور سمال گذر کیا

یبال تک که دوسرار مضان آگیا، اور پچھلے رمضان کی قضانہ کرسکا، تو مولوی وحید الزمال غیر مقلد فرماتے ہیں کہ بعد میں ان روز ل کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور ہرروز ہ کے بدلہ

میں ایک مُد کھا تا وینا تا خیر کی وجہ ہے ضروری ہے۔

نواب صدیق حسن خان غیر مقلد فرمائتے ہیں کہ تاخیر کی وجہ سے پھے اس کے ذمہ لازم نیس جتی کہ وہ قطع فانی جوروز ورکھنے پر قدرت نہیں رکھتا ،اوروہ بیار جس کی صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے ان کے اوپر نہ قضاء واجب ہے نہیں کفارہ واجب ہے ۔ (۲) مولوی عبد اللہ غازی بوی غیر مقلد نے ایک نیا مسئلہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ مریض ومسافر دو تم کے ہیں ایک وہ جوروز ہے کی طاقت نہیں رکھتے ، دوسر ہے وہ ہیں جو مشقت کے ساتھ وروز ہے کی طاقت رکھتے ہیں تو پہلی تم کے لئے تو قضاء ہے

اور دوسری سم کے لوگوں کے لئے فدیہ ہے۔ (۳) میمسیبت عدم تقلید کی وجہ سے بیش آئی ہان میں کا ہر محض مجتمد مطلق ہے اور اینی رائے میں ستنقل ہے۔

"مبیت کا چھوٹا ہواروزہ ولی کے کئے رکھنا جائز ہے"
مافظ ابن تیم فرماتے ہیں کہ اگر میت کے دمدوزے کی تضارباتی رہ کئی پس
اگرنذرکا روزہ قعا تو اس کا ولی اس روزے کی تضاء کرسکتا ہے۔لیکن اگر اصلی فرض روزہ
رمضان کا ہوتو بھرولی کے لئے یا اور کسی کے لئے بیجائز نہیں کہ میت کے روزوں کی خود
قضا کرے۔(4)

<sup>(</sup>۱) مرية المبدى من ۳۷ (۲) مِرية المبدى ٦٤ ص ۱۳ \_ (۳) بدورالابلة من ۱۳۸ الرومنية الندية ١٥٠ (۷) مرومنية الندية ١٥٠ (٧) الرومنية الندية ١٥٠ (١٠) الرومنية الندية عن ۲۷ (۱۰) الرومنية المبدئ من ۲۲

اس کے برخلاف نواب معدیق حسن خان صاحب بیفر ماتے ہیں کہ جس طرح نذر کا روز ہ میت کے بدلہ میں اس کا ولی رکھ سکتا ہے ای طرح اصلی فرض روز ہ بھی ولی میت کی طرف ہے تضاءر کھ سکتا ہے۔(۱)

یہ بیں نام نمیادا نل صدیت عیادت بدنیہ میں کوئی ایک دومرے کے بدلہ میں نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روز ور کھ سکتا ہے۔ صاف طور پر حدیث میں آیا لا بصلی احد عن احد ولا بصوم احد عن احد النح محربیا ہے قیاس واجتہاد کے جوش میں حدیث کو بھی سلام کر بیٹھے ہیں۔

''خطبہ جمعہ *لےشرا* کط میں ہیں ہے''

غیرمقلدوں کے مقداعلامہ شوکائی فرماتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے فرائض ہضروریات اور شرائط میں سے نبیں ہے۔خطبہ کے بغیر بھی جمعہ ہوجا تا ہے ،نواب صدیق حسن خال صاحب نے بھی ان بی کی اندھی تقلید کی ہے۔(۲)

اس کے برخلاف مولوی دحید الر مال غیر مقلدیہ لکھتے ہیں کہ خطبہ نماز جعہ کے شرائط میں سے خطبہ کے ضروری شرائط میں سے خطبہ کے ضروری ہونے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ (۳)

بہلاگ عدیث بڑمل کرنے کے مدفی ہیں۔ محراآ پ و کھور نے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ کرمن مانی اجتہاد کردہے ہیں کہ حدیث کو چ چھوڑ کرمن مانی اجتہاد کردہے ہیں اس کئے ان کے اقوال میں تنافض اور تعنیاد بیانی کثرت سے پائی جاتی ہے۔

# « ركوع اور سجده مين تسبيحات واجب نهيس<sup>،</sup>

مولوی دحید الزمال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ رکوع اور تجدے میں تبیجات کا پڑھنا داجب ہے۔ (۳)اورای کوتول مخار اور تول اضح قرار دیا ہے، بیور اصل علامہ ابن تیمیہ

<sup>(</sup>۱) الروطنة الندية ص: ۱۵۰ مهية المهدى ص: ۱۷۲(۲) الروطنة النديم ص: ۸۹) (۳) بوية المهدى ت ۱۵۱ (۳) بوية المهدى ت ۱۵۱ (۳) بدية المهدى (۳) بدية المهدى

کی تقلید جامد کی ہے۔

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خال غیر مقلدید لکھتے ہیں کدرکوئ اور سجدہ میں تبیحات سنت ہیں داجب ہیں۔(۱)

یہ دونوں غیر مقلدوں کے بیشیوا میں ،اب مامی غیر مقلد س بیشیوا کی تقلید کرے، بیا ختاا ف خواہش نفسانی ہر جلنے اور حدیث کوجھوڑ کر مقل وقیاس کا گھوڑ اووڑ ان کی وجہ ہے ہوا ہے۔ حدیث ہے انہیں کوئی مطلب نہیں۔

جن لوگوں کے یہاں حدیث کی مظمت ہے وہ حدیث لے سامنے سرتسلیم خم کردیتے ہیں۔ حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی قیاس نہیں کرتے ، پھران غیر مقلدوں نے حدیث کی صحت اور ضعف کواپنے قبضہ قدرت میں کررکھا ہے جس حدیث کو جاہا ہی مان لیااور بس حدیث کو جاہا ضعیف بنادیا۔

, وعنسل میں بدن کا ملناوا جب ہے''

مولوی وحیدالز مال غیرمقلد لکھتے ہیں کونسل میں بدن کامکنامستحب ہے۔ (۲) اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خانصاحب یہ لکھتے ہیں کہ بدن کا ملناواجب

(r)\_\_\_\_

شوکانی بھی دحوب کے قائل ہیں۔(۳) '' دخول مکہ کے لئے سل مسنون ہیں''

مولوی دحیدالز مال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ دخول مکہ کے واسطے سل کرناسنت ہے۔

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ
میں داخل ہونے سے پہلے سل نہ کرے ۔ یعنی وہ منع فرماتے ہیں بلکہ یوں لکھتے ہیں طلمان معصدها ووق معض است ، یعنی شل کرنا تاریکی پرتاریکی ہے۔ (۲)

(۱) يدورااابلة ص:۵۵(۲) مدية المهدى ص: ۳۳ (۳) يدورالابلة ص ۱۳ (۳) الروضة الندية ص:۳۳ (۵) (۵) بدية المهدى ص٢٦ (٢) بدورالابله ص ٢٣ ''مسافر کی اقتداء تیم کے پیچھے ناچائز ہے'' مولوی عبدالجلیل سام ودی غیرمقلد لکھتے ہیں کہ مسافر کی اقتداء تیم کے پیچھے جائز ہے۔(۱)

اس کے برخلاف علی حسن خال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ ہر گز مسافر مقیم کے بیچھے اقتدا نہ کرے،اے بچھلی دور کعنوں پرشر یک ہونا جائے۔(۲)

''مشت زنی جائز ہے''

مولوی نورالحس خال غیر مقلد لکھتے ہیں کہ جات لگا۔ بعثی مشت ذکی کرنا جائز ہے۔ '' جب کہ مولوی عبدالجلیل صاحب غیر مقلد یہ لکھتے ہیں کہ شت ذکی جائز ہیں ہے۔ کیوں کہ صحاح ستہ میں اس کاذکر نہیں۔ (۴)

'' ہررکعت کی ابتداء میں اعوذ باللّد پڑھنا'' مولوی دحیدالز مال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ نماز کی ہررکعت میں قراءۃ ہے پہلے اعود باللّہ بڑھنی جائے۔(۵)

اس کے برخلاف نواب میر ہیں حسن خال غیر مقلد ریفر ماتے ہیں کہ صرف نماز شروع کرتے ونت ابتدا ونماز ہیں اعوذ باللہ کا پڑھتامسنون ہے۔(۲)

ابن قیم اور شوکانی کامسلک بھی بھی ہے۔ حدیث پر ممل کرنے والوں میں بیر تنافض اور تعناد بیانی بھی نہیں ہوسکتی بیسب تقلید نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہرا کیک شتر بے مہار کی طرح دین میں تیاس آرائی کرتا ہے۔ "ولو کان من عند غیر الله لو جدوا فیه احتلافا کئیرا"

ر (۱) العذاب البين من: اعد ۲) البيبان المرصوص سن ۱۹۳ (۳) عرف الجاوي من ۱۲ (۳) العذاب البين من گ ۲۵ ۵ (۵) بدية الهدي من عها (۲) الروحة الندية من علا '' ہررکعت میں سم الندز ورسے پڑھنا'' مولوی وحیدالزماں غیرمقلدیہ لکھتے ہیں کہ الحمدے پہلے آ ہتہ بسم اللہ پڑھنا' مستحب ہے۔(۱)

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خال صاحب غیر مقلد بیفر ماتے ہیں کہ جہری نماز وں میں زور ہے۔ ہم اللہ پڑھے، یہی حق فرجب ہے۔ (۴) جہری نماز وں میں زور ہے ہم اللہ پڑھے، یہی حق فرجب ہے۔ (۴) بید دونوں غیر مقلدوں کے مقتداء اور پیشواء ہیں ایک مجمد مسئلہ بتاتا ہے دوسرا کچھ

سیردوں بیر مسدوں سے مسر ہورو ہیں ہیں ہوں سند ہوں ہے۔ بتا تا ہے،اب ساوہ لوح غیر مقلد کدھر جا کیں۔کس کی بات مانیں اور کس کی بات کوتر ک کریں ،کیاای کانام کمل بالحدیث ہے۔

ے فدا وندا یہ تیرے سادہ لوح بندے کدهر جائیں کہ درویتی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری دوسلام کے ڈر لیجہ تماز سے شکلنا واجب بہیں''

مولوی وحید الز مال غیر مقلد لکھتے ہیں کرسلام نماز میں نماز کے فرائض میں ہے ہے۔(۳)

اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خانصاحب یہ لکھتے ہیں کہ سلام سے نکلنا واجب نہیں۔(س)

علامہ شوکانی نے بھی نیل الاوطار میں عدم وجوب کواختیار کیا ہے اور در رہیہ میں لکھاہے کہ ملام سے نکلتا واجب ہے۔

مولوى وحيدالزمان صاحب فيواب صاحب كاردكيا ي

ناظرین فور فرمائی کیاای کانام مل بالحدیث ہے کیا یہ مدیث پر مل ہے یا پی قیاس آرائیاں ہیں۔

(١) بدية المهدى من ١٦٤ (٢) الروضة التدية من ١٦٤ (٣) بدية المهدى عدم من ١٦٤ (٣) الروضة الندية الا

شوکانی نے اپنی ایک کماب میں لکھا ہے سلام سے نگلنا واجب اور دوسری کماب میں لکھا ہے کہ واجب نہیں۔ بیلوگ خود اپنی طرن سے اجتماد کرتے ہیں اور احادیث کو بالائے طاق رکھو ہے ہیں۔

مجرابل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے میں:-

كو ا چلا بنس كى جال اين جال ببول كيا

"مروجهميلا دجائزے"

مولوی وحید الزمال غیرمقلد لکھتے ہیں کہ آج کل مولود مرد جہ پرانکار جائز نہیں ہے ۔(۱) بیرجو کچھ ہور ہاہے درست ہے۔

کیکن مولوی شاءاللہ غیر مقلد یہ لکھتے ہیں کہ مروجہ مولود بدعت ہے۔

مروجہ مولود میں چاہئے والے عموماً فائن وفاجر ہوتے ہیں۔ جو نے سے کھیلتے ہیں ، نماز کے پابند نہیں ہوتے ہیں پھر مولود میں زنل روایات اور من گھارت حکایات بیاں کرتے ہیں۔ پھر جب چاہتے ہیں رسول اللہ بنائی لائے کواپٹی مجلس میں بالہ لیتے ہیں پھر قیام کرتے ہیں گاگا کر سلام پڑھتے ہیں مولوی وحید الزمال صاحب اس کوج نزاور درست بتاتے ہیں اس پر انکار کو جائز نہیں کہتے۔ یہ ہے تفس پرتی اے کوئی مقتل رکھنے والاعمل بالحدیث نہیں کے گا۔



#### مقاله نمبراا



ایک حنفی اور غیرمقلد کے مابین دلیسپامی مباحثه

#### بسم الله الرمين الرميم **ديباچه**

الحمد لله رب العالمين، والصاوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى له واصحابه اجمعين.

ر میں حقیقت ہے کہ ملت مسلمہ ان دنوں مختلف مسائل میں محمری ہوئی ہے افسوس ہے کہ ملت انھیں افسوس ہے کہ ملت انھیں افسوس ہے کہ ملت انھیں افسوس ہے کہ ملت کے بعض افراد ہی اکثر مسائل پیداکر نے ہیں اور پوری ملت انھیں ہجتیتے یا مجبور ہو جاتی ہے۔

مثنا المسلم بر شل الا مر مسئلے پر حمید دلوائی اور اس و جنیت کے لوگوں نے مسلم سنیع مثنا اللہ اس منظم بر سنل لاء کے شور دیک منڈل بنایا اس تم آن شرک افراد نے حکومت ہنداور عدایہ کو مسلم پر سنل لاء کے افراد نے حکومت ہنداور عدایہ کو مسلم پر سنل لاء کے اور سنی من بر سمان میں بر تمان الاء بور و کی تفکیل کی تمام کمنٹ فکر کے لوگوں نے یک آواز بور کہا کہ ا

"اسلامی قوانین خالق کا ئنات کے وضع کردہ ہیں ان میں سی فتم کی ترمیم و تنسیخ ممکن نہیں ہے"۔

اس آواز کی جیجت اور ٹری ہے حکومت مرعوب ہو گی اور است پچھ عرصے کے لئے بن سہی مسلم پر سٹل اور میں تبدیلی کا سر الا پٹا بند کر دیا۔

قرار وبإجائية

افسوس! کہ اس طرح انھوں نے حکومت، عدلیہ اور عوام کو یہ تاثر دیا کہ مسلم پر سل لاء میں تبدیلی کی جاسکتی ہے، ہر شخص سمجھ سکتاہے کہ بیہ حرکت کسی دانا کی نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی نادان بی ایساکر سکتاہے۔

المل بالحد بن كادعوى كرف والوس بن ايك طقه وه بهى بجواب آب كوخربان كردب في توجوانول بن بالربيداكر ناشر دع كيا حييت من بيش كرتاب، بمنى بن اس كردب في توجوانول بن بيت الربيداكر ناشر دع كيا به كروش بنين جائم فقد كو نهين معلوم تعين جن المور به كروز باكروز مسلمان سيتكرول سال سه ناداقف تضا خيس جم في جان لياب.

"اور جم حديث يرعمل بيراجين، باتى ساد به لوگ كر اوادر جبنى بين"
اس يرويكند به ين نسل كنفيوزن كاشكار بهوري بها اسلاف ير بها عاد ختم بوربا بهاور به تا من يرقائم بها اس يرويكند بن ربا بها كدوين كي بنياد اختلاف اور صرف اختلاف يى يرقائم بهاس به وربا بهاور بي تاثر بن ربا بها كدوين كي بنياد اختلاف اور صرف اختلاف يى يرقائم بهاس به وجوانول بين بيزارى بيرابوري بها

اس کے مدراک کی نیت ہے یہ مکالمہ آسان اور عام فہم واا کل کی روشنی ہیں مرتب کیا کمیاہے تاکہ ہر مختص جان لے کہ مقلدین کو تمر او سجھنا غلط ہے۔

اس مضمون کامدف وہی غیر مقلدین ہیں جو تقلید کو کفروشرک قرار ویتے ہیں ،ان سے بحث نہیں کی گئی جو تقلید کو جائزادر مسجے سیجھنے کے باوجود غیر مقلدیت کو ترجیح دیتے ہیں۔
سنر ورت ہے کہ حنی، شافعی، مالکی، صنبلی، غیر مقلدین اور تمام مسالک کے افراد
اپناندر توسع بیداکریں ایک دوسرے کے خلاف پرو پکنڈہ کرنے کی بجائے اتحاد والضباط
کا مظاہرہ کریں اور ملت کو اختشارے بچائیں۔

والسلام نی رحمت کاایک گنهگارامتی

#### باسمه سجانه وتعالى

# ر ایک غیرمفلد کی توربه

شوکت نے عبد الجلیل مادب ہے کہ "الملام علیم "کہاں ہیں آپ؟ مجد
میں نظر نسی آتے؟ کیا کی دوسرے علاقے میں جائے ہیں؟ فیریت توہ نا؟
عبد الجلیل: سب نحیک ہے، اب میں نے الل مدیث مسلک افتیار
کرلیا ہے، کیوں کہ اماموں کو بانا قرآن و مدیث کے خلاف ہے اطبعوا اللہ و اطبعوا الرسول کا تکم ہے المول کی تعلید نہ مرف ہے کہ جمالت ہے بکد کفروشرک ہے۔

شو کمت : اب نے قرآن شریف کا کمل علم کے ماصل کر ایا؟ عبد الجلیل: کمل علم تو ماصل نسیں کر سکا، البته انتاجی معلوم بی ہے کہ امامول کاذکر قرآن و مدیث بیں، تفعانیں ہے ، آج تک جے کوئی مقلد نہیں بتا سکا کہ امام کا ذکر قرآن و مدیث بیں کمال ہے؟

شوكت: الم كالقط قر آن وصديث دونول ش ي سنة ! يَومَ نَدعُوا كُلُّ النّاسِ بِامَامِهِم ( كَالَمُ الْكُلُ اللهُ بِامَامِهِم ( كَالمُ الْكُلُ اللهُ بِامَامِهِم ( كَالمُ الْكُلُ اللهُ يَكُ " جَل دَن يَمُن عَلَى الّذِينَ إِستَضعَفُوا مِن تَع بُلُ مَن عَلَى الّذِينَ إِستَضعَفُوا فِي الأَرْضِ وَ نَجعَلُهُم أَنْمَةً وَ نَجعَلُهُمُ الوَارِثِينَ ( قصص و ) يَعَى "اور بم في الأَرْضِ وَ نَجعَلُهُم أَنْمَةً وَ نَجعَلُهُمُ الوَارِثِينَ ( قصص و ) يَعَى "اور بم

جلہ ہے کہ ان پر احدان کریں جو ذھن جی بہت کر دے گئے اور انسیں امام منائیں نيز قائمُ مقام كروير. تيمري آيت ہے وَجَعَلْنَا مِنهُم أَوْمَةٌ يَهُدُونَ بِأَمر نَا لَمَّا منبَرُوا (سجده ٢٣) ين "جب انهول في ميركيا بم في ان من امام بنائج مارے علم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، جھے فی الحال تین بی آیات یاد ارى بي جي من لفظ الم بالمر استعال مواب اس سليل من احاديث بمي بيش كرتا الله عن تُريم الدَّارِي أنَّ النَّبِي متلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَ سَنَلْمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَة ثَلْثاً قُلْنَا لِمَن؟ قَالَ لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَلائمَةِ المُسلِّين، ( بخارى ومسلم) ابن ماجه كتاب الجهاد شاكب روايت ب" عن أبي هُرَيرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم مَن أَطَّاعَنِي فَقَد أَطَّاعَ اللَّهُ وَ مَن اطَّاحَ الْإِمَامَ فَقَدَ أَطَّاعَنِي ۗ وَ مَن عَمِنَا نِي فَقَد عَمِنَي اللَّهُ وَ مَن عَمَى الإمَّامُ فَقُد عَمَا نَى "كن دونول اماديث يمل لفظام الحديث موجود ہے ہل مدیث کار جمدیے آپ علی نے تین بار فر لمیادین تعیدی اور خرخوای کانام ہے ، ہم نے مرض کیا کہ یے (فیر خواتی) کس کیلئے ؟ فرمایا اللہ کیلئے اسکی کتاب،اس کے رسول، مسلمانوں کے الامول اور عام مسلمانوں کیلئے دوسری حدیث کا ترجمہ ہے حضرت الوہر رہ اے روایت ہے کہ نی اگرم ایک نے اوشاد فر مایا کہ جس نے میری اطاعت ك اس نة الله كي اطاعت كي اورجس في الماحت كي اس في ميرى اطاعت كي اورجس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے امام کی نافر مانی کی اس نے میری نافرمانی کی الب آب مجی یدد موئ ندیجے گاکد کوئی مجھے امام کالفتا قراآن ومديث شن نه بتاسكا

عبدالجليل: آپ فام كالفظ توقر آن وحديث يد وعر تكالا ، ليكن اس

ہے کمان ٹابت ہوتا ہے کہ رسول علقہ کے علاوہ کی دوسرے کی پیردی اور اطاعت جائزے۔

شوكت: سورة نما آيت تمبر ٥ شفّ ! أطيعُو اللّه و أطيعوا الرسُول و أولى الأمرِ مِنكُم التَّالَ الرَسُول و أولى الأمرِ مِنكُم التَّاكَ المَاعت كرورسول كي اور أين الماعت كروالله كي الماعت كرورسول كي اور أين الماعت كروالله كي الماء من المعرات كي ...

عبدالجليل: تم او كول كوف در كر مرف كى ايك اولى الامر والى آيت على الله

شوکت: الحدلا اومری آیات یمی شی کر تا ہول سفے سورہ نسائی آیت نمبر ۱۱۵ من بیشائق الرسول من بعد ما تبیتن له الهدی و بتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولی و نصله جهنم وسآئت مصیرالین ارادواشح ہو جانے کے باوجود ہی جو کوئی رسول کو زحمت دے گا اور مومنین کے سواکی اور ک

پیروی کر گاتو ہم اہے ای طرف چلائی مے جد حروہ خود پھر گیااور اے جنم میں داخل کر دیں مے اور وہ بہت پر اٹھکانہ ہے ،اس آیت سے مومنین کی پیروی بھی جائز ٹابت ہوتی ہے۔

عبدالجليل: مومنين ك پيروى كيے جائز ابت ہوتى ہے ؟

سو کت: آپ توجہ فرمائی اس ایت ش ان او گول کو دھمکی دی تی ہے جو
یہ بنی سبیل المومنین لین موہ شن کی ہرو گانہ کرنے گاروش اختیار کریں،
آپ کا یہ و موئی ہے کہ رسول اکرم سکھنے کے علادہ کی اور کی بیروی جائز نمیں اور یہ
آیت صاف طور پر کمتی ہے کہ مو مین کی ہروی بھی باعث نجات ہے، ایک اور آیت
بھی سادول سورہ طور آیت فہر الا ہے والدین آخذوا وائٹ بغتهم ذری تنهم بایمنان کے ساتھ اللہ فری تنہم اللہ کے ایمان کے ساتھ اللہ کے بروی کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ اللہ کی بیروی کی ایمان کے ساتھ اللہ کی بیروی کی ایمان کے ساتھ اللہ کی بیروی کی ایمان کے ساتھ اس کی بیروی کی ایمان کے ساتھ اللہ کی بیروی کی ایمان کی تریف ہو رہی ایمان والدین کی بیروی کی، آپ یہ کھتے ہیں کہ رسول آگرم میں کے علادہ کی کی بیروی کی میروی کی، آپ یہ کھتے ہیں کہ رسول آگرم میں کے علادہ کی کی بیروی کی بیروی کی میروی کی بیروں کو سام اس بھی کی بیروی کی بیروی کی بیروی کی بیروی کی بیروں کی بیروں کو سام سال بھی کی بیروی کی بیروی کی بیروں کے میان بھی کو سام سال کی بیروی کی بیروں کی

دراصل صالح مومنین کا تاح می فیاخود صاحب شریعت علیه السلام کی اتباع ہے ای کی طرف قر آن و حدیث شرید بنمائی کی می ہے۔

عبدالجليل: آپ نے قراک کر یم کی آیات توپڑھ دیں لیکن اس کی کیا گار نئی ہے کہ ترجمہ سمجے بھی ہے؟

شوكت: آپرتي والے قرائن ميد وكي كراطمينان كرليل. عبد الجليل: مجمع مقلدول كرجه قرائن پراهيد ميس من ان كرجول

کو نتیں ہان سکتا۔

شو کت: آپ کو مقلدول کے ترجمہ قر آن پراعماد شیں توکیاان کے مجموعہ عد عدیث کو آپ تسلیم کریں مے ؟

عبدالجلیل: ہر گزشیں! میں مقلدوں کو مسلمان بی شیس سمجھتا توان کے مجموعہ مدیث کو کیے مانوں گا؟

شوكت: كياآب جائة بن كراماديث جمع كرية داي تمام ايمد محدثين مقلد يتے ،امام بخاري الم مسلم "امام ابود اؤر ،امام ترقدي ،امام ابن ماجة ،امام نساقي ،امام بيملي ، یہ سب محد مین الم شافعی، کی پیروی اور تعلید کرتے ہے، محدث کی بن معین، محدث يجيُّ بن سعيد المتطال ، محدث وسيع بن جراح ، محدث المام طماويٌ ، ودث المام زيلعيٌّ ، محدث يكي بن الي زائدةٌ وغيرتهم حنَّق المسلك يتيره ، جب آپ مقلدين كاتر حمد قر آن معتبر نہیں سجعتے تو پر ان کی مرتب کردہ احادیث بر کس دلیل کے تحت اعتاد كرتے بين، مقلد تو آپ كے نزد يك معاذ الله محر اواور مشرك ہو تاہے ، پر آپ مقلد مد ثین کی اماؤیث پر کیے عمل کرتے ہیں ، کتب مدیث میں مرتب شدہ کوئی ایک مدیث مجی آب ایس نمیں پیش کر سکتے جس می کم از کم ایک داوی مقلدند ہو۔ عبدالجليل: يرسب آپ جموث إنك ديدين الم يخارى اورام مسلم وغيره مقلد كيے ہو سكتے ہيں۔ ؟ جب كدوہ خير القرون ميں پيدا ہوئے، ابو منيف اور شافعي تو بہت بعد میں پیدا ہوئے جن روانوں کو اہام بخاری اور دوسرے محدثین نے ضعیف اور موضوع قرار دیا تھاانہیں کو امامول نے ملے نگالیالور مقلدین کے مسلک کی بنیاد النيس رواينول پر ہے۔

شوكت: كيا آپام عارى اورام ابو صغة ك سوادت ملاكت ين ؟

عبدالجليل: فالوت بحصاونين.

اس سلیے میں آیک مثال میں لیے این اجہ میں آیک مدیث کو ضعیف قرار دیا میں ہو ہے کیوں کہ اس میں آیک راوی جابر جعلی ہیں جو ضعیف القول ہیں ، میں ہے جعلی ہیں جو ضعیف القول ہیں ہی جابر جعلی ہیں جو ضعیف القال ہیں ہی جابر جعلی ہیں جعلی ہیں ہے۔ الفاظ ہیں ہی جابر جعلی ہیں الفاظ ہیں ہی الفاظ ہیں ہی آتا گان له اِمَام فَقِرَا أَوَالْمَام لَه قِرَالْمَاء لَهُ قِرَالْمَاء لَهُ قِرَالْمَاء اِلْمَام ہو تولام کی قرائت اس کی الفاظ کی سے الفاظ ہیں ہے۔ الفاظ میں کی الفاظ ہیں ہیں گان له اِمَام فَقِرَا أَوْلَامَا لَهُ قِرَالْمَاء اِلْمَام ہو تولام کی قرائت اس کی الفاظ میں ہو تولام کی قرائت اس کی سے اس کی ہو تولام کی قرائت اس کی ہو تولام کی ہو تول

ترائت ہوگی، الم ابوضفہ کے ہاں جب بدروایت آئی اس وقت جابر جعلی کے پردادا
ہمی شاید پیدانہ ہوئے ہول کے، اس لئے الم صاحب پر اس ضعف کا کوئی اثر نہیں
پڑسکتا، ان کے ہاس جن معترر اوبول کے ذریعے دوایت پنجی ان پر پوری است اعتاد
کرتی ہے اس مثال ہے آپ نے اندازہ کرلیا ہوگا کہ الم ابوضفہ یادوسرے اتمہ فقہ پر صدیث ضعف پر عمل کا الرام کتنی بڑی غلط فنی ہے۔

عبدالجلیل: درامل ام ابو حنیقه کوردایتی بهت کم معلوم تمی ،اگر انسیل کشرت سے روایتی معلوم تمی ،اگر انسیل کشرت سے روایتی معلوم ہوتی تودہ ضرور حدیث کی کتاب لکھتے اور محدث کا درجہ حامل کرتے پھرانہیں فقد کی در دسری مول نہ لی پڑتی۔

شوكت: يلك آبد الله إفقاكا علم مرورى إلى

عبد الجلیل: جب صدیث موجود ہو تو نقه کی کیاضرورت؟ نقه توخواه مخواه ایجاد کرلی گئے ہے اصل علم تو قر آن و صدیث بی ہے ، نقه ایجاد بنده ہے جو دین کو مشکل اور معلیمہ خیز بنا تاہے۔

شو کت: مسلم شریف می ایک ادشاد میادک به نمن برو الله به خیراً
یفقه فی الدین این الله تعالی جی بندے کی بعلائی جابت ہے اے دین کی فقہ
نمیب قرباتا ہے ایک اور ارشاد ہے : الا لا خیر فی عبادة لیس فیها تفقه این
میں او اس عبادت میں کوئی فیر شیم جی میں فقد شیم (سجم شیم) مسلم شریف ی
کی ایک اور دوایت میں یہ افقاظ میں : ان طول صلوق الرجل و قصص خطمته
مئنة من فیقیه ایمن کی شخص کا نماز کو طول دینالور خطے کو مختر کرناس کے فقیہ ہو
نے کی علامت ہے ، ترفی شریف کی آیک دوایت ہے : خصلتان لا تحتمعان
فی منافق حسن سمت و و فقه فی الدین ایمن دوایت ہے : خصلتان لا تحتمعان

سکتیں(۱) ایکھ اظال (۲) وین کی فقہ ،اگر کسی بھی ایکھ اظال اور فقہ جمع ہو جا کی تو ومنافل نہیں ہو سکنا فقہ اور ایکھ اظلال ہے محروم محض کے لئے سافقت کا خطر ہ ہ بھر فقہ ہے نفرت اور بغض کتی بڑی بد نمیبی کی بات ہ ، المام بخاری نے الاوب المفرو عمل سے حدیث نقل فرائی ہے کہ خیر کہ اسلاماً احسنکم اخلاقاً اذا فقہوا، بینی تم عمل سالام عمل وہ بستر میں جو اظلاقاً ایجے جی جب کہ وہ فقہ کی المیت رکھتے ہوں، ترزی اور ابو داؤد علی روایت ہے نصفی الملک عبداً سنم مقالتی فحفظها و وعاها و اداها فرب خامل فقه المی من هوافقه مبنه (یعنی آپ علی نے فریا)

اللہ تعالی اس بندے کو خوش ہو جم مرکے جس نے میری بات می اسے یاد
د کھالورا سے دوسر ول تک پنچایا کول کہ ایسا ہو تا ہے کہ علم کی بات جائے والاوہ بات
ایسے فنص تک پنچار تا ہے جو اس سے (راوی سے) زیادہ فقہ کا اہر ہو تا ہے "اس سے
پہ چلا کہ ہر وہ فخص جو روایت بیان کر تا ہے یا صدیث می ترح کر تا ہے ضروری خیل کہ
بڑا عالم ہو بلکہ جس تک روایت پنچائی جاتی ہے دہ دین کی سجھ لور بھیرت میں راوی
سے بھی زیادہ قابل لور بڑا عالم ہو سکتا ہے ،اس صدیث کی روسے توروایتی جمع کرنے
سے اہم کام صدیث پر فورد فکر کریا قرار پاتا ہے کی فورو فکر دی اصطلاح میں فقہ لور
سے اہم کام صدیث پر فورد فکر کریا قرار پاتا ہے کی فورو فکر دی اصطلاح میں فقہ لور
سے ایم کام حدیث پر فورد فکر کریا قرار پاتا ہے کی فورو فکر دی اصطلاح میں فقہ لور
سے ایم کام حدیث پر فورد فکر کریا قرار پاتا ہے کی فورو فکر دی اصطلاح میں فقہ لور
سے دیا تھ ہے کہ شین کرام نے بڑی جال فشائی ہے روایات جمع کرنے کا فریشہ انجام دیالور
سے دیا تھ نے ان اصادیث پر فورد فکر اور قدیم کیا مسائل اخذ کے لور فقہ مرتب کی۔

الم اعمل ایک بهت بزے محدث تھا کیک باد ایک مسئلے کی محتی سلیمانے کی املے ان کے مسئلے کی محتی سلیمانے کی مسئلے کی محتی سلیمانے کی مسئلے کی محتی سلیمانے کی مسئلے کی مسئلے کی مسئلے کی مسئلے کی مسئلے کی صدیت سے الم میں جواب دیا امام اعمل نے تجب سے ہو جھا آپ کے یہ مسئلہ کی حدیث سے حل کیا جواب دیا

اس روایت سے جوایک بار آپ نے جھے اپی سند سے بیان کی تھی، اس مدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ اس طرح مل ہوتا ہے محدث الم اعمش یہ من کر بے اختیار کہ افتیار کہ افتیار کہ افتیار کہ افتیار کہ افتیار کہ افتیار کی الصنیا ایک والنظم الاطبقا، لیعنی ہم (محدثین) عطار لیعنی دوا فروش ہیں اور تم نتما علیم ہو، لیمنی ہماراکام مدیث جمح کر لیمنالور صحح دضعیف کو پر کھ لیمناہ، کیکن اماد ریث سے احکام اور مسائل نکالتا تو تم فقمائی کاکام ہے الم اعمش نے کتنی جامع بات فرمائی تجربہ شاہدے کہ کیسٹ، گاند می اور عطار دوائیں جمع کرنے کی خد مت انجام معاون اور ڈاکٹر، محیم اور دید نسخ تجویز کرتے ہیں دونوں بیاری کے علاج میں محدو معاون اور لازم و طروم، لیکن ڈاکٹر سے یہ تو تع ندر کھنی چاہئے کہ وہ ہر طرح کی دواکا اسٹاک رکھ اور نہ تی کیسٹ سے مقاضا ہو کہ وہ دوا آنجویز کرے دونوں سے کام کے اسٹاک رکھ اور نہ تی کیسٹ سے مقاضا ہو کہ وہ دوا آنجویز کرے دونوں سے کام کے اسٹاک رکھ اور نہ تی کید شین کرام نے جن احادیث کی خدمت انجام دی، فقہائے کرام نے مسائل کے علی کی ذائد کہ الگ الگ میدان جی می کو شین کرام نے مسائل کے علی کی دواری بھائی کیوں کہ ان کااصل کام تی کی تھائے کہ مدیشیں جمع کرنا۔

مدیس بی رہا۔
عبد العجلیل : کی آپ یہ جیتے ہیں کہ محدثین کرام نے احادیث پر خور و فکر
نہیں کیا؟ انہوں نے تقد اور قدیر نہیں کیا؟ سائل ستبط نہیں کے ؟
شہو گئت: محدثین رحم اللہ نے اپنی بساط کی حد تک تقد سے کام لیا اور قابل ذکر
خدمت انجام دی ہے محرچوں کہ اس دنیا کا فطری نظام کچھ ایسا ہے کہ ہر فینس آیک
مخصوص دائرے می میں اپنی صلاحیتوں کے جو ہر دکھا سکتا ہے، اللہ تعالی نے ہر انسال
کوالگ الگ میدان کی مختف صلاحیتیں بخش ہیں، محدثین حضرات نے بنیادی طور
ارشادات رسول اکرم علی کے سند کے بیش نظر جمع کرنا زیادہ اہم قرار دیا اور تدیر، تا
اور استنباط سائل کو تانوی حیثیت دی اس کے یہ خلاف فقہائے کرام نے فقہ حد:

کواہمت و کالور سند صدیت کو تانوی درجہ دیائی لئے لوگ صدیت کی سند کیلئے محد ثین سے رجوع کرنے لئے اورادکام و مسائل کے لئے فقمائے کرام ہے، آپ نے جلیل القدر محدث الم عامر شعنی کاذ کر ضرور سناہوگا جنہول نے پانچ سو سحابہ کرام کی زیارت کی ہے یعنی بزرگ تابعی تھے ان کا کمنا تھا "انا السفا بالفقها و الکنما سمعنا الحدیث فرویناہ للفقها ( تذکرة الحفاظ) یعنی ہم محد شن فتیہ نیس ہیں، ہم الحدیث فرویناہ للفقها ( تذکرة الحفاظ) یعنی ہم محد شن فتیہ نیس ہیں، ہم تو صدیث س کر فقما کو بیان کر دیتے ہیں تاہم، الم بخاری، الم ترذی، الم ابن اج رحمت الله علیہ نے جی صدیث نے ساتھ تعدنی الدین کے قابل تحریف فاک رحمت الله علیہ نے جی صدیث نے ساتھ ساتھ تعدنی الدین کے قابل تحریف فاک یہ سے ہیں، الله تعالی ان سب کی قور کو نور ہے بھر دے ،

عبدالجلیل: میری سجه ش نمیں آتاکہ جب صدیث موجود جو تو پھر غورو قر کی کیا ضرورت ہے؟

فسو گت: آپ کی فدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں جس سے پند چلے گاکہ صدیث پر نور و فکر کس قدر اہم ، لازی اور ضروری ہے ، شرع مسلم شریف میں امام نووی سے داؤد فلاہری (جو فیر مقلدول کے اصلی امام بیں) کی اہم ترین فلطی کا قد کر کیا ہے ، داؤد فلاہری نے صدیت لا یبوفان احد کم فی الما، المدائم (تم میں سے کوئی فحصر سے ہوئے پائی میں بیشاب کوئی فحصر سے ہوئے پائی میں بیشاب ماہری الفاظ کے فیش نظر فتوئی دیا کسماء داکد یعنی فحصر سے ہوئے پائی میں پیشاب کرنا تو منع ہوئا کی اور اس میں پیشاب کرنا تو منع ہوئا اس میں پیشاب کرنے دور بر تن پائی میں بیشاب کرنے دور بر تن پائی میں بیشاب کر کے دور بر تن پائی میں بیشاب کر کے دور بر تن پائی میں الن دیا گیا تو پائی نا پاک نہ ہوگا، اس طرح کوئی پائی کے کنار سے میشاب کر سے اوروہ بر کریائی میں چلا جائے تب بھی پائی نا پاک نہ ہوگا ، کیوں کہ مدید میں مصرف ماء داکد میں بیشاب سے منع فرمایا ہے

ان دونوں صور نوں میں چیٹاب یانی میں شیس کیا گیا اس لئے یانی تا یاک نہ ہوگا، الم نوویؓ اس فتے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں "هذا من اقبع ما نقل عنه في الجمود على الظاهر "لِحِيْ بِهِ نُوَيْ صِ يَتُ كُ ملاہری معنی پر اکتفاء کرنے کی بدترین مثال ہے ایک مزید مثال بیش کرنا جا ہتا ہوں وہ مد کہ ای مم کے ایک اور حدیث دانی کے دعوے دار تھے دہ براستنجا کے بعد وتریزها كرتے ہتے ان كى وليل ملاحظه فرمائية وہ كہتے ہيں كه حديث ميں آتا ہے من استجمد فليويد الين جو فخص استنجاكر عدو بعد من ورّ اداكر عكاش إكدوه تمور اتعدے کام لیے توب آسانی سجدیات کہ اس مدیث کا حقیق مفہوم بہ ہے کہ استنجا کے لئے جو ڈھلے استعال ہوں وہ وتر ( طاق عدد ) موں بعنی ایک ، تین ، یا کچ یا ا سات اس منم كى مزيد مثاليل بيش كى جاسكتى بيل جن سے المجى طرح تابت ہو تاہے کہ صدیت کے محض الفاظ ہی جاناکا فی نہیں اس پر تنعد و تدیر بھی لازی ہے۔ عبدالجليل : کچه دير تبل آپ نه وي کيا تعاكد ام بخاري اور دومر ايم مدیث مقلد سے کیاس سلیلے میں آپ کیاس کوئی ٹھوس دلیل ہے؟ معركت: نواب مديق حسن خال بمويالي غير مقلدول ك مشهور بيثوا تع ، كيا آبان عدالفين؟

عبدالجليل: إلى من المين جانا عول وه نمايت متند اور جير عالم تفال كي مديث دانى كه معاد علم علاء معترف بين ـ

شوكت : بال التى نواب مديق حن خال صاحب كى عربى كاب الحطة فى ذكر محال المديم عوقد ذكره ابو عاصم فى طبقات أصدابنا السافعيه نقلاً عن السبكى الم ابوعامم في حضرت كى كاروايت سالم بخارى كوشائعى الما الم المرابع الم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المحديث المرابع المحديث المرابع المحديث المرابع المحديث المرابع المرابع

وجرحه و تعدیلهٔ متعبر بین العلماً وکان شافعی المذهب "
ین ام نمال دین کے پاڑول ی سے ایک پاڑ، حدیث کے اواکین ی سے ایک
رکن اپنے ذمائے کے ام اور محد ثین کے پیٹوا تے ان کی جرح و تعدیل علاء می معجر
ہے اور وہ شافی الملک تے الم ابو واور کے بارے می کی غیر مقلد عالم کیتے ہیں کہ
فتیل حنبلی و قبل شافعی لین ام ابو واور کو بعض حضرات منبلی بتلاتے ہیں اور
بعض شافی خود آپ کے مسلک کے عالم بھی اس امر کو مائے ہیں کہ محد ثین ہمی انہ
فقد کے مقلد بھے اور آپ اوگ محد ثین بی کو ایمیت دینے کی خاطر فقمائے کرام کا فدات
اڑاتے ہیں اور مقلد کو مشرک قرار ویتے ہیں۔

عبدالجلیل: کودی پہلے آپ نے آر آن کی آے۔ پیش کی تھی جس میں مومنین کے دائے پر چلے کا تھی ہے محابہ تونہ کے دائے پر چلے کا تھی ہے محابہ کرام ہے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے محابہ تونہ حنی تھے نہ شافی نسا کی نہ منبل پھر آپ او نہ کول ان مسالک کو افقیاد کرتے ہیں۔ شہو کہت: آپ تلا ہے اکد کیا سیابہ کرام بخاری شریف، مسلم شریف اور دیکر مدیث کی کتابی پڑھے تھے ؟ پھر کس دلیل ہے آپ ان کتابوں کا ابتاع کرتے ہیں ؟ مدیث کی کتابی پڑھے تھے ؟ پھر کس دلیل ہے آپ ان کتابوں کا ابتاع کرتے ہیں ؟ یہ تو الوالی جواب تھا۔

تحقیق جواب ہے کہ صحابہ کرام اپنے نمائے کے فتید صحابہ کرام کی تعلید
کرتے سے اس سلط میں کتاب التی میں لام بخاری کی ذکر کر دوروایت پر توجہ و بیجے !
الفاظ روایت ایل : ان اهل المدینة سالوا ابن عباس عن امرة طافت تم مطافعت نم الفاظ روایت الله تسفر قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زید یعن الله منه

نے حضر تابن عبال ہے اس فاتون کے بارے عمل دریافت کیا جو طواف زیادت
کے بعد حاکمت ہوگی (اس کے طواف وداع کا کیا تھم ہے لازم یا محاف؟) ابن عبال فی تنایا کہ وہ (بلا طواف وداع) جاسکتی ہے الل مدینہ نے کما ہم ذید بن ابست کے مقالیا کہ وہ (بلا طواف وداع) جاسکتی ہے الل مدینہ نے کما ہم ذید بن ابست مورہ کے مقالے میں آپ کے تول کو اختیار نہیں کریں گے ذید بن ابست مدینہ منورہ کے مشہور قتبیہ سحائی تنے الل مدینہ اکثر انمی کی تھلید کرتے تنے ، ای ایک مثال ہے یہ امرواضی ہو گیا کہ محالہ کرام بھی عملاً تھلید عی کرتے تنے ، اور الحمد لللہ ہم بھی تھلید کی کرتے تنے ، اور الحمد لللہ ہم بھی تھلید کے قائل ہیں۔

عبدالجليل: توجر آپاوگ محاب كرام يى كى تعليد يجينا!

شو گت: ائم قد نے محابہ کرام ہی کے مسلک کوافقیاد کیاہے مثلاً سید ناعر نے راوئ کی باجراعت نماز کی سنت قائم فرمائی ہیں رکعت تراوئ پورے ماور مضان میں اواکر ناحفر ت عرشی سنت ہے آپ لوگ اس کے بر خلاف تہجد کی آٹھ رکعت کو عدم تعد کی بناء پر تراوئ ہم جو ہیٹھے ہیں معزرت عرش کے دور میں موجود تمام محابہ کرام نے اس عمل کو قبول کیا جو دہ موسال سے پوری امت ہیں رکعت سنت مسلسل اواکر دہی ہے ، خود حرین شریعی میں ہی شروع سے آئ تک ہیں رکعت اواکر نے کا دوای عمل جاری ماری ہے ایک محابہ کرام کے قبل جاری ہوئی ملل ہا ہے ایک محابہ کرام کے قبل قدم پر کون چل دہا ہے ہمیا گئی مطلب کیا ہے ؟

عبدالجلیل: تراوی ینی تراوی رمضان می مشاکی نماز کے بعد پر حی جانے والی نماز اور کیا لفظی مطلب ہو سکتاہے؟

شو كت: فخ البارى شرح بخارى على ابن جررهمة الله عليه في الكهاب ترا أن جمع في الله عليه في الكهاب ترا أن جمع في حرو يحد كاره ي المرام كرماء دوبار آرام كرف كو عربي من ترويخال المراء

ترو محتین کمیں مے اور دو ہے زیاد ہ مرتبہ آرام کرنے کو تراوع کمیں مے ہم جارر کعت بعد آرام كياجاتا باكرية آئه بى ركعتين بوتمى تواس نماز كام" ترويحتان ي تر و پیحتین'' ہو تا،اس کانام تراوت کا ای وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اس میں تمن یہ تمن ہے زیادہ بار آرام کیا جاتا ہو بعنی عربی گرامر کی روہے بھی بارہ رکعت یااس ہے زائدر کعتول کی ادائیگی ہر ہی اے تراوی کما جاسکتاہے کاش!کہ آپ عقل کے ناخن لیتے اور صحابہ کرام کی پیروی ترک کر کے اجماع امت سے باہر نہ جاتے ،ایک دوسر تی مثال بیش فدمت ہے جس ہے بھی میں ثابت ہوتا ہے کہ فتیبہ ایم کرام محابہ کر سم ای کے مسلک کی بیروی کرتے ہیں امیر المؤمنین سید ناعم م کے دور میں اسلام ہزاروں مر بع میل کے علاقے میں مجیل کیا لا کھول نے بیٹے لوگ اسلام میں داخل ہو ہے لگے ان نومسلموں کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے سیدنا ممر فاروق نے عور تول کو معجد میں باجماعت نمازادا کرنے ہے روک دیا تمام سحابہ کرام نے آپ کے نصلے 'و اسلام کی روح کے مطابق سمجھااور تشکیم کر لیا، لیکن آپ لوگ آج بھی عور تول کی معجد میں باجماعت نماز کے قائل میں نیز عید کے روز عید گاہ میں عور تول کو لانے مر مصر ہیں حالال کہ ان د نول عید گاہ جس عموماً وہ لوگ شریک عیدین ہوتے ہیں جو سالہ بھر تارک صلوۃ اور فسق و فجور میں میتلاریج میں ایسے ہی اوگ جم غفیر کی صورت میں آتے ہیں بھر عید کی مناسبت ہے فلاہر ہے کہ عور تیں بھی بہترین لباس ہیں بن سنور کر ہی عید گاہ چنجیں گی ،اس سے کتنا بڑا فتنہ ہو سکتا ہے اس سے قطعاً بے پر واہو کر آپ حضرات عیدگاہ میں عور توں کی نما کی پر زور وکالت کرتے ہیں اس سلیلے ہیں میمج بخاری و مسلم کی وہ روایت بھی آپ لوگ فراموش کر جاتے ہیں جو حضرت مائشہ کی ب قرباتي بين، إلواعدك رسول الله عليه ما احدث النسا لسعهين

المساجد كما منعت نسأ بنى اسرائيل يخن أكر نى اكرم عظي ال باتول كو و کھتے جو حور تول نے اختیار کی میں تو آپ خود اسمی مجد کی حاضری سے منع فرمادیے جیساکہ نی اسر اکیل کی عور توں کوروک دیا گیا تھا، دیکھا آپ نے ام الموشین رمنی الله تعالى عنهاف انية علم وتعد كاستعال كتفاعلى طريق س كيالور كتنااحها ونياتلااور روح اسلام کے مطابق فیصلہ دیا،خود نی اکرم علیہ کا مزاج مبارک اس سلسلے میں کیا تھااس کا بید منداحمہ کی ایک روایت ہے چلاہے آپ نے ام حمید ساعدیہ سے فرمایا کہ " تمہاری وہ نمازجو تم اینے گھر کے اندرونی جصے بیں اداکر ود واس نمازے بمتر ہے جوتم بیرونی والان می اواکرتی مواور بیرونی دالان می تمهارا نماز اواکر نااس سے بمتر ہے کہ تم اپنے محن میں پڑھواور اپنے تھر کے محن میں تمہاری نماز اس ہے بہتر ہے کہ تم اینے محلے کی مسجد میں اواکر واور اپنے محلے والی مسجد میں تمہاری نماز اس سے بہتر ہے کہ تم میری معجد میں اوا کرو" بعنی عورت کے لئے معجد نبوی کی نمازے مجی کئی عمنا بمعرب کہ وہ اینے کھر کے اندرونی کو شے میں نماز اواکرے ، چو نکد اس فیصلے میں سیدہ عمر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعانی عنها دونوں ہم نوا ہے اس کے ازراہ تعصب شیعوں نے اس پر عمل نسیس کیاوہ عور نوں کو آج مجی مسجد میں لاتے ہیں اس معاملے میں شیعوں اور غیر مقلدین کامسلک ایک ہی ہے۔

ای طرح ایک ساتھ تین طلاقوں کو ایک مانے کے مسلک میں شیعہ اور فیر مقلدین کا مسلک میں شیعہ اور فیر مقلدین کا مسلک یک سال ہے باتی ہوری است کا اجماع اس امر پر ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ و بناجرم ہے گزاہ ہے البتہ واقع ہو جا کیں گی جو مخص ایک ساتھ تین طلاق ویت ہو جا کیں گی جو مخص ایک ساتھ تین طلاق ویت ہوں کو گی بات نہیں ہو جہ دہ بہت بڑے گناہ کا مجرم ہے آپ لوگ اسے دعایت وسیتے ہیں کو گی بات نہیں سردینے کے باوجود صرف ایک بی تھے گی بھلا ہتلا ہے ایسے نافر مانوں کور عایت و پر

عابياسرا؟

عبد الجلیل: امام بخاری امام مسلم اور دوسرے محدثین نے بے شار دوایات کے ذریعے تابت کیا ہے ایک وقت میں جا ہے گئی ہی طلاقیں دیں واقع ایک ہی ہوگی ہی مسلک اگر شیعہ حضر ات کا ہے تو ہم کیا کر شکتے ہیں شیعہ سے مخالفت فاہر کرنے کی فالمر مدیث کے فلاف تو نہیں کر سکتے ہا؟

شو كت: آپ كوئى الى مديث بتلائي ك جس سے ثابت ہوك ايك ساتھ دى كى تين طلاقوں كوايك بى مانا كيا ہو؟

عبدالجلیل: مدیث رُکانہ طاحظہ فرائے مند احمد میں اس سنسے میں بالکل واضح مدیث ہے جس سے عابت ہو تا ہے کہ حضرت رکانہ نے ایک ماتحد تمن طلاقیں دیں، لیکن ان کو آپ ملک نے زجوع کی اجاذت عطافر مائی۔

شو گت: مندا مرش حفرت رکاند کے تعلق ہے جو مدیت ہاں پر حافظ بن جر کار یمارک ہے و کھ معلول ایضا لین ہے حدیث بی ضعیف ہے اور حافظ و ایک جر کار یمارک ہے و کھ معلول ایضا لین ہے حدیث بی ضعیف ہے اور حافظ و ایک جر نے اپنی اس کو داکور بن الحصین کی محرر والمات جی شار کیا ہے ، حافظ ابن جر نے اپنی ایر کا ان شخیف بلوغ الرام جی اپر لکھا ہے و قد دوری اُبو داؤد من وجه آخر اُحسن مینه اُن درکا منه اُمر اُنّه سنهیمة البت ہیں ابو داؤد نے ایک دوسرے طریقے ہے بھر ہو داورے کیا ہے کہ درکانہ دوسرے طریقے ہو جو (منداحمد) کے طریقے ہے بھر ہو دورے کیا ہے کہ درکانہ نے اپنی بوی سمید کو لفظ البت ہے طافاق دی تھی البت بی طاف وں تک کی گریت ہو تو تین واقع ہوتی ہیں کی میت ہو تو تین واقع ہوتی ہیں ترخدی ، این ماجہ اور ابود اور شن آپ اس مدیث کو دیکھیں تو بعد ہے گا کہ حقیقت ہے کہ حضرت دکانہ نے ابت کے لفظ کیا تھ اپنی بوی کو طافق دی پھر آپ کی

فدمت من عاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کی شم میر الراده ایک بی طلاق کا تھا،
(والله مااردتُ إِلَا واحدُ) آپ علیہ نے دریافت فرایا ما اُردتُ بِهَا؟ قَالَ وَالله مااردتُ إِلَا واحدُ ) آپ علیہ نے دریافت فرایا ما اُردتُ بِهَا؟ قَالَ وَالله مَا اُردتُ اِلاّ وَاحدةً ؟ قَالَ وَاللّه مَا اُردتُ الاّ وَاحدة "
تب آپ علیہ نے فرایافہو مَا اُردتُ اِس جو تسادی نیت سی ای کا اعتبارے۔

آپاس مدیث پر خور فرما کمی اگر واقعی ایک وقت میں وی گئی تین طلاقیں واقع نہ ہو تیں تو حضر ت رکانہ کو قتم کھا کر کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ خدا کی قتم میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی پھر آپ علیجے نے دوبارہ بلکہ بعض روایت کے مطابق سد بار قتم کھلائی اور یقین فرمالیا کہ واقعی حضر ت رکانہ کی مراواس ابت طلاق سے ایک ہی طلاق تھی تب رجوع کی اجازت عطافرمائی اس حدیث ہے آپ کا استدلال غلا ہے اور سوچٹے تو سی کہ مقداحمہ کی دوایت آپ کے مسلک کی مو کہ تھی تو باوجود متندنہ ہونے کے اے بطور دلیل چیش کیا اور سجاح سندکی تین ترابول کو پس قبور وائی وائی سے ج

عبدالجلیل: چئے میں مسلم شریف ہی کی ایک روایت پیش کرتا ہوں،"
ابواصہبانے حضر تابن عبائ ہے ہو چھاکہ کیا آپ کو معلوم نمیں کہ عمد نبوی، عمد صدیقی اور عمد فاروتی کے ابتداء میں تین طلاقیں ایک تھیں، حضر تابن عبائ ن فرمایا کہ ہاں لیکن جب لوگول نے بکشرت طلاقی دیتاشر وع کیا تو حضر ت عمر نے تیوں کو فرمایا کہ ہاں لیکن جب لوگول نے بکشرت طلاق دیتاشر وع کیا تو حضر ت عمر نے تیوں کو نافذ کر دیا، آپ اس صدیم کاجواب دیں تو میں سمجھول کہ واقعی مقلدول کی دلیل میں کوئی جان ہے۔

مشو کت: اس کا پہلاجواب ہے کہ یہ صدیث ابوداؤد شریف میں بھی ہے اس روایت سے پہ چاتا ہے کہ یہ روایت غیر مدخولہ عورت کے بارے میں ہے۔

## عبدالجليل. فيريد خوله كاكيامطلب ب-

مشو کت: جس عورت کے ساتھ ہم بستری نہ ہوئی ہوا ہے غیر مدخولہ کتے ہیں ایک عورت کو اگر ایک طلاق ہے ہی دی جائے تو وہ نکاح ہے نکل جائی ہے تین طلاق ہین کا روت نئیں کیوں کہ جب بہلی باری طلاق دینے ہے وہ نکاح ہے نکل مگی تو دو سری شرورت نئیں کیوں کہ جب بہلی باری طلاق دینے ہو انکاح ہے نکل مگی تو دو سری تیسری بار طلاق کا لفظ ہے معنی قرار دیا جائے گا، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک عورت کے لئے عدت بھی لازم نئیں ،ای اعتبارے اس صدیت میں کما گیا ہے کہ تین طلاقیں ایک عدرت بھی لازم نئیں ،حضرت عرض کے ابتدائی ذمائے تک فیر مدخولہ کو طلاق دینے کا بی شار ہوتی تھیں ،حضرت عرض کے ابتدائی ذمائے تک فیر مدخولہ کو طلاق دینے کا بی طریقہ تھا، مگر بعد میں لوگوں نے ابتدائی ذمائے تک فیر مدخولہ کو طلاق ہے ) کمہ کر طلاق دیتا شروع کر دیا۔

دوسر اجواب ہے ہے کہ اگر کوئی مختص اپنی یوی ہے کے تجمع بنات ، طلاق ، طلاق ، طلاق ہو ہے ہے تجن میں کملا کی ، البت اگر کوئی شوہر اپنی یوی ہے کہے تجمع ، طلاق ، طلاق تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے شوہر نے تاکیدا طلاق کے لفظ کو دہر لیا ہو مثلاً جس کموں جس جاوس گا، جاوس گا، خرور جاوس گا، اس کا یہ مطلب تو نہ ہو گانا! کہ مس تجن بار جاوس گا، بلکہ صرف تاکید تابت ہوگی کہ جس ضرور جلال گا، ای طرح عمد نوی ہے محمد فاروتی کی ابتدا تک یہ عموی طریقہ تفاکہ اگر کوئی شوہر اپنی یوی کو اند تو طالق ، اند خطالق ، اند تو طالق ، کمتا تو اس کی نیت تاکید کی ہوتی تھی بالکل قطع تعلق دو ہے شرگی اصطلاح جس استحاف کتے ہیں کی نیت نہ ہوتی تھی ، اُس زمانے جس تقوی نوف آخرت اور دینداری کا غلبہ تھا لہذا اگر کوئی قمیہ طور پر کہتا کہ تمین بار خوف آخرت اور دینداری کا غلبہ تھا لہذا اگر کوئی قمیہ طور پر کہتا کہ تمین بار خوف آخرت اور دینداری کا غلبہ تھا لہذا اگر کوئی قمیہ طور پر کہتا کہ تمین بار خوف آخرت اور دینداری کا غلبہ تھا لہذا اگر کوئی قمیہ طلاق کی گئی تو اے خوف آخرت اور دینداری کا غلبہ تھا لیذا اگر کوئی قمیہ طلاق کی گئی تو اے خوف آخرت اور میں مناسب اور ضروری تھا لیکن جب سے نے نے لوگ اسلام میں بھر ت

شامل مونے ملکے تو سوال مدیدا مواکد کیاواقتی مدحفرات بھی محابہ کرام علی کی طرح بالكل قامل احماد يس؟ طلاق ك بارت على يدوري ايس تجربات موئ جن کے چی نظر الا بر فلید محابہ کو سر جوڑ کر بیٹستایراس سلسلے میں ایک واقعہ آب مرورسنی ووید که حطرت عرف کیاس عراق سے ایک سرکاری خط آیاکہ ایک مخص نالی یوی سے کا حَبلُك عَلَى غَارِبِك ( تيم ي دي تيم ي كردن پر س) معرت مرف اس محض كو موسم ج من بلوليا حصرت عرف اس كى ملاقات دوران طواف مولى يع مجامن انت مين ثم كون مو ؟ ال في كما أمَّا الرُّجُلُ الَّذِي أَمَرَتَ أَن أَجلِب عَلَيك لَين مِن وي محض جے آپ في طلب فرماياتها، معرت عرف فرمايا تھے رب كعبرك الم كا بنا" حداث على غاربك "كنے سے تيرك ايت كيا تى ؟است مُرْضَ كَمَا "يَا أُمِيرَالنُومِنِينَ لَو اِستَملَفتَنِي فِي غَيرٍ هَذَا النَوضَع ماسد قتلة أردت بهذا الفراق، يعن اعامير الومنين آب في اس مقدس جكه کے علادہ کمیں اور حتم کی ہوتی تو میں کی کے نہ بتا تا حقیقت یہ ہے کہ اس جملے سے میرا مقصد تطع تعلق ( ممل عليد كى )ى كا تعاصرت عرف فرمايا عودت تيرے ادادے ك مطابق تحد عظيره موكل

عبدالجليل:يواتدكى كابي عبد

شوکت: "موطاء امام مالک میں ماجاء فی الخلیة والبریة واشباه ذلک" کے باب می ہوران ایک مورت کیا جمولی تم واشباه ذلک "کے باب می ہوران وچے! یہ عراق ایک مورت کیا جمولی تم کمانے کیا آدہ تما گر معید اللہ کی مقمت و تقدی اور ج کے متبرک ایام نے اس کے لئس کو جمون سے بازر کھا۔

کیایہ امر شر می طور پر باحث تشویش نمیں کہ ایک فخص کمل علیدگی کی نیت

ے تین طلاقیں دیوے پھر فلط بیانی سے کام لیکر کے کہ میری نیت صرف ایک بی طلاق کی تقی ، حفزت عرف ایک بی طلاق کی تقی ، حفزت عرفی فراست ایمانی نے اس چور دروازے کو بند کر نے کیلئے محابہ کرام سے مشورہ کیا اور طے فرمایا چول کہ لوگول نے ایسے امر میں جند باذی شروع کردی جس میں انہیں تا فیر کرتی جائے تھی لید الب جو محفق تین مرت دیگا ہم اسے تین بی قرار دیں گے۔

اس سلسلے میں محقق علامدائن ہائم لکھتے ہیں ، لم ینقل عَن احد منهم انّه خَالَفَ عمر حین امضی الثلاث وهو یکفی فی الاجماع لیخ جب سے معرب نے بین طلاق کا فیصلہ نافذ فرادیاس سلسلے میں کی ایک صیاب کے ہمی اختلاف کی کوئی روایت نہیں اور یہ بات اہما گا اس کا کائی جوت ہے۔ سی ہرام کے اجتاع احت کا کائی جوت ہے۔ سی ہرام کے اجماع کے بعد چود مویں صدی کے کوٹ لوگوں کے اقوال چیش کر کے اجرع احت کا انکاد کرنا کمال کی ویندادی ہے؟

عبد الجلیل: معرت عبدالله این عبال کی جوروایت میں نے بیش کی اس سے تو اسے ہوں کی اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ ان کا مسلک معرب عمر سے مختف تفایم کوئی کیے کہ سکتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا تفاق تھا،

شوکت: میں نے تغصیل سے بتلایا کہ حضرت عبداللہ این عباس کی مراد کیا تھی ، پھر آ ہے دیکھیں کہ حضرت عبداللہ این عباس کا مسلک ان کی دوسری روایات کی رو سے کیا ثابت ہو تاہے۔

ابرداؤد شریف می دوایت مے حضرت مجام فرماتے میں کہ می حضرت این عبال کیاں ماضر تفاکہ ایک فخص آیا" فقال انه طلق امراقه ثلاثا فسسکت حدی ظننت انه رادها الیه نم قال بنطلق احد کم فی رکب الحموقة

ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس و أنَّ الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجاً غصيت ربّك وبانت مدك إمرافك يعنى است عرض كياده الى يوى كوايك ساتحه تمن طلاقيل وے کر آیاہے ابن عباس خاموش رہے مجھے ممان ہواکہ آپ رجوع کا عکم دیں سے کیکن انہوں نے فرمایا لوگ پہلے حماقت پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے ابن عباس! اے ابن عباس! ہے شک اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے کہ جواللہ ہے ڈرے اس کے لئے تجات کی صورت ہوتی ہے اور چو تکہ توانشہ ہے نہ ڈرااس لئے تیرے لئے کوئی راہ نمیں اور تیری بیوی جھے ہے الگ ہو گئی یہ روایت مختلف راویوں نے بیان کی ہے اور تمام رواۃ متفقہ طور پر تقل کرتے ہیں کہ ابن عباسؒ نے تین طلاقوں کو نافذ کر دیا،اس طرح کی کئی اور روایات بھی کتب حدیث میں ہیں جن سے ثابت ہو تاہے کہ حضر ت ابن عباس مجمی ایک نشست میں دی گئی تین طلا قول کو تین ماننے میں جمہور صحابہ کے ہم مسلک تنے اس مسئلے میں پوری امت ایک طرف ہے شیعد اور فیر مقلد دونوں دوسری طرف محابہ کرام کے مسلک پر مقلد حضرات ہیں اور شیعہ مسلک کی جانب آپ حضرات میں وای طرح سیدنا علان عنی نے اپنے دور میں برحتی ہوئی آبادی اور دوسرے تقاضول کے تحت جعد کی اقان ثانی شروع کی اس دور کے تمام محابہ کرام نے اس ہے اتفاق کیا ہوری امت نے اسے انعتیار کیا لیکن آپ لوگ محابہ ک كرام كے اس عمل كے بھى مخالف ہيں۔

عبدالجليل: ليكن ان ظفا معرات كواي طريق ايجاد كرنے اور بدعات نافذ كرنے كى كيا ضرورت تقى ؟

شوكت: كياتمى آب في اس امر ير خور كياكه طلفائ راشدين كے خلاف ز جر

اگانا شیعوں کا مشن رہا ہے اس ناپاک ساؤش میں آپ دعز ات کیوں شر کے ہوجاتے ہیں ؟ افسوس ہے کہ آپ ان مقد س دعز ات پر بدعت کا ازام لگائے ہیں ، جب کہ نبی اگرم علی ہے کہ آپ ان مقد س دعز ات پر بدعت کا ازام لگائے ہیں ، جب کہ بی اگرم علی ہے ان کے افعال وا عمال کو سنت قرار دیا ہے تھم ہے '' علیکم بسئنتی و سست خلفاء الراشدین '' تم پر میری اور میرے ظفائ راشدین کی سنت لازم ہے ، آپ علی ہے نان کے اعمال کو سنت قرار دیا اور غیر مقلدین اسے بدعت قرار دیا اور غیر مقلدین اسے بدعت قرار دیا ور غیر مقلدین اسے بدعت قرار دیے رہے ہیں ، کیااس مرت مجر بانہ بغاوے میں آپ شیعوں کے ساتھ شرک نہیں ؟

ذراغور فرمائے! شیعہ اپنی خواتین کو معجد لے جانا پہند کرتے ہیں اور آپ کو مجد کے جانا پہند کرتے ہیں اور آپ کو مجی کی پہند ہے شیعوں کی فقہ جعفر یہ کی روے ایک نشست میں دی گئی تین طلا قول کو ایک تسلیم کیا جاتا ہے آپ حفر ات کا بھی کی مسلک ہے شیعوں نے محابہ کرام پر کو ایک تنقید کی آپ حفر ات بھی بلا سوچے سمجھے کبار صحابہ کرام کے اعمال کو باطل ، بدعت یا خلاف سنت قرار دیتے ہیں (محاذ اللہ)

آج کل کے غیر مقلدین ائر فقد کی پوری جماعت کو معاذ اللہ کمر او جی بیہ بیں ، الن کے مسلک کے اعتبار سے پوری امت کے کر در دل افر او جائل اور کمر او جی بیہ فیر مقلدین جن جن جی بیشتر صاحبان عربی ذبان سے مادا تف جیں ، علم دین کا اپنے آپ کو شیکیدار قرار دیتے ہیں ، جمعی شر کے پچیس لاکھ مسلمانوں جی مشکل سے ان کی تعداد دس برار ہوگی لیکن بید دس برار سجھتے ہیں کہ بقیہ چو ہیں لاکھ نوسے ہزار مسلم کی تعداد دس برار ہوگی لیکن بید دس برار سجھتے ہیں کہ بقیہ چو ہیں لاکھ نوسے ہزار مسلم اگر سوکر در مسلمان آباد ہیں تو ان جی فیر مقلدین پچاس لاکھ ہوں کے جال قسم کے فیر مقلدین پچاس لاکھ ہوں کے جال قسم کے فیر مقلدین پچاس لاکھ ہوں کے جال قسم کے فیر مقلدین پیاس لاکھ ہوں کے جال قسم کے فیر مقلدین کی دائست میں باتی نمانوں کر در بیاس لاکھ فرزندان تو حید اور غلامان فیر مقلدین کی دائست میں باتی نمانوں کر در بیاس لاکھ فرزندان تو حید اور غلامان

مصطفیٰ منطقہ مراو، کا فراور مشرک ہیں اس بد کمانی کی وجہ سے کئی سیح احادیث کی ہمی محذیب ہوتی ہے۔

عبدالجليل: كس ميح مديث كى كلفيب مولى ب ذرا تنميل س باللي توسى! سى!

عبدالجلیل: لین بھے آپ کاس رائے سے بخت اختلاف ہے کہ ہم اہل مدیث، شیول سے کوئی تعلق رکھے ہیں۔

شو كت: ميرايد دعوىٰ بى شيس كه غير مقلدول اور شيعول ميس كو فى ساز بازب بلكه ميرا خثايه ب كه محابه كرام س عموماً اور خلفائ راشدين (رمنى الله عنم) س خصوصاً آپ کا عملی اختلاف شیعہ حضرات کے طرز نظر کامر ہون منت ہے، ہاں ایک بات انجی ذہن میں آئی کہ شیعہ خوا تین چرہ کھلار کھنا جائز سمجھتی ہیں، بہت ہے مشہور و معروف فیر مقلد علاء مثلاً بوسف القرضادی، مشمس چرزادہ د فیرہ بھی بھی مسلک رکھتے ہیں۔

عبد الجلیل: بال! ہارے بعض علانے مور تول کوچر و کملار کھنے کی اجازت دی ہے اس کے لئے ان کے بات دی ہے۔ اس کے لئے ان کے باس دلائل مجی ہیں۔

شو کت: میراسوال بیہ ہے کہ آگر عام طور پر عورت کے نئے چرہ کھلار کھنا جاتز ہوتا تو پھراس اجازت کی ضرورت کیا تھی؟

عبدالجليل: احماآب يتلايك المهارى كول مويد؟

شو کت: اگریا گاام ہوتے تو آپ ہو چے کہ یا گی کول ہوئے تمن ہوتے تو آپ ہو چے کہ یا گی کا کول ہوئے تمن ہوتے تو آپ ہو چے کہ یا گی کا کول ہوئے تمن کا کول اس خور اس تھے، لیکن تمام مسائل پر مفصل بحث ان چار مسلکول ہیں کا ہو کی اور کتاب المفہار سے لیکر کتاب المفرار سے لیکر کتاب المفرائض کے تمام مسائل مر تب و مدون ہو کر امت کے سامنے آئے، بیشار کتابی المفرائض کی تمنی اس تفعیل ہے دوسرے جہتدین کے مسائل مر تب نہ ہو سکے اسلئے تو انڈ مسالک مر درج نہ ہو سکے سالک کول ہے اس کی حقیقی مسلحت تو انڈ منائی تی بہتر جانتا ہے لیکن چار کے عدد کی دین بیل کچھ خصوبے رہی ہے مشاؤ انہام

ورسل علیم السلام کم چین ایک لاکھ چوجین برار تشریف لائے لیکن ان جی جلیل القدر بن کے بیرو کثیر تعداد جی ہوئی برار تشریف لائے لیکن، حفر ت محمد مصطفیٰ علیف (۲) معز ت ایرائیم خلیل الله علیه السلام (۳) معز ت موی کلیم الله علیه السلام (۳) معز ت میں کن بازل ہو کی الله علیه السلام (۳) معز ت میں کن بازل ہو کی الن علیه السلام (۳) معز ت میں کو جلی (۱) قر آن مجید (۲) تورات (۳) ذہور (۳) انجیل ملا کله بین شهر ت چار بی کو جلی (۱) قر آن مجید (۲) تورات (۳) ذہور (۳) انجیل ملا کله لا تعداد ہیں محر شهر ت یافت چار (۱) معز ت جز کیل علیه السلام (۲) معز ت میا کیل علیه السلام (۳) معز ت عزرائیل علیه السلام (۳) معز ت می کر شهر ت تے لیکن اقرادی شان چار بی کو حسیب ہوئی (۱) سید ناابو بکر صحابہ کرام بزار باحضر ات تے لیکن اقرادی شان چار بی کو حسیب ہوئی (۱) سید ناابو بکر صد بی الله صد بی (۲) سید نا عر فاروق (۳) سید نا علی مر تعنی رضی الله عندم

سورۃ بقرق آیت نمبر ۲۴۲ میں ہے" جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قشم کھالیں ان کیلئے چار مینے تک مسلت ہے پیمر اگر دورجوع کرلیں تواللہ تعالی معاف فرما نے والا ہے۔

سور ہے تھم سجدہ آیت نبر ارکاڑ جمد ہے "اورائے اس ذھن میں اس پر بہاڑ گاڑ دیئے اور اس میں پر کتیں رکھیں اور اس میں اس کے غذائی ذخیرے سب ضرورت مندول کے لئے کمال جار روز میں کردئیئے۔

سور و او بہ آیت فہر ۲ سور جس ہے معہدوں کی محتی اللہ تعالی کے زویک بار و مسینے ہیں جب ہے آسان وز جن وجو دھی آئے ان جس حر مت والے جارا و ہیں۔

حطرت ابراہیم ملیہ السلام کو موت کے بعد ذیدگی کا ثبوت جار پر ندول سکہ ذرینے دکھایا حمیاد کھے سور و بقرہ اُبت ۲۹۰ تکان کیلئے زیادہ سے زیادہ جار بوج ندا کی

## اجازت دی گئی۔

غرض جار الم انقد تعالیٰ کی ایست بہت ہے مکن ہے جار الم انقد تعالیٰ کی ایس بی مکن ہے جار الم انقد تعالیٰ کی ایس بی مکن ہوں اس میں تعب کی کیابات ہے ؟

شوگت: سور او توب ک جس آبت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرائی کہ یہ احبار و رصبان کون تے فرایا
" ان کئیراً من الاحبار والرهبان لیا کلون الناس بالباطل و بصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضنة ولا ینفتونها فی سبیل الله " لیخی بے شک بمت ہے احبار در حبان لوگول کا مال ناحق کھا جاتے ہیں ادراللہ کی راہ ہے دو کتے ہیں اور وہ جمع کر رکھے ہیں سونالور چاند کی لورائے راہ اللی میں فرج نہیں کرتے ایسے بد صفت ، بد دیانت اور حریص احبار ور صبان کی چروی کی فرمت کی گئی ہے اس سے فقمائے کرام کو کیا نبعت ؟ فتما تو اللہ سب سے زیادہ فرسے والے ، عبادت گزار ، متقی اور پر ہیز گار حصر اس تھے ، آج تک ان حصر است کی شاد سے آئان فرسے دیات کی جرائے میں کی این کی پایزہ وزندگی کی شاد سے آئان کی ایکن وزندگی کی شاد سے آئان

كے مسلك سے اختلاف ركھنے والے بھی دیتے ہیں چر آپ نے ان مقدس ہستيوں كو احبادود حبان جیے مفاور ست عماصر کے ہم پلہ قراد دینے کی جراُت کیے کی ؟ پھر یہ احبار ور معیان توریت اور دوسری آسانی کتابول میں تحریف کرتے تھے، کیا آپ متلا سکتے میں کہ معاذاللہ کسی لام فقہ نے کسی قر آنی آیت عمر، تحریف کی ہے؟ پھرا حبار و ر مبان مال کے حریص اور لا کی تھے خود صدقہ وینادر کنار دوسرون کو صدقہ دینے ہے روکتے تھے، مالا تک ائر فقہ کی دریادلی اور فیامنی کی ایک دنیا معرف ہے، مجروہ لوگ ان احبار ور میان کی اطاعت اس لمرح کرتے تھے، جس طرح بے چوں وخ االلہ تعانی کی اطاعت کی جانی جائے اس سلسلے میں آپ سجھ لیس کہ امام الک کے شاکرہ امام شافعی تنے انہوں نے اپنے استاد کی بے چون دچر اا طاعت نمیں کی بلکہ انہیں جو اموران کی اٹی محقیق کے بعد سنت سے قریب نظر آئے ان امور میں اسے استاد سب اختلاف کیا چتانجہ ان کا ایک الگ مسلک بن کیا چرامام شانعی کے شاکرد امام احمد بن حنبل تے انہوں نے بھی بے چوں دچر ااطاعت نہیں کی بلکہ جو امور محتیل کے بعد انمیں سنت سے قریب محسوس ہوئے ان میں اینے استاد سے اختلاف کیااس طرح ان کا کیک الگ مسلک بن محیاء امام ابو صنیعة کے حلاقہ وامام محد امام ابوبوسٹ اور دوسرے كى معزات نے ہى اس طرح بعض مسائل میں اپنے استادے اختلاف كيالور ا قرب الی السنة مسلک اختیار کیا، مجربه سلسله وجی ختم نهیں موحمیا، بلکه بعد کے ادوار جس مجعی لتحقيق وتغتيش لور اجنتاه كاسنسله جارى رباب لبذاائمه فغه لوراحبارور هبان مس كوتي نسبت نہیں ،ان کے لئے اس آیت کو چیش کرنا جمالت کی علامت ہے۔ عبدالجليل: اجماب آب يتلاية كرسورة انعام آيت نبر ١٥٣ من جو مان عم ہے" و ان هذا صبراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا

السبل فتغرق بكم عن سبيله، يعن اور مى ميرى سيدهى راوب بساى پرچلولوردوسرے داستول پرنه چلوكدوه تم كو (الله كے) رائے ہے جداكر ديں مے، " اس صاف صرح لورواضح علم كے باوجود ايك راه كو چموڑكر چار چار را بول كو ميح سجمناكيا حانت لورناداني نيس؟

مشوکت: آپ جائے ہیں کہ آوم علیہ السلام سے فاتم الا نمیاء علیہ السلام تک بزار ہا اجبا المدکر ام تشریف لائے سب کا دین اسلام عی تھا، اسلام کے بنیادی عقائد تو حید، رسالت، آفرت ہیں اور تعلیم حسن اخلاق ہے، یہ امور تمام انبیائے کرام کے ہاں مشترک ہیں فالق کا نات کواس میں بال برابر فرق کوار انسی ن

ای کے ماتھ ماتھ ہے جی حقیقت ہے کہ انہیائے کرام نے عبادات کے طریقے اپنا اپنا تھا ہے استیارے مقرد کے جواکش مختف تے ، لین ، اللہ تعالی نے عبادات میں حکت و مصلحت ای کو قرار دیا کہ مختف انداز میں اس کے بندے اس کی قدرت ، کمالات ، احسانات اور انعلات کے من کا کیں ، الگ الگ مقرد طریقوں سے قدرت ، کمالات ، احسانات اور انعلات کے حضور مناجات کریں ، اپنی نیاز مندی اور اظہار اللہ عقیدت کیلئے بندوں کو طرح طرح کے احکات ہر دور میں دیے گئے ، ان امور پر قور کھیدت کیلئے بندوں کو طرح طرح کے احکات ہر دور میں دیے گئے ، ان امور پر قور کرنے سے بدواضح ہوجاتا ہے کہ بندول سے مختف انداز میں عبادات مطلوب ری ہیں۔ کرنے سے بدواضح ہوجاتا ہے کہ بندول سے مختف انداز میں عبادات مطلوب ری ہیں۔ آپ نے سور کا انعام کی ۱۵ انبر کی آیت مضمون کے در میان سے چیش کی ہر آم کی کو شریک نہ کرد (۳) مال باپ کے ساتھ حسن سلوک ہیں ، (۱) اللہ کے ساتھ حسن سلوک کرد (۳) اپنی اولاد کو مفلم کے خوف سے قتل نہ کرد (۳) بھی اور کملی ہر تم کی ب

کے مال میں خیات نہ کرو(ے) ناپ تول منی پر افساف ہو (۸) جب بات کہوانساف
کی کمواکر چہ معالمہ رشتے دار کا ہو ، (۹) اللہ ہے کیا ہوا عمد پورا کروان احکام کے بعد
فر ملیالور بی میری سید حی راہ ہے بس ای پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو
اللہ کے راہتے ہے جدا کر دیں گے ، یہ علم عقا کہ اور حسن اخلاق پر مخیا حکامات کے
بارے میں نازل ہوا ہے لین عقا کہ اور حسن اخلاق کی راہ ایک بی راہ ہے اس میں ذرا
او حراو حر ہوئے تو گمراہ ہوئے۔

الله و قد هذنا سبلنا (ابراہیم ۱۳) مین اور ہم کیول نائد پر ہمروسہ کریں کہ اس الله و قد هذنا سبلنا (ابراہیم ۱۳) مین اور ہم کیول نائلہ پر ہمروسہ کریں کہ اس نے ہمیں راستوں کی رہنمائی بخشی۔ سبنا جمع ہے سبنل کی۔ سبنل کا مطلب راستاور سبنالیجن راستوں مرف ایک راستوں کی رہنمائی بخشی نمیں بلکہ اللہ نے راستوں کی رہنمائی بخشی نمیں بلکہ اللہ نرا؟ کی رہنمائی بخشی ہمران پر چاناکیول نالم نمرا؟ اس طرح سورہ ما کہ و (آیت ۱۳) میں اور شاد باری ہے "یدھدی به المله

ای طرح سور و محکوت کے اخر کی آیت نمبر 19 بے " والدین جاھدوا فیننا لمنھد ینتھم سبلنا "یعی جولوگ اوری ماکیلے دور دھوپ کریں گے انہیں ہم اپنے رائے دکھلائیں گے ، یمال مجی لفظ شکل ہے یعی رائے مرف ایک رائے رائے دکھلائیں گے ، یمال مجی لفظ شکل ہے یعی رائے مرف ایک رائے نہیں۔

اب آپ فور فرمايي كه ال آيات يس الله تعالى فراستول كى ربنماكى يخفي

کو اپنا احسان اور قضل قرار دیا اس منے کیا یہ ظاہر ضمیں ہوتا کہ عقائد نیز اخدی ش کمانیت مطلوب ہے اور عبادات میں مختلف انداز اور اسلوب مطلوب ہیں اس موتئ پر زوق کا ایک شعریاد آر ہاہے۔

> گلمائے رنگا رنگ ہے ہے ذینت چہن اے ذوق اس جمال کو ہے زیب اختلاف ہے

صاحب شریعت علیہ السلام نے ای لئے سیائل پس مخباتش رکھی ہے اگر مطلوب ومقعود یکسال انداز کی عبادات ہو تھی تواس سلنلے میں دامنے ، محکم اور دونوک احكامات ديئے جاتے جيے قيام ، ركوع اور مجدے كى جيئت ير تمام مسالك منفق بيں اى طرح تواب می بعی اختلاف کی منجائش باتی ندر کمی جاتی ، آداب می منجائش ادارے مالک در بررب نے اس لئے رسمی ہے کہ اے رانکار تھی، تنوع اور مختلف انداز پسند ہیں ورندلاز آتام آواب كيلئ يكسال علم سخق كے ساتھ نافذ كردياجاتا، ني اكرم علي الله ا جس امر کے نفاذ میں توسع فرمایا اور محنجائش رکمی اس میں آپ حضر ار یہ عظی پیدا کر ہ چاہتے ہیں دین متین نے سولت کی راہ تملی رتھی ہے ، لیکن افسوس کہ غیر مقلدین سولت ہے محرومی کو ترجیح دیتے ہیں۔ خود آنخضرت علی نے ایک مرتبہ کچھ سحلبہ كرام كو تحكم دياكه فلال مجله جلد از جلد يبيوني اور مغرب كي نمازو بين اد أكرو، محابه كرام جلدروانہ ہو کئے محرراستہ میں مغرب کا دفت تک ہونے لگا تو پکھ سحابہ کرام نے راستے بی میں نماز اوا کی ہے سیجتے ہوئے کہ رسول اللہ علیہ کے عمم کا مقصد اس جکہ جلداز جلد پنجا تعااب جب كه مغرب تك وبال بهو نيئا ممكن شيس ب اسك نماز كول قفا کی جائے مرکھ محابہ کرام نے رسول اللہ علقہ کے ظاہری انفاظ پر عمل کرتے ہوئے راستے بن تماز شیں پڑھی بلکہ حنول پر بہو کچ کر تماز اوا کی ، بعد میں رسول اللہ

علی کے سامنے یہ مسئلہ چیں ہوااور آپ دونوں فریق کے عمل پر کوئی تقید نہیں فریق کے سامنے یہ مسئلہ چیں ہوااور آپ دونوں فریق کے احکام کی تعبیر جیں اگر اجتمادی اختداف ہوتا ہے رسول اللہ علیہ کے احکام کی تعبیر جیں اگر اجتمادی اختداف ہوتا ہے تو وہ باعث تنقید نہیں ہے۔ آپ نے دین جی جی نہیں فرمائی آب آب عوام کو سمولتوں سے کیوں محروم کرتے ہیں۔؟

عبد الجلیل: سولتول سے تو آپ لوگ دنیا کو کردم کرتے ہیں، مثابا جمع بن السلونین کو درست نہیں سیمنے درنہ ہم لوگ ظر وعمر اور مغرب دعشا ایک ساتھ ادا کرنے کی مخواکش کے قائل ہیں۔

مشو كت: اس مسئلے ميں ہمي آپ اور شيعہ حضرات ايك عي تحتى ميں سوار بيں ، شیعہ فرتے کے لوگ تین وقت تماز ادا کرتے ہیں ، اور آپ مجی تین وقت میں پانچ اواکر لیناکانی سمحتے میں معزرت امام ابو صنیقہ کی حقیق کے مطابق جمع بین الصاؤ تین عرفات اور مزولفہ میں بعض شرائط کے ساتھ مسنون ہے می اور موقع پر جمع کا تھم سي ديا كياء ترقدي شريف كي ايك روايت من ليخ إعن ابن عباس عن النبي مُنْزِلِكُ قال من جمع بين الصلولين من غير عدر فقد اتى باباً من ابواب الكبائد" يعن حفرت مباس روايت كرتے يس كر آب سي فراياجو عنص بلا عذر جمع بین الصلو تنین کرے اس نے کبائز جس سے ایک کبیر و کناہ کیا ، امام محرّ ن ائي موطا بي معترت عرضا أيك قرمان نقل كياب" انه كتب في الآفاق ينها هم أن يجمعوا بين الصلوتين ويخبر هم أن الجمع بين الصلوتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر "يعي يديم قارول في تمام صوروں میں فرمان جمیج کر جمع بین السلؤ تین کی ممانعت کردی سمی اور انہیں خبر دار کیا تھاکہ ایک دفت میں دو نمازیں جمع کر ناکبیرہ گتا ہوں میں ہے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جن الدريث سے جمع بين الصلو تين كاجواز ظاہر ہو تاہے، مختيل كى جائے تو

ان سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ایک نماز اپنے آخر وقت میں ادا کی جائے اور اس کے بعد والی دوسر کی نماز شروع وقت میں ادا کی جائے۔

میں نے آپ ہے یہ عرض کیا تھا کہ غیر مقلدین دین کی عظا کر دہ سمولت ہے محروی کو ترجی دیتے ہیں اس ہے میر ااشادہ اس طرف تھا کہ ایک عام شخص جو دین کا مکمل علم حاصل نہیں کر سکنادہ کسی متندالام فقہ کی تقلید اختیاد کرے تواہ احادیث کی تمام کتابوں کے مطا لئے کی ضرورت باتی ندرہے گی، جمتد بننے کے لئے گرے علم و تدبر کی ضرورت ہے جیے و کس بننے کے لئے ماہر قانون بننا ضروری ہے ذکہ گی کے سرہ افعادہ سال تعلیم حاصل کرے اور پانچ وس سال کسی ماہر و کس کے ذریر تربیت رہے تو اے حق دیا جارے تھا انجی دیان کھولے۔

کی فن میں مہارت اور کمال حاصل کے بغیراس فن میں بحث کرنا بلکہ
اس فن کے اماموں پر ذبان تقیداور تنقیعی کھولناصرف جائل اور ہے و قوف بی کا کام
ہے۔افسوس ہے کہ جولوگ عربی ذبان کے چند جملے اپنے طور پر بول یا سمجھ شیں پاتے
وہ ان کے خلاف ذبان درازی کرتے ہیں جنبوں نے پچاس پچاس ، ساٹھ ساٹھ سال
عکد دریائے علم و فن میں فوطہ ذنی کی ہے یکی وجہ ہے کہ کلیان مینشن کا فیر مقلد
مومن پورہ کے فیر مقلد ہے الگ خیالات رکھتا ہے ، میمن واڑے کا فیر مقلد کوس
مبراکے فیر مقلد سے جنگف نظر آتا ہے اس طرح آپ لوگ اپنے مسلک میں بھی
مبراکے فیر مقلد سے جنگف نظر آتا ہے اس طرح آپ لوگ اپنے مسلک میں بھی
مبریائے جمالت مخلف فیہ ہیں ،ای جمالت لور کم فنمی کی بنا پر آپ معز ات اکثر جماحت
میریائے جمالت کی نماذ ہے بیں ، یا بھاگ بھاگ کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی معجد میں بناہ لیے
ہیں یہ ہے سولتوں سے محروی کی بات ہمین کی چھ سوے ذاکد مساجد ہے درواذ ہے
ہیں یہ ہے سولتوں سے محروی کی بات ہمین کی چھ سوے ذاکد مساجد ہے درواذ ہے
ہیں یہ ہم ساجد پر

آت رئ ہوئے میں میہ ہے مولوں ہے محروی اور تک وطن مار احال یہ ہے کہ ہم ابو علی میں میں میں ہیں ہے کہ ہم ابو عید سے مسلک پراس یعین کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ ان کامسلک سنت کے مطابق ہے مطابق ہے مسالک کو بھی سنت ہے مطابق ہے ہما الک مالک مالم شافتی اور قام احمد بن طنبل کے مسالک کو بھی سنت ہے تر یہ بی سجھتے ہیں۔

عبدالجلیل: کتنی عجیب بات ہے آپ کی۔ دو مختلف مسالک ہوں توان میں سے اید خلط ہوگاد و سرا در ست دو نول ہی در ست کیے ہو سکتے ہیں ؟

شوكت: كياآب كود اودوسليمان عليها اسلام كاداقعه معلوم --

عبد الجلیل: می قسول کے چکر میں نہیں پڑتا، بھے توکوئی ٹھوس مدیث ہلائے! مشو کت: واؤد و سلیمان علیماالسلام کا واقعہ قر آن جید کا ذکر کر دو ہے قر آن یا سمج مدیث میں سے زیادہ اہمیت کس کی ہے ؟

عبدالجلیل: پلی اہمیت قراآن کی ہے اور مدیث دومرے نمبر پر ہوگی بسر مال آپ تصد ہلائے۔

شو كت : سورة انبياء كى آيت نمبر ٢٨ طاحظه فرائ " و داؤد و سليمان اذ يحكمن في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شابدين، ففه مناها سليمان و كلا البينا حكماً وعلما، يتى واودوسليمان جب الركيتي كا ففه مناها سليمان و كلا البينا حكماً وعلما، يتى واودوسليمان جب الركيتي كا بخطر بكاري عربي ما تحمل حمل وممان كريال ما تحمل حمل اور بم ان كريال ما تحمل حمل اور بم ان كريال ما تحمل و معالمه مجماديا و ممان كريال ما تعمل بي المان كو معالمه مجماديا و ممان من ان من ساحة الماك كو علم و نقد من أو اذا تقال

، يمن حضرت داؤد عليه السلام في أيك فيصله دياء ليكن سليمان عليه السلام في به به المال من به السلام في به دور مسلك بين فرمايا ، داود عليه السلام كوايسا محسوس بواكه ان سكاسية فيصل كي به

نبت بنے کا متور وزیادہ بمتر ہے توانہوں نے اپنافیملہ بدل دیادہ نبیوں کے در میان افتان بین اللہ تعالی کے در میان افتان بروااللہ تعالی نے اس پر فرمایے کلا اتبینا حکماً و علما بین ہم نے ان میں ہر ایک کو علم و تعد ہے نوازا تھا و کھنے دو بالکل تخاف مسالک تنے اور دونوں بی در ست ، مسیح اور علم و تحدت کے مطابق!

عبدالجليل: آپ قر آن كريم كى جو آيات پر سے بيں كيا سيح پر سے بيں ؟ يا بين شخ المند مولانا محود الحن كى طرح غلاسلا نقل كرديتے بيں ، كيا آپ كو معلوم ب انہوں نے قر آن ميں تح يف كروالى ب،

شو کت: انسان خطائل کا پتاہے ، موانا ہے ہی ہے شک خطی ہو کی ایسناح
الاولد میں قرآن مجید کی ایک آیت می خطابہ لگ گیالور آیت خلط نقل ہوگئی ہے ممکن
ہے یہ خططی کتاب کی طباعت کے وقت گاتب صاحب کو خطابہ لگ جانے ہے ہو کی ہو
تاہم شخ المند کے جائشین شخ الاسلام موانا حسین احمد مدنی ٹورائلہ مرقدہ نے ہمی
اطلاع پاتے ہی اس خطمی کا احر اف کر لیاتھا، ایسناح الاولد کے شے ایڈیشنوں می اس
آیت کی تھے کروی می ہو، ویکمنایہ چاہیے کہ گیا خلط آیت نقل کرنے کا متعمد تحریف
قر آن ہے یہ یہ فی گئی وہ روح قر آئ کے مطابق ہے اس سے خابت ہوا کہ یہ
فلطی ارادی خطمی نہیں تھی، اول کا کم اور ایسناح الاولد کے جدید شخوں میں اس خلطی
مراکب یا خیار ندامت وافسوس کی آگیا ہے۔

اب سنے استی مسلک کے روح روال اور عالم اسلام میں غیر مقلد ہندہ ستانوں کے نمائندے مولانا محال ایر عددی، نے اپنے محلفے وار المعارف سے قر آن شریف چھوائے تنے ان میں غلطیال رومی تھی قر آن کے نئے ناما جمپ کر

مارنیٹ میں آمکے، یہ امران کی نوٹس میں لایا گیا خطرہ پیدا ہوا کہ عوامی مہم شردع ہوجائے کی توان کا سیل روک دیا گیا۔

جس طرح الیناح الادلہ میں قر آن کی غلط آست غیر ارادی طور پر چھپ کی تھی ای طرح مولانا مختار احمد تدوی صاحب کے قر آنی شنخے کی یہ غلطیاں بھی یقینا غیر ارادی ہی تنمیں۔

اب آسیندانسته طور پر جان بوجه کرجو غلطیال غیر مقلدول نے کی بین ان کی طرف بھی توجه کریں حقائی صاحب نے انکشاف کیا کہ ان کی کتاب " قر آن و حدیث اور مسلک الل حدیث "کی کتابت کے دور الن انہیں مختلوۃ شریف بین ایک حدیث و کیمنے کی ضرورت چیش آئی ربائی بک ڈ بو کی شائع کردہ مختلوۃ بین اس حدیث کو تلاش کیا دونہ می حالا نکہ دائی روایت ترقدی ، ابوداؤد ، نسائی ، مختلوۃ ، مظاہر حق بین موجود تھی لیکن ربائی بک ڈ بو کے نسخے سے خائب تھی ، اس داز کا پر دواس وقت فاش ہواجب ربائی بکڈ بو کے مالک علیم مصباح الدین صاحب نے بتلایا کہ اس کا ترجمہ ایک غیر مقلد نے بکڈ بو کے مالک علیم مصباح الدین صاحب نے بتلایا کہ اس کا ترجمہ ایک غیر مقلد نے کیا ہے اس حدیث کو خائب کردیا۔

ای طرح لا مورے چی مسلم شریف میں سے حضرت عمر کی نسیات پر مشتل ایک طویل حدیث عائب ہے ہے کہ شمہ میں غیر مقلد کا تب بن کا ہے ، موطالام مشتمل ایک طویل حدیث عائب ہے ہے کہ شمہ میں غیر مقلدول بالک کے عربی لینج میں موجودوہ دو حدیثین اور دو ترجے سے عائب ہیں جو غیر مقلدول کے مسلک کے خلاف جاتی ہیں ، اب آپ سے ول سے بتلا ہے کہ کیا غیر مقلدین کی ہے خیا نتیں قابل مواخذہ ضیں ہیں ؟

عبدالجلیل: آپ اتن معلومات رکھتے ہیں پھر صدیث پر عمل کرنے میں آپ کو کیا د شواری ہے ؟ شوکت: الحمد نذین حدیث کے مطابق می عمل کرتا ہوں ، لیکن حدیث سیجھنے
کیلئے اپنے آپ پر نمیں بلکہ ائمہ فقہ پر اعماد کرتا ہوں کیو تکہ وہ اہرین حدیث تھے ، آج
کل کے غیر مقلد بر اے نام بی غیر مقلد ہیں اصلاً تووہ اپنی مسجد کے ام اور اپنے مسلک
کے علائے موجود بی کی تقلید کرتے ہیں ،

عبدالجليل: بالكل غلدے من كى كا تعليد سيس كر تا۔

موكت: پر آپ سائل كيے سجے بن؟

عبد الجليل مون سند كى كتابون سے آپ عليہ كى سنت معلوم كر ليما ہون اور اس پر عمل كر تا مون \_

شوكت: آب الله كالمن عربي زبان من بين البي آب عربي زبان جائة بي ؟ عبد الجليل: نيس إعربي نيس أتى توكيا بوااردوترجے سے حدیث سجے ليا

عبدالجلیل: اس کے بغیر جارہ کارکیا ہے؟ عربی ذبان سیکہ مجی اول تو آپ
ہو چیس مے گرامر میں کس پر اعتاد کیا؟ افت میں کس کی پیروی کی؟ آپ خواہ مخواہ مجھے تھ کردہے ہیں۔

شو کت: درامل دین کو آپ بی لوگول نے تک اور سخت بناویا ہے مالا کد اللہ تعالیٰ نے تو ماف فرادیا ہے، بیرید الله بکم المیسرولا بیرید بکم المعسر "الله تعالیٰ تماری آمانی جابتا ہے جی نمی خود مرکار دوعالم علیہ فرات بیں بستروا ولا معسروا" آمانیال پیداکرو مشکلات تر پیداکرو۔

ام ابو صنیقہ کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ ہم ہے ہرار درجد زیادہ بہتر طور پر صدیث سجھتے تھے ،ان کی تابتاک ذندگی شاہر ہے کہ وہ تی کریم بلیلیفی کے ہے عاشق اور تمیع سنت تھے ، دین کے حرائ اور اسکی حقیقی امپر ث کو خوب سجھتے تھے ،ای عاشق اور تمیع سنت تھے ،دین کے حرائ اور اسکی حقیقی امپر ث کو خوب سجھتے تھے ،ای اعتاد کی دجہ ہے ہم ام ابو صنیفہ کی تحقیق کو معتبر جان کر عمل ہیرا ہوتے ہیں ای کو بیروں کے ہیں اور جموث دیتا ہے۔ مثلاً کی مید کے ام کی تقلید کرتے ہیں جو آپ کو ہر طرح کی رعابت اور جموث دیتا ہے۔ مثلاً

(۱) سنتوں کے ترک کی رعامت کیونکہ بہت سے فیر مقلدین سنت نمازوں کے تقریباً تارک ہیں۔

(۲) و ترایب بی رکھت اواکریں کے حالا نکہ دوایک دو شیں میار ورکعت تک و ترکے قائل میں لیکن ایک رکھت بی عمو آپڑھتے میں کیا آپ نے بھی میار ورکعت و تر کی حدیث پر عمل کیاہے ؟

(٣) بہت سے لوگ ۱۹۰ رکعت تراو تے اداکرتے سے بینے بی کی فاطر قیر مقلدیت کے دائر نے سے بیتے بی کی فاطر قیر مقلدیت کے دائر نے میں عافیت بیجے ہیں۔ مقلدیت کی اور آٹھ رکعت نمازلواکر نے میں عافیت بیجے ہیں۔ (٣) تسمیات کی بابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں بہت کم فیر مقلدین مسیحات اور ذکروازکار کے بابند ہیں۔

(۵) آیک ساتھ تین طلاقی دیتا گناہ کبیرہ ہے ، ایسے گناہ گاروں کو الإونس اور چھوٹ دی جا تھے تین طلاقی دیتا گناہ کبیرہ ہے ، ایسے گناہ گاروں کو الإونس اور چھوٹ دی جا تھے کہ کوئی ہات نہیں تین دینے کی نیت کے ہاوجود ایک بی گی (۲) ان سب سے اہم امریہ ہے کہ آپ او گول کا یہ خیال کہ معاذ اللہ محابہ کرام کے اجتمادات غلاجے ایمان کیلیے زہر قاتل ہے ، ان کے اعمال کو بدعت اور محرات عمان فنی ، ام المومنین حضرت عاکشہ محراتی قرار دیتا، سیدنا عمر قاروق ، حضرت عمان فنی ، ام المومنین حضرت عاکشہ

مدیقہ اور حفرت عبدائقہ بن مسعود رضی اللہ عنم پر آپ کے بعض علیا نے بخت چوئیں کی بیں حالانکہ مومن کی خصوصیت قر آن کی روے اس وعا کے مطابق ہوئی چوئیں کی بیں حالانکہ مومن کی خصوصیت قر آن کی روے اس وعا کے مطابق ہوئی چائے کہ " ربنا اغفر لنا ولا خوانناالذین سبقونا بالایمان اولا نجو انتاالذین سبقونا بالایمان اولا نجا نہائے اللہ مقدرہ ا) یعنی ان مارے دب اس اور ہمارے ان بھا یول کوجو ہم ہے پہلے ایمان لا چکے ہیں بخش دے ہمارے دل میں مومنین کے لئے کوئی کھوٹ ندر کھ بے شک اے دب تو ترقی والا مربان ہے۔

افسوس ہے کہ غیر مقلدین معرات موسین جی ہے سابقین الاولین کے لئے ہی اسپنول کی اپنا الاہ لین کے لئے ہی اسپنول کی طرح یہ لوگ ہی اسلام کی اپنا استیول کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں دوران مختلویہ امر تفصیل کے ساتھ سامنے آچکا ہے کہ کی امور بین شیعہ اور غیر مقلد ایک ہی صف جی ہیں آپ کویہ جان کر چیرت ہوگی کہ فیر مقلدول کا ایک زیر دست و کیل اور عالم مجراحت امروہی سنی جس نے تقلید کے کہ فیر مقلدول کا ایک زیر دست و کیل اور عالم مجراحت امروہی سنی جس نے تقلید کے فلاف مصلک پر انتائی ہے فلاف مصلک پر انتائی ہے فلاف مصلک پر انتائی ہے قادیا ہی دعر م تیول کر لیا تھا، خود مرزاغلام احمد قادیاتی ہی ختم ہوا۔

اس طرح غیر مقلد مولوی اسلم چیراج پوری مرتے وقت منکر حدیث کی مف اوّل میں شامل ہو مجئے ہتھے۔

یہ ہے انجام محلبہ کرام اور ائمہ عظام سے کینہ رکھنے والول کا ! آپ نے غیر مقلد عالم مولانا محرحسین بٹالو کا کام سنا ہوگا۔

عبدالجلیل: بال مولانا محر حسین کے بارے میں جانا ہوں ان کا رسالہ

اشاعة المنة مضهور بوه تواخير عمر تك سللي يل رب نه قادياني بن نه منكر حديث شوكت: انهول ناسيخ اى رسالے كى جلد الشاره ٢ صفح ٥٣ ير لكھا ب '' پچپس برس کے تجربے ہے ہم کو بیہ بات معلوم ہوئی کہ جولوگ ہے علمی نے ساتھ مجتمد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جائے ہیں وہ آخر اسلام کو سایم کر ہنھتے ہیں ، ان میں بعض عیسائی اور بعض لاقد بب بن جاتے ہیں ، جو سی وین و لد بب کے یابند منیں رہے اور احکام شریعت ہے فسق و خروج نواس آزاد ی کااد نی متیجہ ہے۔ عبدالجلیل: افسوس! تنجی توین سوچنا بوال که جب تک میں مقلد تفاذ کرو اذ کار ، نوا فل اور جماعت کا کس قدر بابند تھا ، لیکن جب سے اہل دریث بنا ہون میر ا زیادہ تروقت دوسرول کی تنقید اور غیبت میں صرف ہو تاہے میری زبان ملے گالی سے نا آشنا تھی ، نیکن اب جو سوسائٹ جھے کی ہے اس کا اثریہ ہے کہ گالیاں میری زبان پر روال ہو مکی ہیں میرا تجربہ ہے کہ ہارے اکثر سائقی لین دین میں انتائی خراب ہیں ، اس كى وجه سجم من شيس آتى، حالا كله ميرا تعلق غرباابل مديث سے ہے جس كے کئے خود نبی منطقے نے چیشیں کوئی فرمائی ہے کہ غرباکیلئے بشارت ہے پھر بھی پات نسیں ہمارے طبقے میں یہ اخلاقی زوال کیوں ہے؟

شوكت: پهلے یہ غلط فنی دور كر اليجة كه حدیث بيس فر بالل حدیث كے لئے كوئی بشارت ہے استغفر اللہ! حدیث شریف كے الفاظ جمال تك مجھے یا بیں دو اس طرح بیں بدالاسلام عربیاً سبعود عربیاً فطوسی للغرباء (اد كما قال علیہ السلام) یعنی اجنبی كی حیثیت ہے اسلام كی ابتداء ہوئی دو بارہ دواجنبی بن كررہ جائے كا تو مباركیاد ہے اجنبیوں كہلئے "اس میں غربالل حدیث كے كوئی بشارت نہیں كيوں كہ یہ نام ال كی جس طرح بشارت نہیں كيوں كہ یہ نام ال كی جماعت كہلئے انہوں نے خودا فقیار كیا ہے جس طرح

بدعتی حضرات نے اپنے آپ کو سنی کمناشہ وع کر دیا ہے ، لیکن سنی نام رکھ لیزااور سنت
کی خلاف ورزی کرنا آخرت میں ہر گڑ مغید ضیں ہوگا، رہا آپ کا بیہ سوال کہ غیر
مقلدین میں ذکر واذکار کی طرف رغبت کم ہوتی ہے ، نیز اخلاقی خرابیال ان میں نسبتا
زیاد دیا کی جاتی ہیں ، اس کی دجہ خاہر ہے کہ ہر غیر مقلد اپنے آپ کو کر دڑ دل مسلمانول
سے افضل واعلی سمجھتا ہے ، دو رہا گان کر تاہے کہ چودہ سوسال میں علمائے امت نے جو
بات نسیں سمجھی دو میں نے سمجھ لی کر تاہے کہ چودہ سوسال میں علمائے امت نے جو
فر عوان کے ذہن میں بھی کی تھا کہ دو ہی سب سے اشر ف داعلی ہے ، اسی احساس نے
قر مول کو گر او کیا ، جب بھی کسی گر دو میں اپنے علم دال ہونے کا غردر پیدا ہوگادہ صرور
راہ راست سے بھنگ جا تھا۔

عبدالجلیل: بین نے در اصل اہل مدیت مسلک، تر اوت کی بین رکھتوں ہے

نیخ کی فاطر اختیار کیا تھا، پھر جوں جوں ان لوگوں ہے ماتار ہا اور ان کی بتائی ہوئی
امادیٹ پڑھتار ہا پچھ یوں محسوس ہو تار ہاکہ بی مسلک صحیح ہے، آپ نے تردید اور
تراوت کا آق بتا کر مجھے وطنی الجھی بین وال دیا ہے، تاہم مجھے آپ لوگوں کی فقہ کی
تراوی ہی بتا کر مجھے اسمار ہے موانا عبد الجلیل سامر ودی صاحب نے اظمار
حقیقت اور آئید حقیقت ای کتابوں میں واضح فرمایا ہے کہ حفی کتابوں میں نمایت ہی
شر مناک قتم کے مسائل لکھے گئے ہیں مثلاً چوپائے ہے صحبت جیے مسائل حفی کتب
فقہ میں بین کیا یہ وطنی گندگی اور دین ہے دوری کی علامت نہیں ہے؟
مسائل حتم کے مسائل صدیت میں ضیل ہیں؟
عبدالجلیل: اب تک تو میں نے ایس کوئی روایت کی حدیث کی کتاب میں
عبدالجلیل: اب تک تو میں نے ایس کوئی روایت کی حدیث کی کتاب میں
نہیں دیکھی۔

شوكت: وراصل احاديث على آپ مرف اين بي مسلك كى تائيد كاروايات و يحتر ج بير، اگرواقتي آپ ناحاديث كا مطالع كليا ذائل كرماته كيا بوتا تو مكاوة كي يروايت مرود التي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التي بهيمة فاقتلوه واقتلوماً معه قيل لابن عباس ماشان البهيمة؟ قال ما سمعت من رصول الله عليه و سلم في ذلك شيئا ولكن اراه كره ان يوكل لحمها او ينتفع بها، معلم في ذلك شيئا ولكن اراه كره ان يوكل لحمها او ينتفع بها، معلم به في ذلك شيئا ولكن اراه كره ان يوكل لحمها او ينتفع بها، معلم به في ذلك شيئا ولكن اراه كره ان يوكل لحمها او ينتفع بها، وطرت ابن عباس بي ووايت بي كر آپ الله كره ما ته به فعلى كرے الى گروونيز الى جائور كو مي دخرت ابن عباس بي وچها كياك به فعلى كرے الى گرونيز الى جائور كو مي دخرت ابن عباس بي وچها كياك بي الله بي الله

دراصل حبرا بخلیل سامر دوی صاحب نے ادادہ فقد کی چند عبار تول کا کھٹیااور گندہ ترجہ کیا ہے تاکہ عوام کو فقہ سے بد تھن کیا جاسکے الی گندہ ذہنیت لے کر کوئی فدانخواست نسساہ کم حدث لکم کی شائن نزول ابوداؤد یس پڑھے تو احادیث سے برگمان ہو کر مکرین مدیدے کی صف یس شامل ہوجائے۔

حیقتادین ہمیں کھل لاہے جوانسانی ذیر گی کے ہر کوشے سے تعلق رکھتاہے اور ذید گی کے ہر کوشے سے تعلق رکھتاہے اور ذید گی کے ہر پہلو کے مسائل میں رہنمائی دیتاہے ، پھر یہ کیے ممکن تعاکمہ دیف و نفاس ، طمارت ، جتابت ، حسل ، تیم ، ذنا ، لواطت ، اور بد فعلی وغیر ہ کے مسائل سے کتابیں خانی رہنیں ، عبد الجلیل سامر دوی نے جن عبار توں پر اعتراض کیا اور فقہ کا ذاتی از ایا ہے فعیک انہی کے انداز میں ای حتم کی روایتوں کو چیش کر کے محرین فداتی از ایا ہے فعیک انہی کے انداز میں ای حتم کی روایتوں کو چیش کر کے محرین

مدیث نے اٹکار مدیث کا فتنہ کھڑ اکیا ہے۔

عبدالجليل: آپ يو توسيخ كه كياكوئي انسان جانور عيد نعلى كرسكا ي؟ شوكت: اكر جانور ، بد فعل ممكن نه موتى توصد يث شريف ش بد مسئله كيد آتا؟ يوروب اور امريكا من خور تمل كتے يالتي بي الكوچومتى، چائى، بياد كرتى اور كود من لئے پھرتی ہیں، یہ ایک زندہ مثال ہے کہ جانورے جسمانی لذت حاصل کی جاتی ہے سوال به پیدا موتا ہے کہ اس طرح لذت اندوز موتے موے اگر کی روزے وار مرویا عورت كوانزال موجائ توروزه قاسد موكايا نس ؟ أكر علاه جواب ندرس توالزام ديا جائے گاکہ علم دین معاذ اللہ ناقص ہے اور جواب دیا جائے کہ " روزہ جماع ہے قاسد ہوتا ہے محض انزال سے نیس ، البت خسل واجب ہوگا، روزہ مجے ہو جانگا" تو یرو پیکنڈو کیا جائے گاکہ فحش اور بے حیائی کی بات کی اس مثال پر آپ تیاس کر کھتے ہیں کہ سامرودی صاحب کے اعتراضات کس قدر بے بنیاد اور بے وزن ہیں ، افسوس ہے کہ ای طرح کے جمالت بھرے امبر اضات پیش کر کے فقائے کرام کو مطعون اور بدنام کر کے لوگ ایل عاقبت برباد کررہے ہیں۔ان تمام کتا ہول کا سراحید الجلیل سامرودی کے سرہے ، آیے اس خاعران کی مختر تاریخ دہر الی جائے ، عبدالجلیل کے واوا محرسامرودی منے انہول نے تقریباً ایک سوجیں سال عمل غیر مقلدیت کا بر جار شروع كيا، مقلدول كوبلا بلر چيننج كرتے رہے ، بلآ خر حنى عالم دين مفسر قر آن مولانا الوجر عبدالي حقاقي كے ساتھ ڈائيسل من عار بعادي إلاول ١٠٠٠ هـ بروز جعد ان كا پہلا مناظرہ ہوا، دو سرے روز سورت میں بحث ہوئی، اس مناظرے کے محرال ہولیس افيسر محدايراهيم فيل صاحب تتے ،انهول نے اس مناظرے كى ديورث بھى يرنث كروائى ہے، جس كى نقل دائدىر على مفتى مولاناسىد عبدالرجيم صاحب لاجورى كے پاس آج بھی الحمد مند موجود ہے اس مناظر ہے میں محمد سامر دوی کو بنری فرست افعانی پری ان کے بے شار پیروں نے غیر مقلدیت سے تو ب کی چند سال بعد خود محمد سامر دوی نے بھی تو ب کی اور اس ذمانے کی مشور شخصیت منظ دہ شن موک ترکیبیوری رحمہ الله علیہ ہے بیعت کی ، ایک عربی قصید ہے بین انسوں نے اپ ہے صاحب کی شان دار شخصیت کا تعارف کرایا ہے مولانا عبد انشکور سامر دی کی شان دار شخصیت کا تعارف کرایا ہے مولانا عبد انشکور سامر ددی کی نسل میں میر جبیل سامر ددی کی نسل میں میر دی کے سامر ددی گی نسل میں میر دی کے سامر ددی ہیں۔

"اوران کے (مولانا محر سامرودی کے)دو پوتے آئ کل موجود ہیں جن میں ایک عبد الجلیل صاحب نوجوان عالم ہیں مگر علوم و فنون سے زیادہ تعلق نہیں رکتے مرف میں مرف کچھ دینیات اور عربی وغیرہ سے مناسبت ہے (صنحہ ۲)

ائنی عبد الجلیل مامرودی نقد کی کابول سے ایس عبارتی نقل کیں ہو اوکی ذائیت کے اغتبار سے گندی اور ہے حیائی پر جی تحیی ، ان عبار تول کا نمایت بی گندی اور بازاری ذبان جی ترجمہ کیا منافرت کا احول بن گیا اور امن و قانون کا مسکہ پیدا ہو گیا، ہو لیس جی شکایت ورث کر ائی گئی بیشن ۲۹۱ کے تحت یہ سر کا الک گر نقار ہوا ، اور سر کاری مقدمہ دائر ہو گیا ، اس سلسلے جی پویس سب انسینہ بی ، ایم ، ایر بن بن سلسے جن عالم مولانا مفتی سید عبد الرحیم (مفتی رائد میر) سے ماہ قات کی موان ہے وضاحت فرمائی کہ بن شک ماری کتب فقد جی سید مضایین ہیں ، نیمن نر بھر سے جو جو شیس مضاحت فرمائی کہ بن شک ماری کتب فقد جی سید مضاحین ہیں ، نیمن نر بھر سے جو شیس کی الدید سے خوا میں الدید کی موان کا میں ہو دورہ تبدے تو حقیقت کے احتبار ہو گئی ان کو بار کی بوروء تبدے تو حقیقت کے احتبار ہو گئا ان کو بار کی بوروء تبدے تو حقیقت کے احتبار ہو گئا ان دیو ہو اے کے باوجو اے بے اولی اندانی اور حماقت کما جائے گا ، نہی موں دائی فقد میں میں مضاحی کا دیکی موں دائی فقد اس کا خوات کما جائے گا ، نہی موں دائی موں دائی اور حماقت کما جائے گا ، نہی موں دائی موں دائی اور حماقت کما جائے گا ، نہی موں دائی خوات کما جائے گا ، نہی موں دائی خوات کما جائے گا ، نہی موں دائی اور حماقت کما جائے گا ، نہی موں دائی خوات کما جائے گا کہ نی موں دائی خوات کما جائے گا کہ نی موں دائی خوات کما جائے گا کہ نی موں دائی خوات کما جائے گا کہ کائی موں دائی خوات کمان کائی کائی کائی کائی کو دورہ کمانے کی دورہ کمانی کائی کائی کی موں دائی خوات کمانے کائی کائی کو دورہ کمانے کمانے کی کائی کی موں دائی کمانے کائی کائی کو دورہ کمانے کمانی کمانے کی کائی کی کو دورہ کمانے کمانے کی کو دورہ کمانے کمانے کائی کمانے کی کو دورہ کمانے کمانے کی کو دورہ کمانے کمانے کی کو دورہ کمانے کمانے کمانے کائی کو دورہ کمانے کمانے کی کو دورہ کمانے کمانے کائی کو دورہ کمانے کمانے کائی کو دورہ کمانے کو دورہ کمانے کمانے کمانے کو دورہ کمانے کائی کو دورہ کمانے کائی کو دورہ کمانے کائی کو دورہ کمانے کائی کو دورہ کمانے کی کو دورہ کمانے کائی کمانے کائی کو دورہ کمانے کائی کمانے کائی کو دورہ کمانے کائی کو دورہ کمانے کائی کو دورہ کمانے کائی کو دورہ کمانے کی کو دورہ کمانے کی کو د

بمفلث كا ب اس كا مقعد فقد كا فراق از انا اور عوام من اس كے خلاف بد نفني بهيلانا ب اى مقعد كے تحت ترجمه نمايت ي كمنيا لور بازارى زبان من كيا كيا ہے۔

اس مقدے ئے سلطے میں مفتی صاحب کورٹ میں بھی تشریف لائے مدالت میں وردہ میں بھی تشریف لائے مدالت میں وردہ مختے تک تقریر کی اور واضح کیا کہ فقعا نے ان مسائل کو کن ضرور تول کے تحت بیان کیا ہے مجسٹر بٹ نے ایک مسئلے کی وضاحت من کر اندازہ کر بیا کہ سام ودی کے الزابات میں کوئی وزن نہیں بلکہ یہ لچہ اور بے بودہ انداز ترجمہ نگار کی مازش ہے۔

سامرودی صاحب کے پاس اپنے دفاع بی کوئی جواب نہ تھا اس کئے اسمیں ایک مشور دویا کہ تم بیان دے دو کہ یہ بیغلث نہ جس نے لکھا منہ جمہوایا منہ تعلیم مشور دویا کہ تم بیان دے دو کہ یہ بیغلث نہ جس نے لکھا منہ جمہوایا منہ تعلیم کی اور بھری معاحب نے شیعول کے انداز جس تقید کر لیا دو کیل کی چیروی و تعلیم کی اور بھری خدالت جس جموع بیان دیا۔

شر کے لوگ تعجب کررہ ہے شے کہ اگر سامر ودی نے پمفلٹ نمیں لکھا تھا تو سمن کے جواب میں انکار کردیتے مقدمہ قائم ہی نہ ہو باتا لور کورث میں بیر ذات نہ شمائی یڑتی۔

یہ مقدمہ گواہ میسرنہ کے سب حارج کردیا گیا، اس کی تغییلات محرات کے دسالوں اور اخبارات میں دیکھی جاست کی محروج (کادی) سے تکلنے دالے پیغام مای محر اتی رسالے میں مجی اس کی تفصیل موجود ہے جسٹریٹ کا مام می ال کی تفصیل موجود ہے جسٹریٹ کا مام می ادی موجود ہے اور میں کا ماک تقالہ میں موجود ہے اور میں موجود ہے اور میں کا ماک تقالہ

یه طال اس مخص کا ہے جس کی تعلیدیہ غیر مقلدین کردہے ہیں۔ عبد الجلیل: استغفر اللہ السنغفر اللہ! اللہ تعالی میرے من ہول کو معاف فرائے اور مجھے ایسے نفتے سے بچائے کہ ظاہر اتو انسان حدیث پر عمل کا و عوے وار ہو لیکن باطن میں جمالت، کم علمی، غرور اور این آپ کو سب سے افضل سجھنے کی ذہنیت ہو۔

ال*اقتام معاليام* سيجان ريك رب العزة عما يصنفون وسنلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين



# تأثرات فريات مركاته من المنافق من المالية ورى والمات من الماتية من المنافق من المنافق من المنافق والمنافق والم

دِست مِراللهِ الرَّحَلُ الرَّحَلِ الرَّحَلِ عَلَى الْمُعَلَى الرَّحَلِ الرَّحَلِ الرَّحَلِ الْمُعَلَى ، احَا بعداً الحَدَدُ المُعَلَى ، احَا بعداً الحَدِدُ الْمُعَلَى ، احَا بعداً

فرقد الم صدیت (غیر مقلدین) ایک اسلامی فرقد به المی قبلی شامل بے بی المی من المی من المی من المی من المی من الم من شامل نہیں ہے ، المی الشرق والجائے سے خاری ہے ، المی تا جائے اقت: احمث الفی مناصب مقت الوی شوافع ، ماکیر اور منا بلرمی منصر ایس بھیم الاقت مفرت والا نا انٹرف علی معاصب مقت الوی قدس مرؤ نے جائے دروس کے سبق نم روا میں اس کی مراصت کی ہے ۔ آپ کی عب ارت

الدّرس المنامِس والسِّعُون في المذاهب المُنتَعِدة إلى الاسلام في زماننا:
اهل الحق منه مراهل السُّنة والجماعة والمنحصرون باجاع مَن يَّعْتَدبهم في المنفية والمنابلة: واهل الاهوام منهم:
فالمنفية والشّافعية والمالكية والمنابلة: واهل الاهوام منهم:
في المنفية والشّافعية والمالكية والمنابلة: واهل الاهوام منهم:
طير المقلّدين المذين يَدَّعُون البَّاعِين، وان كان بعضهم في زِي العِلْمِ والرّوافض والني والدّين يعناه مون المعتزلة، قالياك والاهم؛
والرّوافض والني ورية الذين يعناه مون المعتزلة، قالياك والاهم؛
في دُن المراه و ١٠١٠-

ترج : سبق نمبری افسه: بهادسه زمان کال خام به بری جاسلام کیون منسوب کے جاتے ہیں : الم بن الی سے الم من الی سے ا الی منت والجاعت بی جومنعه ہیں ۔ باجا عال حضرات کے جنکا (اجماع س) اعتباد کیا جاتا ہے : ضغیر برث اخیر ، ملک اور منا برمی - اورا بل جوی ال میں سے (۱) فیرمقلدی میں ، جوکا بتاع صدرت کا دعوی کرتے ہی بعال کا نہیں اس دوئی کا ی بیس ہے (۱) اور حایل صوئی اور میڈی ہی سے ان کے پردیں ، اگر ج میش ہیں سے عماری مورت یں ایس البینی فرقر رضاحاتی ) (۲) اور روافیض (شیعر) (۲) اور نیچری جوکر معتزلہ کے شاریم رائیسنی مقلبت پرست یس) نیازا اے نما طب توان (جادول فرقول) سے یہ اور زائی خوایش نفسانی سے پلید ہو جائے گا۔ اور امطاد انفست اوی ج ہم صفح الاے و ۱۲ء میں صوافت ہے کہ:

کیطرف غلط بایس نسوب کرنا، اوریم بات کوغلط مطلب بهناکر مقصد برآری کرنا ۔ زرنظر کما ب بسائس بار کا جواب ہے جبیں 20 اعتراضات ہیں۔ اور دو مرزین مکریں تقیم کیا گیاہے وہ اس بسری بات کا املی نوزہے۔ آپ کو کا بسی مجکر مجداس بات کا مثا ہرہ

بوگاکو مشتبر نیکس طرح بسیات سے کام لیاہے۔ النونسٹ الی جو اے نیرعطا فرمائے۔ ہمارے

دوست معفرت مولا نامشترا موصاحب زیدفضلهٔ رسیخ الحدیث جامعه قسیاسیم اداباد) کو کوانبول نے تمام طبیبات کا برده جاک کردیا ہے۔ اور مزید سائل کی خوب تقع کھی کی ہے۔

الله تعسالي اس كما ب كوفيول فرمات اورسلانول كواس مراه فرقد كى وموكروسول سي

محفوظ رکھیں ۔ (آئین) محفوظ رکھیں ۔ (آئین)

معيدا حمد عفا الشرعة بالنبورى فادم دارالعلوم ديونيد المربيغ الأول سنتام المسيم

### رائيرائ حفرات مولانا نعمت لندصا استاذ حدثيث العكوم ويند

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِسِيْمِ

اعدد اللهِ وكفي وسسلام عسل عسب ولا الساؤين اصطفی المابعه!

صراطِ مستقیم جب كی و عاربر سلمان برنما دس كرتا برس كرتا برس ك تعيين تو دسورة فاتح س جداوراً لَا فِي انعمت عليهم كات برنما وس كرتا برس انعمت عليهم فاتح س جداوراً لَا فِي انعمت عليهم كات برقا أن تعمد عند المراكزيم من دوسسری ملگ الدون آنعت مان علیهم حن الدند بن و كات برق ان المنت والى مديث من فرق نا وست كي تعيين ماانا عليه واضع المنت المنت المنت والى مديث من فرق نا وست كي تعيين ماانا عليه واضع المنت المنت المنت والى مديث من فرق نا وست كي تعيين ماانا عليه واضع المنت المنت المنت والى مديث منت المنت عنون ومفهم كو يمن كرام من المنت علي المنت والى مديث منت المنت عنون ومفهم كو يمن كرام من المنت علي المنت والى مديث منت المنت عنون ومفهم كو يمن كرام من المنت علي المنت والى مديث منت المنت عنون ومفهم كو يمن كرام من المنت والمنت و

جن اوگول نے صحابہ کرام کی دسا طب سے بغیر ازخود وست آن و مدیث کو سمعے کے کو کوشش کی و مصابہ کراہ ہوگئے۔ اس طرح کی کمسسوائی مسبب مجراہ ہوگئے۔ اس طرح کی کمسسوائی مسبب سے بہلے خوارج میں بہب دا ہوئی۔ اس سے ساتھ ان ہوگوں کی دوسسری مجرائی یہ مسبب سے بہلے خوارج میں بہب دا ہوئی۔ اس سے ساتھ ان ہوگوں کی دوسسری مجرائی یہ متنی کہ دہ ابنی رائے کے علاوہ دوسری کئی میں رائے کی گئی آتش سے انکار کرتے تھے۔ بلکہ اس کو فسق و کھنے میں بھی تا مل نہیں کرتے تھے۔

یمی بات موجودہ زمانہ کے فرقد اللہ صدیث میں یائی جاتی ہے کہ وہ انتہ اربعہ اور ان کے مقلدین کے بارے میں حکود سے تحت اور کر دہے ہیں، اور خوارج کا طرز عمل افتال کو تذبذب اور تشولیش میں مبتلا عمل افتال کو تذبذب اور تشولیش میں مبتلا

کرنے کے ۔ یہ کت ایس ککو دے ہیں۔ اودا کشتہا دات تعتبم کردہ ہیں۔ ای طسرح کا ۵۲ اعتراضات پر شتمل ایک استہار حرمین کششیم کردہ ہیں آغسیم کیا جار ہاتھا۔

زیر نظر کست ہوں اشتہار کا مدّ آل اور علمی جواب ہے۔ یصعفہ بت مولا ناشیر حمد صاحب زیر محدد مسترضتی مدیرے شاہی حراد آبا و نے مرتب قرما یا ہے۔ اللہ اس کو مام مسلمانوں کے ذہن وہ سکر اور صراط مستقیم کی حقا ظرے کا ذریع بہت ہے اور قول عام عمل کرے۔ آمین۔

قالحتمدُ لله ادْلاداخِدًا. تعمت الدُّعقی عمت خادم تربین وادا تعمشاوم دادمیت ال ربیع الاول مستنایدهم

### رائي را معرف المناريات عي معا وامت كاتم

استأذمه يث دارالمسلم ديوسنه

بِسُمِ الله المرَّفَعْنِ الرَّحِسِيْمِ

مارد اور مسلم الله المسلمان كودميان فرقر قرسب سے بہلے اضاف كيا ان كا نام فوارع ہے ۔ يہ وك نصوص قران وسنت سے فلط مطلب نكا لتے ہے ۔ اور اين كا نام فوارع ہے ۔ يہ وك نصوص قران وسنت سے فلط مطلب نكا لتے ہے ۔ اور اين نام فوارع ہے مطلب كے علاوہ دومرے وقع كا تجائش ہيں ہمتے ہے ، اور اى لئے دومرا وقع افتراک ہوئے اور ای کے بارے میں درجہ دی اور کستانی كا اور كاپ كرتے ہے ۔ اس دور كا فرق الى بوٹ ان بانوں میں خوارت سے بہت ذیادہ متا بہت ركھا ہے ۔ كر یہ نصوص فی می منہائ الى تقاہے ، كر یہ نصوص فی می منہائ الى تقاہے ، كر یہ شعوص فی می منہائ الى تقاہد بار میں گئے اور کو درے می تجاوز کو اللی من الله الله کے بار میں گئے اور کست میں اور کی تعالی الله الله میں ہے ہی تجاوز کو الله الله میں ہے ہی موس کی ماری منہ الله میں ہے ہی صوس کی ماری میں اتا اللہ میں ہے ہوئی ہوئی ہوئی آتا ہے ۔ ور کر مرک یا سیال کی حرم کے اسیال کی حرم کے حرم کے حرم کے حرم کے حرم کی حرم کے حرم کی حرم کے حرم کے حرم کے حرم کے حرم کی حرم کے حرم کی حرم کے ح

عرز فرم جاب ولا البير المدمات ديوم مدون مدون مراث مراد آباد في اس ازه كارس بن ١٥ إخراضات كاجواب ديا على كيك شهاد كي مووت ب اى سروي مدون مراد آباد في اس مودت ب اى سروي مودت ب المدري مودت ب المدري والمعار موال مودون مراواله والمعار والمعا

رياضت في جوري معرد: خادم تمريس وارامو في ديوبند الاريم الاول مستسلام

#### سيب تاليف

يسمرانه الرفي الرجيبر

ٱلْحَمَدُ اللّهِ الْكَوْمُ جَعَلَ مِنْ كُلْ فِرْفَةٍ طَائِفَة ﴿ لِلْسَفَقَهُ وَا فِي الدِّبْنِ وَلِيتُ ذِدُوا قَوْمَهُ مُواذَا رَجَعُوا اللّهِ مُروالعَسَلَاةُ وَالمَسَلَامُ عَلَىٰ سَبِيدِ الكَوْرَانِينِ وَالْسِلَهِ وَالْمَسَلَامُ عَلَىٰ سَبِيدِ الْكُورَانِينِ وَالْسِلَهِ وَالْمُعَالَىٰ مَعَلَىٰ سَبِيدِ الْكُورَانِينِ وَالْسِلَهِ وَالْمُعَالَىٰ مَعَلَىٰ سَبِيدِ الْكُورَانِينِ وَالْسِلَهِ وَالْمُعَالَىٰ وَالْمُعَالَىٰ مَعَالَىٰ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

یاری صلّ دسیده در آرسا آب آ به علی حید کن خار المفاق کی آباد است می از حقوی میس تع ایست الدک و قع پرجرم می اور جرم مدنی میں بند، پاک اور بنگا دلیش کے فیر تعلین میں بند، پاک اور بنگا دلیش کے فیر تعلین است الدک موقع پرجرم می اور جرم مدنی میں بند، پاک اور بنگا دلیش کے فیر تعلین است الدی جو بی اور ندی سلف کے اتباع حالت میں اور ندی سلف کے اتباع مالت میں اور ندی سلف کے اتباع کو اسلامی زندگی کے لئے مشعل داہ سمجھتے ہیں۔ بلک میں صفرت عرفی جو مرت عرفی جو مرت عمل اور حفرت با اور حفران کی شان میں ایسا سخت با اور حفرت ہے ، اور یو خوکی جاری کر دہ است میں اور برا می مورد کی بارے میں معلی مسئل کے بارے میں خاص طور پر امام او حفید کی خاری کر دہ برعت ہے ۔ ای طرف ایم کر جاری کی جاری کی دہ مالک جندی کی اور برا تی کی بارے میں خاص طور پر امام او حفید کی خاری کر مربت را اور برا تی کے الفاظ سے یا دکرتے ہیں۔ اس طرح مسئل جندی کے علی کو مربت را اور در تا تا کی الفاظ سے یا دکرتے ہیں۔ اس طرح مسئل جندی کے علی کو مربت را اور در دی کے الفاظ سے یا دکرتے ہیں۔ اس طرح میں کہ میں کہ الفاظ سے یا دکرتے ہیں۔ اس طرح میں کہ الفاظ سے یا دکرتے ہیں۔ اس طرح میں کی الور میں کی الفاظ سے یا دکرتے ہیں۔ اس کرتے ہیں۔ اس کرتے ہیں۔ ادر کی میں کہ الفاظ سے یا دکرتے ہیں۔ اس کرتے ہیں۔ اور کی کرتے ہیں۔ اس کرتے ہیں۔ اس کرتے ہیں۔ اس کرتے ہیں۔ اور کرتے ہیں۔ اس کرتے ہیں

اور حیاز مفدس کے ذمردار علما راورجا معانے کے اساتذہ اور ائم حرمیں اور وہاں کے طلبہ کے ذہبوں میں یہ بات بیٹھا رکھی کوننی مسلک کے اوگ مبتدع اور بوتی ہوتے ہی اور خوتی ہوتے ہی اور خوتی ہوتے ہی اور خود کوسلنی ہونا تا بت کرد کھا ہے۔ جنائج مطاب اید کو جے کے بوقع پر د کھنے میں آیا کہ مبد ہوں کے جادوں طرف صحوری جامعات کے غیر مقلد طلبہ اُردومی جوسنے انداز سے معرف ایک بات میان کرتے ہی جس کا حامیل ائد مجتدی خاص طور پر اتر اربعہ کی معرف ایک بات میان کرتے ہی جس کا حامیل ائد مجتدی خاص طور پر اتر اربعہ کی

تقليدى مذمت متى متعدد افراد كربيانات سنن مي آت مب اى موضوع يرتقسرر كردي عقد تيزمسلك جنفى ادران كے علمار اوريز دگوں كو درميان درميان مي كشار بنا با جار با تھا ،طبیعت ما بتی تھی کیعی اوگوں کی تقریبے درمیان میں اوک دیں ، ميكن ان كرياس امازت كاكارد تما اسلة خطره تما كه اكرد إلى بم بولة بي توميسم تمهرات مائن مح، يترنبس كبال بكسبنيادية ولنذاصركر تارا مبندوستان ك بعص علمارتے وہاں سے مدیراعلیٰ سے شکایت کی کرآپ ان سے بیانات کی گرانی فرمائیں ية تفريق بين السلين كاسليد شروع موريا ہے -اس كے بعد إمسال د كھنے من أياكانبول في طريقي بدل وياكدامام الوضيف وكاكرمسلك حنني يرزيردست حاركياكه المم الوحنيف نے تو وفرمایا: اذاصح الحدیث فلو مَذهبی، البُذاضق مسلک عمّام مسَائل جونظا، بخاری ومسلم کی بعض می*ے ورٹیوں کے خلاف ہی اُن کومیش کرے ٹا بت کرتے ہیں کہ* ا مام الوصنيفة كم تحيف ك مُطابق برمسًا لل علط بير - البذاا مام صاحب سح قول سح مطابق ان مسائل كوتميور دينا جابئة ، اودوديث كوماننا جابية ـ ليكن ينهي كية كران مسائل کی تا تیدی می صبح طریش ہیں۔ امام صاحب کے اس ول کا مطلب بہے دمیا کوئی قول مديث كے خلاف ميس ہے - يمري الفرض الركوئي ول الم مح طريث كے خلاف يو و صريث محسی دوسری مدرف یاکسی آیت کے معارض مرموتودہ محمع مدریث میا مذہب ہے) اور منفى مسائل كى تائيدى جو حديثين بي ان كوغير مقلّدين كسى يعيى طريقية يرضعيف اورسكلم فیرست راددین کا کوشش کرتے ہیں۔ نیزمسئل ٹوشل کولمب کم بحاضی مسلک کے اويراً زادانة حد كرية بيران حالات مي حنى مسلك كوئى يوس عالم وإلى ك اوكوں كوجواب ميس دے سكتے كوئى بى بولے كا فورا بدالزام الكائس سے كه بدعمت حيدا آخ المع

اور امسال ایک دوسری زیادتی جوصد سے بہت آگے تجاوز کر حکی مقی یہ و تھے میں آئی

كرمكة الكرمر كي كليون اورمسجدون مين مطرق الحديدك نام سے ايك بڑا است تهار باسٹ جار ہا تحاجس می حنفی مسلک پر صنفیہ کی کت اوں مے حوالے سے نفیر مقلّدین نے جھیتی ہے اعتراضات بیش كركے بيانج ديا ہے۔ متحة الكرمه كي كليوں ميں احقر كو يھى يہ استمار ملا۔ اور کھر وڑو دن کے بعد معرورام کے اندر باصابط یہ استہارتقسیم مواموا دیکھنے میں ہیا۔ چنائي اس استنهار كے تعلیم كے موقع إر بارے دوستوں ميں سے حضرت مولا نامفستي محمد سلمان صاحب ، مولا ّ ما محرم ثِناق صاحب ، مولا ثا بشبير احمد صاحب گونځيوي ، مولا نا عبدالتّاص صاحب ، مولا "اعبد لمنّان صاحب ، قاری انسی صاحب برسیم مودرام میں ایک حکار تشریف قرما تھے، ان کے اتھ میں بھی یہ است تباراً یا ، اور ان کے سامنے مجرداً م کے مباحث جو خفیرتحقیق کرنے والے ہیں وہ بروقت وہاں پہنچے ان سَب حضرات نے ان سے شکایت کی کرر استہارہ فلاں آدی بانٹ دائے۔ تواس مباحث نے بجاتے اس یر دوک تھام کرنے کے صرف اتی بات کہر قال ویا کر مسجد کے اندونہ بانٹو مسجد کے باہر بانو كيونكه بالنط والاغير مقلّد تعا بجواية أب ومسلفي كهت اب اور و بال جو سلفی کہ کر دہتے ہیں ان کو ٹری آتھی نگاہ سے دیکھا جا تا ہے۔ اورعجیب حیرت کی بات یہ ہے كريه اشتهاد مرتب كرنے والاصلع بالسير صوب الاليركا رہنے والا اور اس كى اشاعت كرنوا صلع گو بڑہ صوب اونی کا رہنے والا ہے۔ اور یہ اشتہار اُردو زبان میں ہے بھراس اشتہار کو عج کے موقع پر حجاز مقدس میں باطاحاراہے۔ رسمب حرکتیں دیکھ کر اندازہ ہواکہ ان عرمقارین کی غلط اسکیمیں عالمی سطح پر مرگرم عمل ہیں ۔ اس بنا پر اس استنتہار کے جوابات لکھنا صروری محسوس موا- ورزير اشتهار اس قابل نهي بكراس كاجواب دياجات -اسك كرچندمساً ل يعنى مسئلة قرامت خلف الامام ، اورمسئا در فع يرين ، مسئلة آمين بالجبر، زيرناف بالمحق باندهن كامسنله اودمستله توشل اورميش دكعات تراويح بمستله علم غيب اودمشار إيات قبور اہمیت کے حال بن جن محجوابات تھے کی ضرورت ہوئی۔ انکے علاوہ باتی مال، سے

مہیں ہیں جن کے جوابات نکھے جائیں۔ ایسامولی ہوتا ہے کہ عام انناس فالی الدّ ہن سلمانوں کے سامنے کڑت کو دکھانے کے سوالات کی بھر ماد کرد کھی ہے۔ ناظرین کو ٹرصے وقت خودمع ہوجائے گا۔ نیزاس کے بھی جواب نکھنے کی خرودت محسوس ہوتی ہے کہ عالم یا غیر عالم غیر مقلدین حدیث کی کتابوں کا اگردو ترجر لیسے کھیرتے دہتے ہیں ، اور اس می سے اپنے عالم غیر مقلدین حدیث کی کتابوں کا اگردو ترجر لیسے کھیرتے دہتے ہیں ، اور اس می سے اپنے مطلب کی عبادات فالی الدّین عوام کو دکھا کر شکوک میں مبتدا کرتے دہتے ہیں ، ورجو اس کے خلاف عبادت ہوتی اسے نہیں دکھاتے۔

مبرحال جینی اعتراصات میں سے برا یک کے جوابات ای ترتیب بیش کرنے کا کوشش کی ہے جو اس اشتہار میں مرتب ہیں ۔ اورانٹ رالٹر ناظرین کو سوالات اورجوابات پڑھتے وقت بی واطل کے درمیان اعباز معلی موجا ترکا۔ اورانکے میں کے مجے ہوا کے تعلق ابت ہونگے۔

### ديوبندي مكتب فكركي كذارش

ناظرین سے گذارش ہے کہ اعتراص تکھنے والے عیر مقلّدین نے بلا امتیاز احفاف کو محاطب فرایا ہے۔ فیر مقلّدین بادر کھیں کرفقہ منفی کو ماننے والے مقلّدین ہند کوستان، پاکستان بنگلہ دلش، برما، برطانیہ، ساؤ تھ افریقہ ، امر کیہ سے مختلف علاقوں میں نیز ترکستان ، ملک شام ، عواق ، ایران محلیف خط اورافغانستان اور اس کے آزاد شرہ ممالک اور دُمنا میں بھیلے ہوئے ہیں۔ اور ان می سے برمینے رمینے رمینے رمینے اور ان می کے طول وعض میں بھیلے ہوئے ہیں۔ اور ان می سے برمینے رمینے رمینے رمینے اور ان منگلہ دلین ، برگلہ دلین ، مرک لنکا اور مہدوستان می فقرِ حنفی کو مانے والے دوق می کے مکتب فکر مشہور ہیں۔ اور ای مکتب فکر میں کئرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور ای مکتب فکر کے لوگوں میں بڑے بڑے ابل علم ، خوشین اور فقہار و مصنیفین کٹرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو دُنیا میں بڑے بڑے ابل علم ، خوشین اور فقہار و مصنیفین کٹرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو دُنیا میں طول وع ض میں دی فدرمت انجام دے رہے ہیں۔ اور ای مکتب فکرے لوگوں کی صنیف

وفقہ اورتف سیروسیرت کی کتابیں کرنیا کے ہرملک کے مکتبول اور لا تبریروں اور اہل دوق علمار سے باعثوں میں ملیں گئی۔

ا بردیلوی مکتب فکو کے لوگ :- ین می الماعلم کی تعداد مبت کم ہے - ان کے سہاں المی علم کی کی اور جہلا کی کرزت کی وجہ سے بہت سے ایسے امور دائے ہیں جو قرآن و مدین اور فقہ سے نا بت نہیں ہیں ۔ ای وجہ سے دیو بذی مکتب فکر اور بر بلوی مکتب فکر کے علمار کے ورمیان نا قابل فراموش افت لافات ہیں ۔ یہاں تک کہ ایک دوسر سے سے علمار کے ورمیان نا قابل فراموش افت لافات ہیں ۔ یہاں تک کہ ایک دوسر سے سے متعلم ومصافی کو بھی گوارا نہیں کرتے ۔ اور پونک فیرمقلدین نے افترا ضامت میں بلا امتیاز اختاف کو نما طب کیا ہے اسلے یہ جوابات ولو بندی نفی مکتب فکری طرف سے دیے جا اسے اور جوابات اور بربلوی مکتب فکری طرف سے دیے جا اسامی اور جوابات وار بربلوی مکتب فکری طرف سے دیے جا اسے یہ ور بربلوی مکتب فکری طرف سے دیے جا ابات کا خاص تحدیث ال رکھیں ۔

### ناظرین سے گذار <u>ش</u>

اظری سے برگذارش ہے کہ کاب کے مطالعہ سے پہلے ہمادی برخر رمنرور پڑھیں۔ اس کے بعد مرایک بعد فرر تقدین کا بہشس کردہ وہ استہاد جو بہاں بہیاں ہے بغور پڑھیں، اس کے بعد مرایک اعتراص اور جو اب پڑھنے بط جائیں۔ انڈونسٹ ال سے دست بہود وہارہے کہ انڈونسالی اس کتاب کے دراج سے کہ انڈونسالی اس کتاب کے دراج سے سلمانوں کے درمیان سے مشکوک ومشبہات کو وور قرما شرکا۔ اور حضرت امام او صنیع بھی کے مسلک کی مضافلت فرمائیگا۔

يَادَبِّ صَلِّ الْمُحَلِّ الْمُعَا اَبُدُهُ ﴿ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الم اللهُ اكبركبيرًا وَالْحَمْدُ اللهِ كَتَيْلًا وَسُبِعَانَ اللهِ يُحَتَّى وَالْمَدِيَّةُ وَالْمِسْكَلَا -شيراحد قاسى عفا الله عذ

جامعة قاسميَّة مدرسة شامي مرادآياد يوبي البند ٢٢ مغرستان الم

#### مولوبول اور دُرولشول کی بات

(اعتراض 1) يبودونعمارى المناع تقراف اوردروليون كاكما مائت تقراس كاكما مائت تقراب كالمرامات تق

یہ بات ای جگرددرت ہے کافتہ اور در وال فی مجدود و معادی کے علماری بات مانے ہوا کی مذمّت فرمائی ہے۔ اوراس مذمّت کی دو وجر ہیں۔ () ای کے علمار علما بر ور سے آسسانی مذمّت فرمائی ہے۔ اور خریف شدہ بایس ای مرض کے مطابق تحریف کرنے سے اور خریف شدہ بایس قوم کے مراشے میشیس کرتے ہے۔ اور خریف شدہ بایل نے قرآن کریم میں ان الفاظ کرتے ہے۔ اور خروب کی فرمائی نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے مرمایا ہے: وکی خروب کو فرمائی کو افرائی ہے میں اور کا در ور دے در کھا تھا۔ اور کا بدوں کو خداکا در جردے در کھا تھا۔ ان کے علمار ندا کہ میں ارشاد فرمایا۔ ان کے علمار ندا کہ میں ارشاد فرمایا۔ ان کے علمار ندا کہ میں ارشاد فرمایا۔ ان کے علمار ندا تھ آن کریم میں ارشاد فرمایا۔ ان کے علمار ندا کہ میں ارشاد فرمایا۔ ان کے علمار ندا کہ ہوری کو خداکا درج دے در کھا تھا۔ ان کے علمار خرابیا۔ ان کے علمار خرابیا۔ ان کے علمار خرابی ارشاد فرمایا۔ ان کے علمار خرابی کی تف بدر کرتے ہوئے تحریر فرماتے میں کہ:

قوله نعال وأرباب المرق دُون الله وقال اهل المعانى: جعلوا احبارهم ورهبانهم الرباب احيث اطاعوهم فى كلّ شيء استل حديفة عن قول الله من ورهبانهم الرباب المعنى والله والمنافقة ورهبانهم المراب المنافقة الله والكن المعنى والله الحرام فاستعلوه وحرم واعلم الحلال في مودد و رسم واعلم الحلال في مودد و من مواعلم الحلال في مودد و من مواعلم الحلال

ترجن الله تعالى كا قول أدْ يَا بَا مِن دُوْ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ معَالَى في يرب ال قرمايا ب كرم وونعمادى اب علماء اورعا بدول كويرتن في فعا كاورجه ويجال كاطلب المرتف كالماعت كرت تع اورعفرت عذا في سددوم العللب يم مردى به كري يهن وحضرت عذا في النام كالله كالله كالماح الله كالله كالله

بھتے تھے۔ اور مطال کو الن پر حوام قرار دینے تھے تووہ اوگ اس مطال کو حسسرام تھینے تھے۔ یہ اُن کے علمت ار مور کا کار تاریخیا۔

بروں کی بات مت پو تھو

( اعتراض مل من منون كو عكم ديا كريرون كا قول مت يوتيو بلكرير يوجيو كالتداور رسول كالحكم كيام يد بحواله عالمكيرى ا/١١١

يرحواله غلط بداورجو بات ميش كي كن ب كرمومنول كويم ديا حررو ول كي قول كومت

غرمقسلدین اگرایٹ مذکورہ الفت افاسے میں مُراد لیتے ہیں۔ وضفی مسلک کے اولوں پر کوئی الزام نہیں کیو کرامت فسمی ای کے قائل ہیں۔ اور میں امام الم الومنیف کا مسلک ہے جماعیہ امام صاحب نے قرمایا:

اذاصع المحديث فهو مذهبي (شاى زكريا المهدامه ۱۹۵۱ مراه و درم الني ۱۹۲۱)

المن جب مرسة ول كفلاف كون المي عديث بل بات بس سكى أيت ادوم كا حديث المراسات من سكى أيت ادوم كا حديث المراسات من سكى أيت ادوم كا حديث المراسات من سكى أيت ادوم كا حديث المراسات المراسة المراسات المحدوث والم ما حب كافرة ول حديث المراسات المحدوث والى بات اسلمة فرما في حديث والى بات اسلمة فرما في حرامام ما حب كافرة ول حديث المراسات المحدوث والم بات اسلمة فرما في حرامام ما حب كافرة ول حديث المراسات المسلمة المحدوث والم ما حب كافرة ول حديث المراسات المسلمة المحدوث والى بات اسلمة فرما في حرامام ما حب كافرة ول حديث والى بات اسلمة فرما في حرامام ما حب كافرة ول حديث والى بات اسلمة فرما في حرامام ما حب كافرة ول حديث كافلات من حداد المسلمة المحدوث والم حديث المراسات المسلمة المحدوث والم حديث المراسات المسلمة المحدوث والموسات المحدوث المراسات المسلمة المحدوث والم ما حب كافرة ول حديث وكافرة ول حديث المراسات المسلمة المحدوث والم ما حب كافرة ول حديث وكافرة ول حديث المراسات المسلمة المحدوث والم ما حب كافرة ول حديث وكافرة المحدوث ولا معاد ولا والمحدوث ولالموسات المحدوث ولا ما معاد ولما كافرة ول حديث المحدوث ولا المحدوث ولا المحدوث ولا المحدوث ولا المحدوث ولا المحدوث ولا المحدوث ولمحدوث ولا المحدوث ولمحدوث ولمحدوث

### حضور سلى الترعليه وسلم كى مجتت اتباع سے بوتى ہے

اعتراض ملا " آنخسرت صلی الله علیه وسلم کی محبت محسن زبان سے نہیں جوتی بلکوا تباع سے ہوتی ہے ہے۔ بچوالد شرح وقایہ ۱۰۱

یہ اس بالکل میں کے مفور کی جبت صرف زبان سے نہیں ہوتی بھل ترائی سنت سے ہوتی ہے ۔
یہ ایم اربعہ خاص طور برامام اظم او معنی فرادان کے متبعین کا عقیدہ ہے ۔
یہ ایم اربعہ خاص طور برامام اظم او معنی فرادان کے متبعین کا عقیدہ ہے ۔
یہ برجہ میں نہیں آر ہا ہے کو غیر مقد آن نے اس بات کولیکر صفیہ برکمیوں اشکال کیا ؟ حالا کم حنفیہ کا عقیدہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اور وہ ای کے قال بی واور قرآن وصدیت کے اندراس بات برجہ شمار دالا بل موجودیں۔ غیر مقلدین بھائیول سے گذارش ہے کہت یہ انصراف کی

• قال الاذهرى عجبة العبد لله ولرسوله طاعته لهما والباعه امرههمًا • وقال سَهُ لَابِن عبد الله عَـلامَه حبّ النبي حبّ السّنة (تفسير قرطبي ١٠٠٠)

ترجہ: - ازہری نے کہاکہ النّداود رسُول سے بندے کی محبت ان کی اطاعت اور ان کے حکم کے اتباع سے ہوتی ہے - اورسہل بن عبدالنّد نے کہا کربنی کی محبّت کی علامت سنت کی عمسل محبّت ہے ۔

#### بوشنت کو حقیر جانے وہ کافر ہوگا

(اعتراض ملا) بوست كومقرطانه ده كافر بوگاره بوالدرفنارا/۲۱۸ بالمرامه ٥)

مسلمی در متارا ورحدار کے والہ سے میں کیا ہے نفس مسلانی جگر درست ہے کو وقف سنت
کو حقہ موانے وہ حرکفر کو مہوئی جائے گا ہی صنعیہ کا مسلک ہے۔ اور صنعیہ اسکے ہرگر مسکر نہیں ہواس کو
لیکر حنفیہ بر .... اعتراض کیوں کیا گیا ہ با وجہ بے تصور کو قصور وار تا بت کری کو مشیش کی تی ہے۔
اور اس می باتوں کو لیکر جی زمقدی میں ایک طوفان بر پاکرد کھا ہے جب کہ د باس کے لوگوں کو ہم بال
کے تا الات معسلوم نہیں ہیں اللہ تعت الی بی کے میت اس کا فیصلہ ہوگا۔

#### تا*دگوسنت*

(اعتراض عد) " بوست كوملكا مان كريرابر ترك كرب وه كافريد يد

### صدیث کا ردکرنے والا گھے۔ راہ

(ا عمراض من صديت كاردكرنه والا محراه بيد بوالمتقدمه بداير ١٠٠٠ -

اذا روى دجل سكديثًا على النبي صلى الله عليه وسَلم وددّة أخر قال بعض مشاعُنا: ان كان متواترًا يكفر الآمانير) مشاعُنا: ان كان متواترًا يكفر الآمانير) ولوقال في حديث المرحيني كفت واراديه النبي سكى الله عليه وسَلم يكفر

لانه استخفاف (تاتارخانيه ١٥٠٥)

رجر: جب کوئی آدمی مفتور حتی الدیملیرولم کیطرف سے حدیث میش کرے اور دوسرا آدمی اُسے حمارت سے
دوکرد سے تو بمارے بعض مشاع نے کہا کراس کو کا قرقوار دیا جائے اور بیش ممافری نے کہا کرائر حدیث تربیف
مواتر ہے تو کا قرقوار دیا جائے گا۔ اور اگر کسی حدیث کے بارمیس حضور کوم او لیتے ہوئے پر کہا کہ وہ مردکیا کہا ہے واسکو
کا فرقوار دیا جائے گا۔ اسلے کواس نے آپ کی حصارت اور ایا مت کی ہے۔

#### آیت ِقرآنی کے ساتھ بے ادبی کفرہے

( اعتراض مط جو شخص مخره بن يابداد بي كن آيت كے ساتھ كرے دوكافر بيت بحوالد درمخت اد ٢ ماسي -

ا دراض می نقل کائی بات آئی جگری جب کرجشخص کسی آیت کریم کے ساتھ نوید اور سخرہ بن کرتا ہے۔ یاکسی اور طریقے سے بے ادبی کا اثدا زاختیار کرتا ہے تو ایسا شخص ایمان سے فارح موجا تا ہے۔ یہی حفی دلوبندی اہل سنت واجماعت اور اندار بعد کا عقیدہ ہے۔ اگر غیر مقلدی کا اس نے علادہ کوئی اور عقیدہ ہے تو دہ اپنے عقیدہ کو خود جانبی ، صنعیہ کوئی تعلق نہیں۔ مگر منعنہ کو سنے وہ یہ ہے کہ صنعتہ پر اسکو سیکر کیوں اشکال کیا گیا ہ اس سے فالی الذہن شسلمانوں کو اس طرح شکوک میں والنا چاہتے ہیں کہ صنعیہ کا عقیدہ ایست بی ہے۔ اور مسلمان حضرت امام ابوضیفہ والنا چاہتے ہیں کہ جند کا عقیدہ ایست بی برگمان موجائیں۔ اللہ کے یہاں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور ان کے متبعین کے بارے میں برگمان موجائیں۔ اللہ کے یہاں اس کا فیصلہ ہوگا۔ حضیہ کی کست اوں میں معین میں ہوا ہے۔ دیکھے عالم گیری میں ہے ؛

اذا قدى القسران على ضوب السدّف والقصب فقد كعن ( عاليّري ٢٦٠/٢٥) اذا انكرائر على أيّة من القران اوتسخوباً به فقد كفن ( عاليّري ٢٦١/٣) "ا "ارفاني مي ب : ويكف اذا الشكرا بية مِنَ القسرانِ اوتسخوباً بية مسنه -( تا شاديطانيه ٥/٠٠٩)

ترجہ: جب دف بجانے اور بانسری بجانے کے ساتھ قرآن پڑھا جائے و کافر قرار دیاجائیگا۔
حب آدمی قرآن کی کسی آیت کا انکارکرے یا کسی آیت کے ساتھ منحوہ بن اور مزاق
مرے تو کا فرجو جائے گا۔ ایسے ہی تا تار خائی، ابحوالرائی اور عالمسگیری
میں ہے۔

### بغیرعلم مدیت فہمی گئے۔ راہی ہے

اعتراض 1 " نوگ علم کے بغیر صدیث طلب کریں گئے وہ تباہ ہوں گئے ؟ ( بحوالہ مقدر عالمگیری ۱/۲۳)

اس عبارت سے غیر مقلدی کیا تہجا فذکر نا چاہتے ہیں ؟ فرستوں کی تحریر ابن آدم کی محصنے سے قاصر ہے ۔ بال اگر اس سے یہ نتیجہ افذکر نا چاہتے ہیں کر بنیر علم جو لوگ برا ہو راست حدیث بھنے کی کوشِ ش کریں گے وہ تباہ ہوں گے۔ تویہ بات اپنی جگہ درست ہے جو تو دغیر مقلدین کے خلاف پڑتی ہے کہ اند مجتبدین اور اُولوالعزم علما۔ ربّا نیین بی اصادیث شریفہ کی گہرائی میں بہنچ کر مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں میں درجہ اجبتہا دکا علم نہیں ان پرضروری ہے کہ اند مجتبدین احادیث شریفہ کا جو مفہم تبلائی اس کے مطابق عمسل کریں، اپنی طرف سے رائے زنی نریں ۔ اگر اپنی طرف سے رائے زنی کریں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اور یہی غیر مقلدین جو اپنے آپ کو سلفی کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہ بہی کرتے ہیں کہ درجہ احب تباد کا علم ان سے نہیں ہوتا ، بھر بھی احادیث شریفہ کو ایک جو کو اند جنہ بی احادیث شریفہ کو ایک جو کو اند جنہ بی احادیث شریفہ کو ایک جو ہے کی کوشی ش کرتے ہیں ،

در عمل كاحكم من فقهار عابدين ميمنوره كري ان ك

سمجھ کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور سرخص کو اپنی سمجہ پر عمل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ آپ سے سمار نے اوجھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ میش آبائے حس کے بارے م قران وہ رہنے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ نہ اس کو کرنے کا حکم واضح ہے اور سن ہی

رائے اور اپنی مجھ پر مرگز عمل ذکرنا۔ بلکوا مت کے نقبار رہائیین اور ائم مجتبدین کے مشوره اوران كاحبتباد يرعمل كرنا لازم بوكا

لارث مشروف برے:

شَـاودوافيه الفقهاء والعـَـابِـدِيْن ولاتمَصْوا فيه دأى خاصّة (عجمع الزوائد ارمه،) وفي المعجم إلاوسط:عن على قال: قلت يَارسُول الله ان منول بسنا امرليس منيه بسيان: احرولانهى ، عماتا مرنا و شال تشاودون الفقهاء والعكابدين ولاتمضوافيه دأى خسأ مسة (معجم الاوسَطام/٣١٨) وفي حَاشية : الحديث من الزّواسُد : فقد ذكرة الهيثى في عجدمع الزُّواتُ لذكتاب العدلم بأب الإجعَاع ١٤٨/١) وقيالَ دوالا الطبرانى في الاوسكط ورحبًالدموتُوقون من اعدلِ الصّحيح ـ

(المعجم إلاوسط ١/٣٧٨)

ترجر: اس مے بارے میں فقبار اور علمار تانیین سے مشورہ کرو، اور اس میں اپنی رائے سے کام نہ او۔ اور عم اوسط میں حضرت علی سے مروی سے فراتے ہیں کہ میں نے حضور معمعلوم کیا کراگریم س کوئی ایسا معاطر میش آجائے جس کے بارسدی فرآن دیث یں ذکرنے کا حکم واضح ہے اور نہی شرنے کا حکم ۔ تو اس کے بارے یں ہم کو کیا حکم فراتيس . توات في فرمايا كتم ايسيمعا الات من فقباء اورعلما رربانيين سس مشورہ کرو، اور این رائے اور این مجھے سے کام مت او۔ اس صریت کی سندمیں تمام رواة تعة اورمعست برس-

المهذا مذكوره اعتراض مي جو باين تحوي وه خود حضرات غير مقلدين بي كے خلاف يرني یں مصفیت ریر کوئی الزام نہیں ۔

### کیافقہ میں موضوع ت*کدیت ہے*؟

اعتراض علی فقی بی جوا تا دیث بی ان براعتماد کلی نبی بوسکنا مبتک کری است می جوا تا دیث بی ان براعتماد کلی نبی بوسکنا مبتک کری جائے۔ حالا تکرفقہ میں احادیث مومنوع بھی بن کری جائے۔ حالا تکرفقہ میں احادیث مومنوع بھی بن اللہ محدمہ ایسا ۱۰۸/۱)

یہ بات ہا ہے مقدم پنہ ہے بلک عین البدا ہے مقدم سے بغرمقلدین نے عین البدا ہے کو ہدایہ ہے جو کھی نہیں ہے۔ بلکہ عین البدا ہے وہا ہے کا ترجہ ہے۔
اور مترج نے ترجہ کے بعد مگر مگر بہت ہی باتیں لکھ والی جیں۔ ان باتوں کو صاحب ہوا یہ کی جانب منسوک ایا ہے۔
کی جانب منسوب کرنا نہا یت غلط ہے۔ بلک صاحب عین البدا ہے عمدة الرعا یہ کے وہا لہ اب اصل بات کا جواب یہ کے مصاحب عین البدا سے عمدة الرعا یہ کے وہا لہ کے بات نقل فرمائی ہے جس کا حاصل یہ کے کفتہ کے مصنفین دو قسموں ہیں۔
اب اصل بات کا جواب یہ ہے کہ صاحب عین البدا سے عمدة الرعا یہ کے وہا لہ کے بات نقل فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فقہ کے مصنفین دو قسموں ہوتا ہے کہ ما خد معلوم ہوتا ہے کہ اور نہ ہی تو تا ہے کہ یہ کہ ایس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس آیت یا حد ریٹ ہے اور نہ ہی آ جاتی ہے ۔ ان کی کمت ایس نہ معتبر ہوتی ہیں اور نہ ہی ان پر مقلدین خاص کر ہم حنفی دیو برتا ہے۔ ان کی کمت ایس نہ معتبر ہوتی ہیں اور نہ ہی ان پر مقلدین خاص کر ہم حنفی دیو برنا ہے۔

۲- وہ مصنف جو محدّت بھی ہو، فقد بھی ہو توان کی کتابوں میں موضوع روایات نہیں اُن ہیں بلکدوہ کئی نہیں معتبر دوایت کی دوستی میں مسائل فقہد تکھا کرتے ہیں تو ان کی کتابوں اورمسائل ہوا ہوا اعتماد ہوا کرتا ہے۔ اورجہاں سے فیرمقلدی ہوائی منا مبرہ دیا ہے۔ اورجہاں سے فیرمقلدی ہوائی منا مبرہ دیا ہے۔ اورجہاں سے فیرمقلدی ہوائی منا منا مرہ دیا ہے۔ اورجہاں سے فیرمقلدی ہوائی منا منا منا ہوا ہے کا دیا سام وجود ہے کہ ان اگر معند

می تندید و افتاد موسکتا ہے۔ غیر مقلدین یا در کھیں کر صفیہ معتبر کتا ہوں ہر ہما اعتماد میں میں معتبر کتا ہوں ہوسکتا ہے۔ غیر مقلدین یا در کھیں کے معتبر کتا ہوں ہوسکتا ہے۔ اسلانے صاحب عمدة الرعاب نے ہیا تندید کرنے کے لئے مکھی ہے۔ تاکہ غیر معتبر کست میں مند دیکھیں۔ اور مذکورہ اعتراض میں غیر مقلد نے ایک بات میں سے اپنے مطلب کا حصر منتخب کرے نقبل کر دیا اور مطلب کے خطاف جھے کو چھوڑ دیا۔ یہ کتنی بڑی نیانت کی بات ہے۔ اللہ ان کی ان بات ہے۔ اللہ ان کی ان بات ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فست مائے۔

### حديث قول امام برمقدم

إعراض ا مرية امام كرة ل يرمقدم ب- " الجواله مرايه ا/ ٢٩١)

میم کے خلاف اپنی رائے کو ترجیع نہیں دیتے، بلکہ ان حضرات کے استنباط کردہ مراکل کسی دکسی حدمیث مشرلعند یا قرآنی آبت کی روشنی میں ہی ہوتے ہیں۔ للندا اگر ان ائر میں سے محسى امام كے مسئل كے مطابق بيس كوئى نص نظر نہيں آرہى ہے۔ تواسكا مطلب ينہيں كراس مستله كرمطابي قرأن يا حدمت من كوني نص نهيس معد بلك يه بارى نظر كى كو ايى ہے - بال البتہ ایسا بہت ہوتا ہے كمٹ لاروايات دوقىم كى جوتى بى كى فركى روايا سے استدلال کیا اور کی نے اس مے مقابل دوسری دوا بت سے احدال کیا اور ہرا کی كى تظريس اينى اينى مستدل : وايت كى وجر ترجيع بقى جوتى ہے۔ اسى وجر سے حصرت امام اعظسم في ارمضا وفرما ياكمي مديت رسول كحفلاف كونى بات نبي كرا والمذاتم اس سلسله مي حب بجو كرك ديجه ليناءتم كوميرا قول حدميث كي خلاف نهيس مليكا- بالفرض تعريعي اگرمبرے قول کے خلاف کوئی حدیث شراف ب میل مبائے تومیرا مسلک وہ نہیں ہے جو سے تمہارے سامنے۔ بلکم رامسلک وہ موگا جو حدیث محم کے موافق سے یسکن شرط یہ ہے کہ وہ صدرت مسح منسوخ منمو اور دومری صدرت محے اور قرآنی آیت کے مقال مِن نہو۔ اور میں سفید کا عقیدہ ہے۔ اور سی شفید کا مسلک بھی ہے۔ اس کے خلاف خضیہ كا عقيده نبيس ب . تويوغيرمقلدين اس عبادت ك ذريد معضيد بركيا الزام فاتم كرنا مياستيس- ؟

امام الوطنية كاقول «اذاصع الحديث فلومد هبى كالهي مطلب ب- ا

امام صاحب نے یہ دعوئی اور پیسانج اس سے پیمیش فرمایا ہے کہ امام صاحب کا ہر سند آیت یا صدر کا اور پیسانج اس سے بیسی فرمایا ہے کہ امام صاحب کا مسلم ہر مسئد آیت یا حدیث کے واقع کی ہوتا ہے ، اس سے نہیں کہ امام مساحب کا مسئد حدیث حدیث کے دلا ف ہوتا ہے نیرسند اگر امام ا بوصیف ہو کے قول کے مطابق جو حدیث مدر نیف میل رہی ہے وہ مسئد کے اعتباد سے ضعیف نطراری ہے تو ہارے اور آپ کیلئے ضعیف مسئم اور آپ کیلئے ضعیف

ب، مگرامام الوضیفہ کے لئے ضعیف نہیں ہے۔ ای لئے کہ امام الوضیفہ نابعی بن اورسلسلہ سندی منعیف راوی امام الوسیفہ کے بعدد اخبل ہوئے اس لئے ضعف کا الزام امام الوصیفہ پرنہیں آتا، بلکہ اس ضعیف واوی کے سندیں داخل ہونے کے بعد میں واول نے اس حدیث سے استعمالال کیا ہے ان برآتا ہے .

# . تقاليد كى ضرورت

تمام امّت مسلم براندت الله اور رسول الدُصلى الدُعله وكم كى اطاعت وص به اورمطاع بالذّات فعا وندت الله كان واحد ب واورا يك عام سلمان ميك به بات كى طرح وارد الكه الكان من من معلى مرض معلى كرك من معلى كرك من معلى كرك من معلى كرك من معلى كرك ما مرض معلى كرك ما مرض الله على مرض معلى كرك معلى الله مطابق على كرك و وبرا في المد علي ويمكن به كرا يك عام معلمان بغير الله صلى الدُعليد ولم كرتمام الوال وافعال برعودها من كرك معاوض دواتيون كودمت النظيرة ومجروات اورمرور والموالي والمراور والموالي والمراور والموالي مرك معاوض دواتيون كودمت النظير ما مرك المراور والموالي والمراور والمراور والموالي والمراور والموالي والمراور والموالي والمراور والموالي والمراور والمراور والموالي والمراور والموالي والمراور والموالي والمراور والموالي والمراور والموالي والمراور والموالي والمراور والمراور والموالي والمراور والمراور والمراور والموالي والمراور وا

اوراً تیوں اوراحا دیث کے درمیان تعسارض محتقالی کو تجد سکتے ہیں۔ اوران ائم مجتبدان کے علاوہ یہ کام کسی اور سکوس کی بات تہیں ہے ۔اسلے عام مسلمانوں پرلازم ہے کہ قرآن وحدیث برمی طریعے سے عمل کرنے کیلتے ائر مجہدی میں سے کی امام کی تقلید کریں ۔ اس طرح ج علماءِ امت علم وفعنسل می درخراجتها دکونهیں بہونے میں اُن کیلئے نہی یہ بَات منروری ہے کہ قرآن و سنت يمن طوريرعل كرف كيلية المرحبيدين من سيكى اكدامام كى تعليدا وراماع كري -اى وجرسه است كرباك براعلما راور محدثين جودر فراجتها دكونيس مبوغي ا اكرادم یں سے می زکسی امام کی تقلید قرمًائی ہے \_ حضرت امام الويوسف .... امام محسقد، امام طماوي، امام مس الائم المعلواني ، امام نخ الاسلام بزدوي، امام الوالحن كريٌّ، شاه ولى الدُّريدَت والويّى كوديجية كنف برَّا براً عدَّث اورفعيه عقر. مرورجا جنهادكونم بونخ كى وجرس الداور رسول كى مح انتباع اور شرىعيت كاحكام بر مسى طور رعل كيلة مفرت امام الومنية كي تقليد فرمًا في ب اوراى كي باندرب -مفرت امام ترمذي كود كيت كنز بيدى عدت اورفقيه اورصاصب كال تقيد الكول صربیں یادیمیں ،اور ترمذی شراف جوشہور ترین صدیث کی کتاب ہے انہی کی تصنیف ہے منكر ورجدًا جنبها وكويد مهج يخف كى وجدس فنربعيت يميح طوريمل كيلية مضرت امام شافعي رقدة النر علر کی تعتبلید فرمائی ہے۔

مُا فظالِن عُرِسُقلا فی روامام فودی شارع میم کو دیمیتے۔ کتے بڑے بڑے ور ان کے فن رحال برکا فی عبور تھا بگر ورج اجبها دکو ترمیم و نیئے کیوجر سے امام شافتی کی تقلید فرمانی ہے۔
ای طرح امام الو داود کو دیکھئے کتے بڑے محدث اور فقیر تھے۔ ابوداؤد شریف انہی کی تعدید نے برائ ترمین کی تعدید میں میں میں میں کی تعدید کے برائ ترمین کی تعدید کے برائ ترمین کی تعدید کے برائ میں کی تعدید کے برائ میں کی تعدید کے برائ میں کی دوجر سے مضرت امام احمد بن عبل کی تقدید کے درمانی ہے۔
عاد فط الدیما این عمد المرمانی کو دیکھئے کتے بڑے فقیدا ور محدث کے میکر درجرا جہت دکو

سنبہو نینے کی وجہ سے حضرت امام الکت کی تقلید فرماتی ہے۔

جب اے بڑے بڑے بڑے فقہا راور محدثان بن کولاکھوں صربیں یا دیمیں جہوں نے درت کی ایسی بڑی بڑی کتا بیں لکے والیس ہیں کربن کی کتابوں کو بڑھے بغیر اُجکل کوئی مستندعا لم نہیں بن سکتا توالیے بڑے بڑے مربی نے تربویت مربی طور بڑھل کیلئے انکہ ادامیت میں سے

كى ركى امام كى تقليد فرمانى ہے۔

تواب وہ کو نسائن سے جو اپنے آپ کو تقسلید سے بالا تر ابت کرسے۔ اور جو اس بات کا وعوی کرے کہ بہیں تقلید کی ضرورت نہیں۔ بلکہ بم قرآن وحدیث پر براہ راست عمل کرسکتے ہیں۔ ان سے پوچھاجائے کہ کیا تمہیں امام ترمذی ، الم ابو داؤد ، امام نسانی ، استام طیاوی اور ابن جو حسقلانی وغیرہ سے بھی ذیادہ حدیثیں یا دہیں۔ جبکہ انہوں نے لاکھوں حدیثیں یا دہونے سے باوج و تقلید فرمائی ہے۔ تو تمہیں تو ہزار پانچھو حدیثیں بھی یا ذہین تو تر فود میت لاؤ کر تمہا را یہ دعولی کہاں تک میسے جو سکتا ہے۔ نیز اتم اربع بی سے کسی کی تقلید کرنے والوں پوطری طرح کے طمن و تشنیع کرتے ہو ، اور بے پڑھے لیکھے ضالی الذہ بن مسلمانوں کو اگر دو کی کمت ابوں سے اپنے مطلب کی عبارتیں و کھا و کھا کہ بلا وج شکو کے مسلمانوں کو اگر دو کی کمت ابوں سے اپنے مطلب کی عبارتیں و کھا و کھا کہ بلا وج شکو کے مشہبات میں ڈالئے ہو ۔ کیا یہی تمہاری عباوت ہے ؟ اللہ یک تمام مسلمانوں کی مفاظت فرمائے۔

### حديث مين تقليد كاثبوت

یہاں لگے ہاتھ تعت لیدے بڑوٹ پر دڑو حدثیں اور بھرطلمار امت کی چند تحسر رات تقلید کی ضرورت سے بارے میں بیشس کردیے ہیں ، شاید النّد کے کسی بندے کو فا مدہ بہنے جائے۔

حدایت عل ما مع ترمذی برشن ابن ما مرا اورسندا مام احد بن عنبل می حضرت

عذیعظ کے ایک روایت مروی ہے کرحنور نے حضرت ابو بکر اور فکر کی طرف ا ثبارہ کر کے فرما یا کرمیرے بعدتم ان دونوں کی اقت دار کرنا۔ حدیث شریف ملاحظ فرما ہے۔

حعرت عذافة فرماتي مي كرم مصور كرياس بيك الاء تص بعرصنور فافرا ياكرترنس كالمهاري ورميان ميرا رسماكت دن إتى ب. البذا مير العد تمان لوگول كي اقتدار كرو . يركم كرمضرت او بحرية ادر عرفز کی طرف ا نثاره فرمایا اور فرمایا که عمارین یام ك جد كومضوطى سے بيرطور عبدو يمان انہيں كى طرح كرو اورفرا إكرحضرت عبدالندي مسودين چوهبی بات بهان کرمی اسکی صرورتصدیق کرور

عن حديفة قالكناعندالتي صلى الله عليه وسكم جلوشا فقال افلا ادرى ما مّدرمقال فيكم فاحتدوا بالّذين من بعدى وأشارالى الى بكروع وتمستكوا بعهد عاروما حدثكم ابن مسعود فصلاق (مسئدامام احدين حنيل ٥ / ٥ ٣٠٠ ۳۹۹/۵ ، ترمذی تنویت ۲/۱-۲)

حفرت علی سے مردی ہے فرماتے میں کرمیں حضور صلی الشمطیرولم ہے۔ سوال کیا کہ اگر ہم میں کو ت معالمالسائي آبائحس كم بارسي قرآن ومنت مي زكرن كاحكم وانع ب اورزي زكرنيكا تواس بادسيس آب بم كوكيا فكم فرات بي توحضون فراياكتم اس ي فقها رميدن اور غلما برتباليين كمشوره يرعمل كرو اورائي تمجد اور این دائے اس میں : جسکایا لور

工心心い وعن على قال قبلت يكارسول الله ان فزل بنااس ليس فيه بيان امرولاني فسمًا تامرنى قال شَاوِدُوا فيه الفقهاء والعابدُ " ولاتمضوا نبيه لأى خاصّة - دواة الطبرانى في الاوسُط ٢ /٣٩٨ - ورجَالة موثَّقون من أهُلِ الصّحيح - مجع الزوائد المماء.

تفليد كروازيم كما بامت كا القاق المام فر الدين دادًى تفسير كريس المنتسكا القاق المنتسكا القاق المنتسب المنتسب

ان العامی عب علیه تقلیدالعلماء فی احکام الحوادت لاندُ امربالرّد إلی الرّسُول والی اگولی الامر: ( تغسیرفخر الرازی ۱۰/۱۰۰۱)

یرش مام ما آول پر واجب ہے کرم ہدنی الما بل بر علار و فقیار کی تقلید کرے اسلے کرمت ای کواپنے معاطلات کے ارکیس رسول اور اُول الامر و ملسار کی معاتب رجوع کا حکم کیا گیا ہے۔

ما نظ ابن عبدالبرمالكي الدى جامع بيان العلم وفضل مي نفت ل فرمات بي :

علمار امت كاس بات برانف ق بركمامته السلين بران زمانه كانقت وعلمار واسمين كانت ليدلازم بر ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليب علما تها انهم المرادون بقول الله عزوجيل: فاستُلوا اهل الذكوان كنتم لانع لمون . (ما مع ميان العلم وتعدل ١/٥١١ بيروتى -)

اورالتركاس ارمت وميعلمار داخين مي مراديب-

فاستاوا اهل الذكر ان كنتم لا معلون - الرقمين معلوم نيس بي تواير مم سروي المرود

( سورة خسل آميت عربي )

معترت شاه ولى التُدمحد ف داوي حجة المدّر البالغدس نقل فرات من :

ان هٰذاة المذاهب الاربعة المدونة الحررة قلاحتمعت الامة اومن يعتدب منها عزيواز تقليده التي ومناهذا وفي ذلك من المسالح ما لا يخفى لاستماق هذاة الايام التي قصرت فيها الهمم مجدّاً واشربت النفرس الهوى، واعب كل ذى لأى بوأ ميه.

(عجة الشرائب ألغة/م ١٥)

وفى شيح جمع الجوامع نامحيليَّ والاصحانة يجب على العامى وغيرة ملان المسلخ رسّب قـ الاجتماد التزامرمِ لذهب معين عن مذاهب المجتما ابن - (مَلامة التَّقينَ مسـِّر)

ان مبارول مدون وق شده مذاهب کی تعلید کے جواز برائے تک است کے قابل اتحاد افراد کا اجماع رہا ہے۔ اوراس تعلید میں ایسی معالے میں جوفئی نہیں بن الخدم اس دخار میں ہیں ہیں۔ زیادہ کو ماہ ہوئیس بن الخدم اور برخص اپنی دائے کو آئی سمجھ اپنی دائی سمجھ اپنی دائی سمجھ اور سمجھ اپنی دائی سمجھ اپنی سمجھ اپنی دائی سمجھ اپنی سم

اور ملی کی جمع الجوامع کی شرع یں ہے کا میں بات یہ ہے کہ عامی اور فیرعائی جو مرتبا جہا ذک زیبو نیے موں ، ان کیلئے بجہد ان کے مدام ہ یں سے عین و مفسوص مذم ہے کو لاذم بیکرانا واجب اور صروری ہے۔

#### المِل مَديث اوراحناف كااتفاق

(اعتراض ال) " البرحديث اور احنات مين اتفاق بالبم مونا جائج القيناً) ( محواله مدايد الروس)

حواله اورعبارت دونوں علط می جواب کی عبار میں یا تنہیں ہے۔ ہاں البت اتی ہا تہ مورے کی غیر مقلدین نے مقرت امام الوحیت قد اوران کے جین بریرالزام لگادکھا ہے کہ یہ لوگ، حادیث رسول کو کوئی وزن نہیں دیے ہیں بلائنی رائے اور فیاس کو مقدم کر کے ای سے کام لیتے ہیں یرحفرت امام الوحیت اور احتاف برغلعا الزام ہے ۔ اسلے کرام الوحیق اورا حتاف برغلعا الزام ہے ۔ اسلے کرام الوحیق اوران کے مقابلے میں ابنی دلئے اور قیاس کو کوئی وزن نہیں دیتے ۔ اور اس کی مقابلے میں ابنی دلئے اور قیاس کو کوئی وزن نہیں دیتے ۔ میں اس کے کرام حدیث مقلدین نے بہور کر حدیث برغمل کرتے ہیں اور قیاس کوئی سیست وال وہے ہیں ابنی وجہ عظم تقلدین نے بھور کر حدیث برغمل کرتے ہیں اور احکام ۔ میں صفیف ہے اور خیاب کردہ میں اوراحکام ۔ میں صفیف ہے استدلال نہیں کرتے اگر صفیف ہے تو بھارے کے مقابلے میں احداد کی مقابلے میں احداد کی مقابلے میں اوراحکام ۔ میں صفیف ہے استدلال نہیں کرتے اگر صفیف ہے تو بھارے کے صفیف ہے اوران کے نبید داخل ہوا ہے ۔ مام مادب کے نبید داخل ہوا ہے ۔ مام مادب کے نبید داخل ہوا ہے ۔ مام مادب کے نبید داخل ہوا ہے ۔

### الإقران، الل عَديث، الم سُنتُ والجماعة

اعتراض مال سر حضرت امام عظم حب بغدادی وارد موت و ایک الم تعد فیسوال کیا که رطب الجی تھور) کی بع تمر (سوکھی تھجور) سے جائزے یا نہیں ؟ لہٰذا الله حدیث کا وجود امام الوضیف یکے زمان میں نابت ہوا۔ (کوالہ دیخنار ۱۳/۱۳ مقدم الیار ۱۹۹۵) دینِ اسلام سے مستماصول

اعراص کاجواب دینے سے قبل ایک تمہید ناظرین کیلئے فاردہ سے فائی نہیں ہوگی تمہید یہ کراصول میں ہیں۔ () اصول کلام () اصول دین () اصول کلام () اصول کلام اور ہے جس میں الد ترب اور وقعالیٰ کی توجید وصفات سے تعلق گفت کو کہنے ہیں وہ چیزیں ہی جن بی کفار و کہناتی ہے۔ اس اصول دین جبکواصول اسلام محمی کہتے ہیں وہ چیزیں ہی جن بی کفار و فیاق کیلئے عذاب قبر اور نیک وصالحین کیلئے قبر کے اند نعمتوں اور قبامت کے بعد سب کے فیات کے بعد سب کے ایک میں اور جبتی کا وکر عقب ایک کا دوخیت کی نعمیں اور جبتی کا در کا حراب و میں جب سے شریعیت کے احکام معلی ہوتے ہیں بھرافسول شرع وہ بی جب سے شریعیت کے احکام معلی ہوتے ہیں بھرافسول شرع میں سے شریعیت کے احکام معلی ہوتے ہیں بھرافسول شرع میں ہیں ہیں اور جب سے شریعیت کے احکام معلی ہوتے ہیں بھرافسول شرع میں ہیں ہیں۔

ا كتاب الله ﴿ وَمِنْ رَبُولُ عِلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَّا مُعَالِمُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلَّ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلَّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلَّمُ وَلَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَّا مُعَلِّمُ وَلَّا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَّا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ عَلَّا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَّا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَّا مُعَالِمُ مُعَلِّمُ وَلَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَّا مُعِلِّمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَّا مُعْلِّمُ وَاللَّهُ وَلِمُ لَلَّهُ مُلَّا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلّا مُعْلِمُ وَلِمُ لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِن مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ فَا مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِم

## اجماع كي مجيت

اجلِع کاتھوری و صاحت یہ ہے کوس بات پرتمام صحابہ نے بلا اختلاف الفاق کرلیا ہے، اور کسی نے بھی کیرنہیں کا، اور بھراس کے بعد پورے و در معابہ اور دور تا بعین سے اس پرتمل کا سلسلسل سے ساتھ جاری ہوجیکا ہوتو اسے اجماع صحابہ کہتے ہیں جیسا کہ میٹ رکھت تراوی کا سستلہ۔ اس ستد برحضرت عرف کے زمان میں مما ہر کا اجماع ہوجیکا تھا۔ اور پھر باتھاتی جمع صحابہ مسل کا سلسلہ جاری ہوجیکا ہے۔ کسی نے ہیں برحمال کا سلسلہ جاری ہوجیکا ہے۔ کسی نے ہیں برحمال کا سلسلہ جاری ہوجیکا ہے۔ کسی نے ہیں برحمال کا سلسلہ جاری ہوجیکا ہے۔ کسی نے ہیں برحمال کا سلسلہ جاری ہوجیکا ہے۔ کسی نے ہیں برحمال کا سلسلہ جاری ہوجیکا ہے۔ کسی نے ہیں برحمال کا سلسلہ جاری ہوجیکا ہے۔ جن میں اندر اور انت ارائد

ا قیامت جاری رہیگا۔

ای طرح بحوکی افران اول کامسکا ہے۔ اس مسلمی مصرت مثمان کے دور خلافت بر بین صحابہ کا اجماع بوجیکا تھا کور افران سیلے بیس بھی لیکن معفرت مثمان کے زمانہ میں ضرورت کیوجہ سے اسکاسلیلڈ شروع کردیا گیا۔ اور تمام صحابہ نے اس عمل کے اوپر بلا افسالا ف انفاق کرلیا ہے۔ بچراس کے بعدامت کے سوادیا تم میں اس اوران پر عمل کا سیار آسلیل کے ساتھ صاری ہوگیا۔

اسی طرح اجماع است کی تحقیت ای ناروار علیالقساؤہ والنسلیم کی اس مدین می سے ابت ہوتی ہے ابت ہوتی ہے ابت ہوتی ہے کہ منت کو مقبوط کرو ہوتی ہے کہ مائٹ کا منت کو مقبوط کرو ہوتی ہے کہ مائٹ کی سنت کو مقبوط کرو لیا کہ وجو ہوایت کیلئے مشسعل راہ میں ،اور حضرت عُراور حضرت عُراور منازے میں کا در مائٹ کی مائٹ ہوتی ہے ۔ میں سے میں ای جواری کردہ ان سنتوں کی جمیت آپ کے اس ارشاد سے مابت ہوتی ہے ۔

برشک تم می بونوگ دنده دیس مح بهت سع اختلاف دکیس مح تم این آپ کوامور شرعید کی برعت سے بچاو اسلے کرده گرای ہے۔ اندائم می سے جوافعلان کا زمان یا کے اس برلازم ہے میری سنت اورال ضلفار داشدین کی سنت کو مفہوط بچوا بینا جن کی اشرب اع بایت کیلئے مشعل داہ ہے انکوائی داڑھوں سے خبوط بچراد. فاندُ من يعيش منكم يرئى اختلافًا كتابرًا واياكم وعد ثات الامورة أنها صلالة فن ادرك ذلك منكم تعليد بسنتى وسند الخلفاء الراشدين المهل باين عصرًا عليها بالنوليون علا استحديث عين عيم - (المتدك لما كم ١٤٧١) هذا استحديث عين عيم - (المتدك لما كم ١٤٧١)

قياس كى تجيت

اس کے بعداصول کی ایک جو تھی قیم ہے سبکو قیاس کہتے ہی جو کیاب اللہ و سنت رسول النداور المداور المداور المداور المجارع صحابہ کے دائرہ میں تھوم ما جو لا انہ میں اصول کی روشی میں جہد کے جہاد کے دریعے سے مستنبط ہوتا ہے ، اور یہ اصول کی مستقبل میں ہوتی میں جو تی مسئلہ

زملے کی صورت میں ایکی مسلے سے معلق دوایات کے درمیان تعبّ ارض ہونگی صورت میں مذکورہ مینوں اصولوں میں سے کسی ایک اعمول کی روشی میں اجتہاد کر کے مسلو کا استنباط کرنے میں اجتہاد کر کے مسلو کا استنباط کیا جائے۔ ای یا متعارض روایات کے درمیان خور کر کے کسی ایک کو ترجیح د ہی مسلو کا استنباط کیا جائے۔ ای کو قیاس کہتے ہیں۔ اور ای مجہدین کے اس قیاس کے بوت برمی آپ کے سامنے دو صربیس میں

كردسي كل.

صرب ما عن مُعاذان النبي سَلى الله علي ردم قال لمعاذب جبل عن بعث الى اليمن فذكر كيف نقصى ان عرص لك قصاء قال اقصى بكتاب الله قال قان لم يكن فى كماب الله قال فيست وسول الله صلى الله عليه وسكم قال فان لم يكن فى سنة وسول الله قال اجتها وافى والا ألو قال وضعرب صدوى فقال الحديث هستال احمال وسكل وسول الحديث هستال احمال ١٢٢٧ ، المحديث هستال احمال ١٢٢٧ ، المحديث هستال احمال ١٢٢٧ ،

عظ معنى وعن على قال قلت يا رسول الله ان نزل بنا امرلىس فيديان امر ولانهى نما شامرنى قال شاورُوانيد المفقعاء و العابدين ولا تقضوا فيدراثى خاصة - دواة الطبرانى في الارسط ۱۳۸/۳ م و رجاله موثق ن من اهل المصحيح - بمع الزوائد ۱/۸۱-

عفرت معاذبین جبل سے مروی ہے کہ معبودی کدولیے۔

ف ان کو بین کو بہتے وقت فرمایا تعاکی گرمہارے ہا سے

وقرمایا کماب اللہ کے وراحیہ سے آپ نے فسر مایا اگر

کاب اللہ می سند خطے وراحیہ سے آپ نے فسر مایا اگر

کاب اللہ می سند خطے وکیا کرو گئے۔ وفرمایا اللہ کے درویا

گرمنت کے وربعے سے فیصلہ کرونگا۔ واٹ نے فرمایا کا گر

منت دسول اللہ میں مسلد خطے تو کیا کرو گئے و فرمایا ہی

بنی دائے سے اجہا و کرونگا۔ اور می کوئی کو تا ہی نہیں

مرے سینہ درمار کرفرمایا ہر تو میں اللہ کے دیمی کے مسل نے

مرے سینہ درمار کرفرمایا ہر تو میں اللہ کے دمی کے دمیا ہی

مدری سینہ درمار کرفرمایا ہر تو میں اللہ کے دمی کے دمیا ہی

مدری سینہ درمار کرفرمایا ہر تو میں اللہ کے دمی کے دمیا ہی

مدری کے درسول کے فرمائے و کوائے درسول کی مرمی کے دمیا ہی

ملکی و فی تعییب فرمائی ۔

ملکی و فی تعییب فرمائی ۔

حفرت کی سے مروی ہے فرمات ہی کویں فرصور سے
سوال کیا کو آگر ہم میں کوئی ایسا معاطر میں آجائے می
سے بارمیں قرآن وسفت میں نہ کرنر کا حکم واش ہے اور
نہ کا ترجی کو کوئی ہوں بارے میں آپ ہم کو کریت حکم
فرماتے میں قوصور میں اگر علم نے فرمایا کرتم اس میں
مقبار جہدین اور علمار ترانعیمیں کے مشورہ برحسل کرو
اور ای مجھے اور آجی رائے اسمیس زمیلا یا کرو۔

### دورعاصرك المباقران

الله قرآن موجوده زمان می اس گراه فرق کوکها جا تا ہے جواصولِ شرع میں سے صرف قرآن کو ما نتا ہے ، حدیث رسول مسلط اللہ علیہ و کم اور اجماع صحابہ کوکوئ مقام نہیں دیا بلکہ ان کا انکار کرتا ہے۔ اور الله قرآن کا لفظ اس گراه فرقہ نے خود اپنی جانب منسوب کیا ہے۔ مالا نکہ الله قرآن کا لفظ حضور نے امت کی اس جماعت کیلئے استعمال فرمایا ہے جوان مذکورہ مینوں اصولوں کو حجبت مائی ہے۔ اور موجودہ زمانہ کا یہ گراه فرقہ جواپ قرآن کہت ہے ہوری امت اس کو اسلام سے خاری جائی ہے۔ اس کے لئے مزید تعارف کی مزودت نہیں ہے۔

### دُورِمَا صَرِح ابلِ مَدسيث

موجودہ دماز میں اہل حدیث سے وہ غیر مقلدین مراد موقے ہیں جو اصولِ شرع کی مینوں میں وہ میں کتا ب اللہ ، حدیث مینوں میں میں کتا ب اللہ ، حدیث مینوں میں میں کتا ب اللہ ، حدیث رصول اور یہ لوگ اجماع صوابہ کو تحبت نہیں مانتے۔ ہاں افدہ جہاں ان کا اپنا مطلب آپڑتا ہے تو مان بھی لیتے ہیں جساکہ نماز میں صفوں میں کھڑے ہوئے کے ارب میں قدم سے قدم مبالے نی بات حضور میں تو لی میں ہے ، بلک صحابہ کا عمل ہے ۔ اس یہ یہ توگ بعند مسلم میں ان کا امام اور ان کی شریعت ہے ، اسلے اس جا علی اس میں ان کا امام اور ان کی شریعت ہے ، اسلم اس جا معلی میں ان کا امام اور ان کی شریعت ہے ، اسلم اس جا علی میں ان کا امام اور ان کی شریعت ہے ، اسلم اس جا علی میں ان کا امام اور ان کی شریعت ہے ، اسلم اس جا علی میں ان کا امام اور ان کی شریعت ہے ، اسلم اس جا علی میں ان کا امام اور ان کی شریعت ہے ، اسلم اس جا علی اس جا علی میں ہوگا ۔

<u>ہندوستانی سے کفی</u>

سلف كالفظ مضرات سما بركرام إور تابعين اور تيم تابعين كے لئے بولا جا ااب

ان کا زما زیمی فیرانقرون کا ہے۔ اور ان کا اجماع اور قرآن وحدیث سے مستنبط کرو، مسائل امت کے لئے تحت شرعیہ ہے۔ ان کو مانے والے ہا و جھیقت سلفی اور البر سنت و، جماعة میں بیکن اب موجودہ زمانہ میں ان فیرمقلدین کو مبند وستانی سلفی کہتے ہیں جو فیرا نقرون میں ایک اساطین احت اورسلف صائحین کے اساطین احت اورسلف صائحین کے اجماعا ورقرآن وحدیث کے مستنبط مسائل کو منبی مانتے ہیں اور طب فائے راشدین اور فقہ ارصحابہ کی مشان میں تخت الغاظ است جمال کے کہتے ہیں اور طب الم ایس خت الغاظ است جمال کے کہتے ہیں اور عود دیا کو وصوکہ دینے اور ان کو دکھانے کے لئے اپنے آپ کوسلفی کہنے لگے۔ مالا کہ نہ ووسلفی ہیں اور د اہل سنت وابحا عت میں۔ بھرسنی اور اہل سنت وابحا عت تو وابحا عت تو وابحا عت تو وابحا عت ہیں۔ المحد نشر میم مقلدین آہل سنت وابحا عت ہیں۔ المحد نشر میم مقلدین آہل سنت وابحا عت ہیں۔ المحد نشر میم مقلدین آہل سنت وابحا عت ہیں۔ المحد نشر میم مقلدین آہل سنت وابحا عت ہیں۔ المحد نشر میم مقلدین آہل سنت مالک ، امام شافعی ، امام احمد بوجی نے اندوالے ہیں ، شرکہ پر فیرمقلدین ۔ مالک ، امام شافعی ، امام احمد برمنبی کو برحی مانے والے ہیں ، شرکہ پر فیرمقلدین ۔ مالک ، امام شافعی ، امام احمد برمنبی کو برحی مانے والے ہیں ، شرکہ پر فیرمقلدین ۔ مالک ، امام شافعی ، امام احمد برمنبی کو برحی مانے والے ہیں ، شرکہ پر فیرمقلدین ۔ مالک ، امام شافعی ، امام احمد برمنبی کو برحی مانے والے ہیں ، شرکہ پر فیرمقلدین ۔

### ابل سننت الجماعت

کے بن کا دے بندوستان میں بر ملوی مکتب فکرے ہوگوں نے اپنے آپ کو اہلِ منت ہونے کی شہرت دے رکھی ہے۔ رمیمے تہہیں ہے۔ بلکہ غیرشرعی رسُومات کے ساتھ یہ فرقہ ممتاز ہے۔ اس لئے ان کا اپنے آپ کو اہلِ سنت کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ غیرمقلّدی اپنے آپ کو اہلِ صدیت یاسلفی کہتے ہیں۔ اورمشکرین حدیث اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں۔

### امت كاسوا داعظم بى ابل سنت الجماعت

امّت کا سوادِ اعظم ہی اہلِ سنت والجاعت ہے۔ اور دُورِ اوّل سے اب کک امّت کا سوادِ اعظم حضراتِ انحرار بعد کے متبعین ہی کو سجھاگیا ہے۔ اور انگرار لید کے متبعین کے علاوہ وُ نیا کے اند رمختلف فرقے جو آئے ہیں ان می سے کسی کو اہلِ بی نہیں سجھاگیا ہے۔ وہ سب کے سب طاکف زائف ہیں۔ ایسے فرقے آئے دہتے ہیں اور جائے دہتے ہیں ،جن کے اور سوا وِ اعظم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور سوا وِ اعظم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور سوا وِ اعظم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور سوا وِ اعظم کا اطلاق اللہ محضرت امام سے فی جمل اور صفرت امام اجد بی ضب لئے کے متبعین بر بی ہوسکتا ہے۔ اسلے اند اربع میں سے کسی اور صفرت امام احد بی شبیل کے متبعین بر بی ہوسکتا ہے۔ اسلے اند اربع میں سے کسی اور صفرت امام میں نجات ہوسکتی ہے۔ جو آقائے نا موار علیہ الصّادة والسّلام سکے ارتباع میں بی نجات ہوسکتی ہے۔ جو آقائے نا موار علیہ الصّادة والسّلام سکے ارتباع اس بی نجات ہوسکتی ہے۔ جو آقائے نا موار علیہ الصّادة والسّلام سکے ارتبا دات سے واضح ہوتا ہے۔

اب میں اس بات مے نبوت کے لئے چندروایات ناظرین سے سامنے پیش کرتا ہوں ، شایر کسی اللہ سے بندے کو وشیا مدہ میہونے جائے۔

حصرت ابن الرسے مروی ہے کر حصنور نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ اس امّت کو تھی گرای پر جمع نہیں کر دیگا۔ اور فرما یا انڈر کی مَد دجماعت پر ہم تی ہے ۔ البُّذا تم امّت کے سواد اعظم معینی بڑی جماعت کا اتباع تنابن عمر قال: قال رَسُول الله عَلَى الله على الجماعة على الشهوال المتواد الاعظم قارِنَّهُ مَنْ شَلَةً فَا تَبْعُوا السَّواد الاعظم قارِنَّهُ مَنْ شَلَةً

مُ دَّ فِي النَّادِ. .

(ا نستدرك للماكم الربع حدميث ٢٠٠٠)

عنابن عُرِّقالَ قال رَسُول اللهِ صَلَا الله عليه وسَلم لا يجمع الله هذة المه تاوقال أمتى على الضلالة ابدًا واستبعوا السَّواد الاعظم فاته من متكة شكة في الناد.

(المستدرك للماكم ٢٠١/ حديث ٢٠١٥)

وال: قال الوسفيان سليمان بن سليمان المدنى عن عربت سليمان بن سفيان المدنى عن عربت دينارعن بن عراب نبوالله عندا لله عليه وسلم قال لا يجمع الله المتعالمة المداويد الله عندا فات بعوا السراد الاعظم المائة من شرة المائة في المستادة المعظم المستادة المعظم المستادة المعظم المستادة المعظم المستادة المعلم المائة عدد المعلم المائة علم المائة عدد المعلم المائة المعلم المائة المعلم المائة المعلم المائة المعلم المعلم المائة المعلم المائة المعلم المعلم المائة المعلم المائة المعلم المائة الما

کرو-اور جواس سے الگ رہی اسے الگ کرکے جہنم می وال دیا جائیگا۔

معزت عبداللہ بن عرف فرائے ہیں کرمعنور کے فرمایا کا اللہ تعمل اللہ اس اقت کو پایہ فرمایا کو میری اقت کو پایہ فرمایا کو میری اقت کو گا۔ اور فم ستب بڑی جب میں کرنگا۔ اور فم ستب بڑی جب میت دسوا و اعظم سم کا اقت ما کر رہے جب نم میں جواس سے جم ر ہوگا اُسے الگ کر کے جب نم میں دالہ یا جا تیں گا۔

حفرت ابی عُرِّے مروی ہے کا قلتے نا مدار میلاسلانے فرمایا کا گذشمائی بری است کو مجھ گھراہی برجیے نہیں فرمایٹ کا راور النّہ کی مدد اسی ہی جماعت براً تی ہے۔ بہر دائم اتحت کے سوا دائنلسم دہری جماعت کا اتباع کرو جو اس سے دیگ ہوگا اسے انگ کر کے جہنم یں ڈالدیا جا ترگا ۔

ی سب دوایات مستدرک ماکم می سندجید کے ساتھ موجودیں - اور آگی ما ابت یں مزیر کئی دوایات مستدرک میں موجودیں - ان تمام دوایات سے نابت ہواکر سوادِ اعظم کی اتباع لا م ہے - اور سوادِ اعظم کون ہے ؟ اس با دے یں امت کا اتفاق اس بات یرموجیکا ہے کہ سوادِ اعظم کامصداق ائدا ربع می حضرت امام ابو حقیقة جصرت امام مالک معنوت امام احمد می حقیق میں ہی میں -

صناس بن مالك يقول سمعتُ وَسُولَ اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ وسَلم يقول ات احتى لا يجتمع على صنلالةٍ فاذا وأيت تم اختلافاً فعليكم بالسّواد الاعظم -

( ابن ماء مشراعت (۲۸۳)

فال الوأمامة الباعلى عليكم بالسواد الاعظمر

(مستواحماین صنیل ۱/۵) و ۲۷۸)

سفرت انس سے مردک بے فرمانے ہی کرمی نے مفور سے فرماتے ہوئے گنا ہے کرمیری اسّت خالات وگراہی پرجے نہیں ہوگی المنا داجی اختسان دیکھو تو اپنے آپ کوسواد اعظم (بڑی جماعت) کے ستاتھ لاذم کراہ۔

معترت الجامار باحلی دخی اقدیمز فرماستے ہیں کہ سما داخطم کو فازم کچا ہو۔

ابن ماجى روايت كواكرم كروركها ماسكة بديكن مستدرك عاكم كى متعددوايا اس كى مؤيدين - اورمستدرك ماكم ميمسلسل دس موايات اس موصنوع سيمتعلى نقل كى كى بى - اورائيس سے بم في تين روايات آپ كے سامنے ميش كردى بي - اوروہ روايات السي ضعيف مبي جي قابل استدلال نبول، بكروه تمام دوايات قابل استدلال بي يزمسندامام احديث سبل مي حضرت ابواما مرباعي كا ا أسب كرسواد اعظم و لازم بيود اسسك تمام امّت بزلادم بے کرائم ادادیس سے کسی ایک کا تباع کرے۔ اورمیادوں اماموں کمتبعین بى درصيفت المي سنت بن عبساكراويركى دوايات سے واضح موالب اورجولوگ اتمادلى مى سىكى ايك كى اتباع نبيس كرتي بى - اور معراية أي البسنت بون كا دعوى كرت بن. توانكادعوى مح نبي ب- اورمنني مسلك من مى اكرد كيما مائ توسوا واعظم كا اطلاق دوبندى مكتب فكربري بوسكنا ب- اسطة كرانبي مي علماً رصلحار مشائخ كترت داد بس سيدا ہوئے ہيں من مے كارنا معامنت في ديجه القيمي - اوردنيا بحرس اس كتب فكرك من والده من اسلة حنفيه من سع الحامك على وكرا الم مسنت والجاعت كے دائروس داخل مي -

## نيرالقرون كرالي قرآن والم مرث

ما قبل می موجوده زمانے کے اہلِ قرآن واہلِ ودیث کس کو کہتے ہیں ہی کی وضاحت آپ کے سُکٹ آپ کی دسکن ساتھ میں یہ بات مجی معلوم ہوجانی جاہیے کر قبرالقرون میں اہلِ قرآن واحسلِ حدیث کس کو کہا جاتا تھا۔

کروہ خود صریب اک کے منگر جی اودا با قرآن کا افغا صدیف باک بی میں موجود ہے۔
اور موجود ہ زمانہ میں ابل حدیث کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت بھی ما قبل میں آئی ہیں نے القرون میں ابل حدیث کسے کہا جاتا تھا یہ بات بھی کسل کر سامنے آجائی جائے بھرات می ابل قرائد میں ابل حدیث اُن محدیث کے لفظ عبداللہ میں اُن الحدیث کے لفظ عبداللہ مام ترمذی کی ایک عبارت ملاحظ صندما ہے۔

عبداللہ میں المام ترمذی کی ایک عبارت ملاحظ صندما ہے۔

وقدضعفة بعض اهل الحديث منهم بجيئى بن سعيد القطان واحل

ابن حنبل - (ترمدی مشمیت ۱/ ۹۳)

اب فيرمقدن جومنكرين اجماع محابرا ورمنكري وقد بين اورائي آپ كوابل وروشيكا دون كرته يم كياه ه يركم سكتة بيس كوامام كيلي بن سعيدا مام التحدين حنبل وغيره كوجس قدرا حاديث تريفه يا دخفيس راس طرح ال غير مقسقدين كوجي اتى تعدادي احاديث ياديس باكران كوجي مهم الب حديث كرسكيس السابر كرنهين بلكر يغير مقسقدين جي من كرين بعدث جوابي آب كوال قرآن كيت بين المعين كيطرح ابني آب كو الب حديث ياسلقى بموني كا جمواً دعوى كرت إين اب بم اصل اعتراض كاجواب آب كرما من ميشين كرت بين -

### اعتراض ياكا اصل جواب

اعتراض ۱۱: ان الفاظ كيها كان تقارا مام عظم حب بغداد واردموت توايك الم حديث في من المن حديث في المن الم حديث كا في موال كياكر طب ( ي محور ) كى يع تمر ( موكى مجور ) سيجا ترب يانهي المندالي حديث كا وجود امام الوحنيفة كرد مازين ابت بوار

اس مسلم مداید ودر مت رکا توالی نبی ہے۔ بال البته صاحب عابد الاوطار نے در مت رکا ترج کرنے کے بعدا فی طرف سے رواقو نقل فرمایا ہے ای طرف القدیر اور عنایہ میں بی میں وقع کی جانب اثارہ موجود ہے لیکن کی بیس نبیس ہے کہ موجودہ نمازے گراہ کی ابل حدیث کا دجودا مام البوحید ہے کہ مار میں ابت مواریخ اور میں واقع رہے کہ جدا ما البوحید ہی ابل حدیث کا دجودا مام البوحید ہی گرائ میں بہنے کرم کا استعمال سے محدث نے سوال کیا کہ جن کو اضادیث وقوب ایسی کر گرائ می بہنے کرم کا کی کے مسلم اللے استعمال کی صلاحیت ان میں بسی کئی۔ امادیث وقوب ایسی کو اس دراز میں البی حدیث کم اجابا ناتھا توان ہوں نے بر سوال کیا کو رطب ایسی توامام مناحیث نے ان الفت افوسے فقیب کا میں مناحیث نے ان الفت افوسے فقیب کا جواب دیا۔

الرطب إمّاان يكون تمرّا اولم يكن فان كان تمرّا جاز العقد عليث بو لقوله علي بوالسّلام: التّمرُ بالتّمرِ وان لمريكن جازلقو له عليه السّلام قاذا اختلف النّوعان فييعُواكيف شُنّتم - (في القدير ١٢٩/١)

دیکھے ترمذی شریب ا/۲۳۲- تو اس پر امام ابستیدہ نے دیدی عیاش پر ان الفاظ سے جرح فرمائی ۔

هلذا الحديث داشرٌ على دنيد بن عياش و دنيدبن عياش معن لايقبل حديث لا الخ

اس حدیث کا مدار زیربن عیاش پر ہے ، اور زیربن عیاش کی حدیث قابل اعتبار ہیں۔ (نتج القلہ بر ، / ۲۰ مطبع بسیودت ۱۹۹/ معلیع کو سیٹ ہ)

تو امام الوحنيفُ كى فراست ير الى بغداد كوجيرت بولى . اور زيرب عياش بر امام صاب خرج كلام فرما يا اسس كو ائمه فحد ثين سفر سيحسن مجعا -

واستحسن اهلل الحديث منه هذا الطعن -

(عنادين نستح القدير بروتى مرام ، كوميث 1/ ١٤٠)

يهان الم دديث سے اس زمائے كے اليے قابل اعتماد محدثين مراد مي جو برح و تعدل

كامام تجف جاتي اوران كولاكمون حدثين يادتمن وبساكه امام كي بن معيد القطال اورامام احدين منبل ، عبدالتري مبارك وغيره بن -

مگر موجودہ زمانہ کے غیرمقلدین نے اپنی جمافت سے الل حدیث سے اپنے آپ کو مُراد لیا ہے۔ مالا نکر موجودہ زمانہ کے ان غیرمقلدین کو لا کھوں کی تعبداد تو مبہت دورکی بات ہے بزاد پانچیو بھی مؤیں یا نہیں تویں دیجئے امام ترمذی الل حدیث کئے کہ ہے ہم ا وقد ضعفہ بعض اہل الحدیث منصد عینی بن سعید الفطان و

احمد بن حيل - ا ترمذي مشري ١ (٩٣/)

امام ترمذی ایک رادی پر کلام کرتے ہوئے امام کی بن سعید قطاق اور امام احمد ابن صنب ل کو اہل مدیث فرمار ہے ہیں۔

المذا اگرافظ الم مدیث سے موجودہ زما مرک غیر مقلدی اور نام کے سلفی اپنے آپ کو مراد ہے سکتے ہیں قومت کرین مدیث جو اپنے آپ کو الم صسران کہتے ہیں وہ ترخی مشرلین داباب ما جاء ان الو ستولیس بحد خدم کے ذیل می حضور صلے الله علیہ وہم کی اس مدیث کے ایسے آپ کو مصدا ق حشرار دے سکتے ہیں: ان الله وسو بحب الله مسترف کے ایسے آپ کو مصدا ق حشرار دے سکتے ہیں: ان الله وسو بحب الله سترف الم ایسے آپ کو ممان الله سوان ہوت الم الله مسئل الله سوان ہوت مدن کی اس مدن الم مسئل کو ایس الله مسئل کو ایس مسئل کی مسئل ہو اور طاق ہے ، اور طب تی کو بر الم الله علیہ الم الله مسئل ہیں جو ایسے آپ کو مراد کے سکتے ہیں تو مسئل ہیں مدن کریں مدیث کو کیا جو اب دیں گے۔ اگر غیر مقلدین جو مسئل ہی اجماع مسئل ہی مدن کریں مدیث کو کیا جو اب دیں ایجا بے آپ کو مراد کے سکتے ہیں تو مسئل ہی مدیث کو مدا ہو ہو اس می سلفی اور نام کے اہل موان مدیث کا کھیا جو اب دیں گے ۔ ایسا ہم گر نہیں ، بلک مدیث یا م کے اہل قرآن اور کہا جو اب دیں گے ۔ ایسا ہم گر نہیں ، بلک مدیث یاک میں اہل قرآن والم مدیث کا معالم مسئل مدیث کا معالم مدیث کی معالم مدیث کا معالم مدیث کی معالم مدیث کا معالم مدیث کی معالم مدیث کی معالم مدیث کی معالم مدیث کی مدیث کی معالم مدیث کا معالم مدیث کی معالم مدیث کی معالم مدیث کی مدیث کی معالم مدیث کی معالم مدیث کی مدیث کی معالم مدیث کی معالم مدیث کا معالم مدیث کی معالم مدیث کی معالم مدیث کی معالم مدیث کی مدیث کی معالم مدیث کی معالم مدیث کی مدیث کی معالم مدیث کی معالم مدیث کی مدیث کی مدیث کی مدیث کی معالم مدیث کی مدی

عرف، بل سنت والجاعت بربی بولی جاتی تھی۔ نہ ہی زمانہ میں موجودہ رمانہ کے منکری ورب کا وجود تھا جو اپنے کو اہل شت ران کیتے ہیں۔ اور نہ ہی مست کری اجماع صحابہ ومسئ کرین نقد کا بجو اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلنی کہتے ہیں۔ بلکہ موجودہ زمانہ کے اہل قرآن اور اہل حدیث یہ دونوں جہت بعدی گرائی کا شکا رہنے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ کم آج کے خرص آئدین ( مسئرین اجماع صحابہ و مسئری فقہ ) نے حجاز مات یہ ہے کم آج کے خرص آب کو سلفی خابت کرنے کی کوشش کی ہے ، حالا کہ مقدیں کے علمار کے سلف آپ کو سلفی خابت کرنے کی کوشش کی ہے ، حالا کہ وہ سلفی نہیں ہے ، حالا کہ وہ سلفی نہیں ہے ۔ بلکہ سلفی تو وی ہیں جو حضرات ائم تہ ادلید اور تا بعین و تی تا بعین مانے ہیں ۔ مسئری مانے ہیں ۔

## جھک کرسکلام کرنا مکروہ ہے

ای اسلام کے وقت جیکنا مکروہ ہے۔ مدیث میں اس کی مانوت آئی ہے ۔ ابحوالہ عالم گیری ہم /دیم ۳)

یات بانکل سی ہے کرسُلام کے وقت جھکٹا مکروہ ہے۔ یہی صفیہ کا مسلک ہے ، اور مہی صدیث شریف سے تابت ہے۔

جب فنفی خود اس کے قائل ہیں تو صفیر ہاس سے ذراعہ کیا الزام قائم کرنا جا ہے ہیں کیا غرمقلدین جھک کرنے ہا ہے۔ اگر وہ کیا غرمقلدین جھک کرنے اس کے قائز کہتے ہیں ۔ اس صفیہ کے زدیک تو مکروہ ہے۔ اگر وہ لوگ جائز کہتے ہیں تو صدیث کے خلاف وہ کرتے ہیں صفیہ نہیں کرتے ۔

حديث ضريف ملاعظ فرمايتے:

حفرت الن المتراك مردى مهوه قرائي الكراكي الدى ني المحت المحالي الترطايدة المحت الله الكراكي المترطاية المحت المنافية المحت المنافية المحت المحت

کیا کیا ایک دومرے کے باتھ پکڑے اورمصافی کرے یعضو رصنے انڈ تلید وسلمنے فرما اِبی اِن مصافی کرے ۔ اور اس کے حامثیری العرف الشوی میں فرمایا کر ملاقات کے وقت سُرھ کا نامکروہ ہے جیسا کے منفید کے فت اولی میں ہے۔ ہم یہ ہے ہیں کا گرکوئی محنت کرکے دیکھے گاتو الم ابوسنیڈ کے ہرمستلے مطابق کوئی نہوئی آیت کریمہ یا کوئی مذکوئی حدیث شریف صرور علے گی، مگر بیغیر مقلدین حضرات محابُہ کرام سے مغف وعشاد کی وجہ سے اجاع صحابہ کو نہیں مانتے۔ اور حضرات اند مجتہدین سے بغض وعناد کی وصہ سے نقہ کو نہیں مانتے ۔

## مصافح ایک ماتھ سے یا دونوں ماتھوں سے

اعتراض مهام مصافحه ایک بائد سے کرنا اکثر دوایات صحاح سے شابت مصافحہ ایک بائد سے کرنا اکثر دوایات صحاح سے شابت ا ہے یہ (بحوالہ ہدایہ ہم /۳۴۳)

یہ الفاظ نہ برایہ کے متن میں یہ نہ صاحب برایہ مترجم نے اپنی طرف سے ترجم کے بعد بولیور شرح کے لکھا ہے، اس لے تراس کو صاحب برایہ کی طرف منسوب کرنامیج ہے، اور نہ برا ہر کی حتی کی طرف البتہ عین المہرا سے مصنف نے ترجم کے بعد اپنی طرف سے مات تکھی ہے۔ دیکی ہے، میکن جہاں انہوں نے یہ بات تکھی ہے وہاں پر یہ بات تھی تحریر فرمائی ہے کہ معبن روایات میں دونوں کے کہ دونوں کے دریوں میں اور ساتھ میں یہ جھی لکھا ہے کہ دونوں کے دریوں میں اور ساتھ میں یہ جھی لکھا ہے کہ دونوں کے دریوں میں اور ساتھ میں یہ جھی لکھا ہے کہ دونوں کے دریوں باتھ کو بین کہا ہے کہ دونوں کے دونوں باتھ کو بیند کیا۔ یہ عین المہرا یہ کی اوری عبارت ہے کہ مصافح ایک باتھ سے کریں یا دونوں باتھ کو بیند کیا۔ یہ عین المہرا یہ کی ایس احاد میٹ شریف سے نا بت بولی بات جی حدیث شریف میں ہے کہ مصافح کرنے بات جی حدیث شریف میں ہے کہ مصافح کرنے بات جی حدیث شریف میں ہے کہ مصافح کرنے

ے گنا ، جھڑ باتے ہیں۔ جب ایک افظ سے مصافی کرے گا تو ایک افخے کنا ہ تھڑی گے اور جب کا تو ایک افخے کنا ہ تھڑی گے اور جب دونوں اور جب دونوں اور جب دونوں اور جب دونوں اور جب کا تو دونوں اور جب کا تو دونوں اور جب میں نہیں کہا ہے دونوں اور کہیں نہیں کہا ہے کے مصافی ایک مالکہ

سے جا تربیس ہے بلاس کو بھی جا ترکھتے ہیں۔ ہاں البتر دونوں ہا تھوں سے کرنے می گناہ زیادہ جبرے کرنے می گناہ زیادہ جبرے ہیں اسلنے دونوں ہا تھوں سے کرنے کو افغیل کہا ہے۔ دیجھتے گناہ جبرنے کی روابت اس طرح کے الف افاسے مروی ہے۔

عن حذیفة رحنی الله عنه قال: قال النبی صلی الله عَلیه وَسَمَ اذا لَقَى المُوْمِنَ المُوْمِنَ المُوْمِنَ المُوْمِنَ المُوْمِنَ فَقَيْصَ استَدَاحَتُ اللهِ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنَ المُومِنِ المُومِنِيَ المُومِنِينَ المُعَالَّيْنَ المُصْلِينَ المُعَلِينَ المُومِنِينَ المُومِنِينَ المُومِنِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُومِنِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَامِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعْمِينَ اللهُ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ اللهُ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ الْمُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ اللهُ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ الْمُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينِ اللْمُعْمِينَ اللْمُعْمِينَ اللْمُعْمِ

تربد : معزت ودافر السيم وى مرد المست يى كرني كم ملى الدهليد ولم ف فرطا كرجب توس و ومسد مد مؤس مع الاقات كرم اودا يك ووس مدكم إلى يؤد كرم ما فرك و دونون مع كمناه اس طرح جراجات مي حيداك فرما كماديم مين ورفون كو بلاق مدينة بطرجات يل -

نزكياغير مقدين عن الميدايدى مذكوره عبارت مدوول إحمول معما فركو ناجائز ابت كرنا جائبة يس ؟ يار نابت كرنا جائب من كرصفراك بالمصر معما فركوناجا تركيفين حب ردونوں بالسمين البدار كى عبارت سے نابت نہيں بن واقراس قراض كا مقعد كياہے؟

### دونول إخول سيمصافحه كى روايات

ایک ہاتھ سے معمّا فی کی روایات آپ کو معلوم بی اسلے ان کو وکر نہیں کرتے ہیں ، اور غیسہ مقلدین دونوں ہاتھوں سے معمّا فی کو مشروع نہیں بجھتے اور دونوں ہاتھ سے معمّا فی کرنے والوں براعتراض کرتے ہیں ، اسلے دونوں ہاتھوں سے معمّا فی کی بیٹ دروایات دیل ہی درج کر دیتے ہیں ۔

مريث () حدّ ثنا إله نعيم قال: حَد شنا سيف بن سليمان قال سمعت عجاهدًا يقول حدثنى عبد الله بن سخارة الو معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول علمتى النبى صيّل الله عليه وسكم وكعى بين كفيَّه التشهد كما يعلمني السُّورة من القرأن التمياتُ بِسُّور (عدارى شريف ٩٢٦/٢)

ترجر: معفرت عبدالتُدابي معوَّدُ فرمات بي كرجيع مضورا قدس كل التُدعلية ولم فياس حالت بي النميّ ات سکھائی کرمیری میں مفور کی دووں سمیسلی کے درمیان یس می اورالتحتات اس طرح سکھائی جیسا کرقران کریم کی شورش میمها ماکرتے تھے۔

مديث (٢) عن اما مَهُ أنّ رسُول اللهِ صَلى الله عليه وسَلم قال: اذا تصاغ المسلمان لمتفوق اكفهما حتى يغفولهما-

١ المعم الكبيرللطبراتي ٨/١٨ حدريث ١٥٠٨ مجمع الزدائد ٨/١٣)

ترجه: حضرت ابوا مار بابلي سعمروى ب كرمضور سلى الشرعليرة لم فيفرما إكرمب وومسلان ابس مي معسك في مري توان ووفوس كے باتع ايك ووسرے عدامك موقے سے يہلے دونوں كے كناه معاف ہوجاتے يا۔

اثر (٣) باب الاخذ بالبيدين وصَافح حمَادُبن ذيد ابنَ المبارك بيديه. ۱ بخنادی خربین ۲ /۹۲ ۲)

ترجر: امام بخاري ووفول بالقول عصما فرك باب كرويل مي فرمات بي كدامام عماد ابن زيد في مدالله ابن مباركست دونون إعمون عدمضا فرملا ياب \_

رونوں ہا تقوں کے لیے کثرت کے

مديث من لفظ يددونون م كفول كيلي النظيد كالمتعال مديث باكس

ساتھ مواہے ،اور عربی زبان کے محاور دس تھی ید کا لفظ رونوں ما تھوں کے لئے استعال ہو اکثرت کے ساتھ یا باجا تا ہے۔ چو مگر ہم کو بہاں پر لمبی بحث نہیں کرنا ہے اس کے بطور مرت ایک این حدیث شریف میشس کرتے ہیں جس میں نفظ ید دویوں ما نھوں كے معتقطى طورير استبعال بواہے جس كاكوئى الكارنيس كرسكتا - اور اس ميں لفظ ير سے ایک با تھ مراد لینے کا احتمال تھی باتی نہیں ہے۔ بلکہ دو نوں یا تھ مراد ہوئے بربورز

است کا اتفاق ہے ۔ صدیت شریف کا خلاصہ یہ ہے کا یک دفو آپ کی اللہ علیہ و کم کا بنے ہیں است کا اتفاق ہے ۔ صدیت شریف کا حلاصہ یہ ہوں میں ووکتا میں تعیس بھوان دونوں کہ اول میں سے اس حال میں تشریف لاستے کہ آپ کے دونوں ہا تھوں تھی کے ردیت الموالیوں کی طرف سے ایک کہ اب ہے جسیں الب جنت کے نام ہوان کے باب دادا اودان کے قبال کے نام میں اور تھج منب کہ کہ اس کہ باری کہ است کے باری کہ اور نام میں اور اس کے باری کہ اس کے باری کی اور ان کے باب دادا اودان کے باب دادا اودان کے باب کے باب کے باب کہ بھی کہ یہ درت الموالیوں کے باب دادا اودان کے باب دادا اودان کے قب اللہ کہ کہ اس موجود و ہیں ، اور تھوان میں تھی کی نہیں کہا تے گی ۔ اس حدیث شریف میں نفظ پر کا استعمال کے نام موجود و ہیں ، اور تھوان میں تھی کی نہیں کہا تھے گی ۔ اس حدیث شریف میں نفظ پر کا استعمال قطعی طور پر دونوں یا تھوں کیلئے مواہد ۔ اب حدیث شریف کی عبار یہ ملاحظ فرمائے ۔

عن عبد الله بي عن وال خرج علينا رسول الله عليه وسلم و في ده كتابان فقلنا فقال التدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا دسول الله الا ان تخبرنا فقال المذى في يده اليمنى هذا كتاب من ربّ الفامين في يده اليمنى هذا كتاب من ربّ الفامين في الله المهنى هذا كتاب من ربّ الفامين في الله المهنى هذا كتاب من ربّ الفامين في الله المرت المهنى المرت والمهام أب الشهر والا ينقص عنهم ابت المرق الملذى فيهم ولا ينقص عنهم ابت المرق المائين في في السهاء الهي النار واسهاء أبه المناب في المهام وقيا تالهم في المرا المنار واسهاء أبيا تهم وقيا تالهم في المرا المنار واسهاء أبيا تهم وقيا تالهم ينقص عنهم ابت الإندان ويهم وكلا المنار واسهاء أبيا تهم وقيا تالهم في ينقص عنهم ابت الإندان ويهم وكلا المنار والمائين وي المنام وقيا تالهم ينقص عنهم ابت المنار والمورث من منهم ابت المنار والمورث منهم المنار والمنار والمنار والمنار والمنار والمورث من منهم المنار والمنار والمنا

تعی کریرت العالمین کی طرف سے الی کتاب ہے جمہ ہم الہ جم اورانظے باید داوا اورانظے قبائل کے نام بین اور بھرا کزنک صاب مشاکر دورل کیا ہے۔ لینوا ال میں میمی مجمی نے دی تہیں ہوگی ۔

اس ودیت شریفیدی وی بده پیتابان ی افظ کردونون با تعول کے لئے استعال برا برا برا برا برا نظایا برا برا کا کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ المبدا اگر مسئلہ مصافی میں جہاں جہاں کیا نظایا ہے تو وہاں پر دونوں با تقر کراد لیا جائے تو کیا اشکال ہے چینے مصافی کرنے سے باتقوں سے تو اس برا وہوں ہوا ہے ، اورجب دونوں با تقوں ہے مصافی کیا جائے تا وہوں با تقوں سے حسان وجرا ہی گے۔ اس لئے دونوں با تقوں ہے مصافی کیا جائے تا وہوں با تقوں سے حسان وجرا ہی گاہ مسئل کہا ہے۔ جو اپنی جگم صیح اور درست ہے۔ مگر غیر مقلد ہے دونوں با تقوں سے مصافی کی افسنل کہا ہے۔ جو اپنی جگم صیح اور درست ہے۔ مگر غیر مقلد ہی حضرت امام ابو ضیف کے لئے مشاد کی وجرسے اس کو مائے کے لئے مست رفہوں۔ ان انہ سے دعار ہے کہ اللہ تعالی مسئل فول میں اتفاق عطا رفرما سے اور تونوں با بیسلید اللہ تعالی تمام مسئل فول میں اتفاق عطا رفرما سے اور تونوں بی السلیدن کا برسلید فرما ہے۔

بخاری شرنیف می ایک ددمری دوایت ہے جی میں نفظ یکو دونوں مامعوں کیلئے استعمال کیا گیا ہے۔ اوراس می یوکا لفظ ایک ہاتھ کے لئے احتمال می تہیں دکھتا ہے۔ اوراس می یوکا لفظ ایک ہاتھ کے لئے احتمال می تبدی نفظ سے دونوں ہا تھ مراد سے پرجبور ہیں۔ عدرت شرنی طاحظ فرائے۔ ہم عرب فارن کی نفظ سے دونوں ہا تھ مراد سے پرجبور ہیں۔ عدرت شرنی طاحظ فرائے۔

حضرت الوبررة فت مردى ہے كما ب فارشاد قرما یا كرديب تم ميں سے كوئى ابنى نميندے بهدار بوجائے ووقور كے باتى ميں با كھ والے سے بہلے دونوں با تقوں كو صرور دھو نے ۔ اسلے كرتم ميں سے كى كو يہتر نہيں ہے كہ اس كے دونوں با تقوں نے كہاں والت گذارى ۔ عن ابی هُرسُرة ان رَسُولُ الله صلى الله علیه دسلم ثال اذا استیقظ اَحدُ کم مِن توجه فلیه دسلم ثال اذا استیقظ اَحدُ کم مِن توجه فلیف سل کِد که قبل ان ید خلها فی وضوئه فان اَحدُ کم لاید دی این باست ید که که الحدیث - (بخشاری شریف ۱۳/۱ وریش السلم شریف ۱۳/۱ وریش السلم شریف ۱۳/۱)

ہیں حدیث شرایت کے اقدر لفظ یہ حدونوں ایکوں کو مراد لیا گیا ہے۔ اور دونوں ایکے دھونے کا حسکم کیا گیا ہے۔ کوئی بنیں کہرسکتا ہے کہ بیباں پر لفظ یُدے ایک ہی ای خراد ہی ای طرح مصافی ایک مراد ہی ای طرح مصافی کی دوایات می بھٹا آیا ہے دونوں ایک خراد ہیں ای طرح مصافی کی دوایات میں جباں جباں یُدکا لفظ آیا ہے دوال پر دونوں ہی ای مراد ہیں۔ البندا غیر مقلدین مستلہ مصافی می یک لفظ آیا ہے دوال پر وونوں ہائے مراد ہیں وہ غیر مقلدین مراد لینے پرجو صد پرقائم ہی وہ آقائے تا مداد علیہ الفت پر می است بر منی ہے۔ اور مدیث رصول کے مطابی جو لوگ مصافی کی دوایات میں فنظ کیدسے دونوں ای مراد اللہ عمراد لیتے ہیں ان کی بات آقائے تا مداد علیہ الفسلواۃ والت اوم کے ارشا دے عین مطابق ہے۔ اور لفظ لیت ہیں ان کی بات آقائے تا مدار علیہ الفسلواۃ والت اوم کی دائے می بُدل جانے۔ اور لفظ یک سے دونوں ایک مراد لیں۔

## اجنبي عورتول سيمضا فحه

(اعرراض هم) مبعت من مورتوں سے مصافی کرنا جائز نہیں ۔ ( بحوالہ بدایہ مرمهم م

غیرمقلدین کی طرف سے ریمی ایک اعتراض ہے کہ بعث کے وقت عور توں سے مقانی حائز نہیں ۔ حنفید کی طرف سے یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ حنفیہ کا یمی مسلک اور یمی عقیدہ ہے کہ بیت کے وقت عور توں سے مصافحہ کوٹا یا ہاتھ مملانا ناجائز اور حرام ہے۔ متعدہ ا ما دیث می اس کا ذکر موجود ہے کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم بعیت کے وقت عور توں سے مصافی یا ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ اگر کوئی شخص فایت وفاجر تعبولا بیرن کراسطرح سے امنی عور توں سے عور توں سے ہاتھ ملا تا ہے تو وہ نو د مجمل اور بددین ہے۔ اسک اس جملی کا مسلک حنفی سے کوئی تعلق نہیں بلکا اسکا ذمہ دار وہ نود ہے۔ کاری شراف میں ہے۔

عن عائشةُ زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجراليه من المؤمنات بهذه الأية بقول الله يا انها النبى اذا جاءك المؤمنات يبا يعنك الأية ، قال عردة قالست عائشة فمن اقد بهذا الترط من المؤمنات قال لها رسول الله سلى الله على الله وسلم قد با يعتك كلامًا ، ولا والله ما مست يدئ يدًا مرأة قط في المبايعة ما يبايعهن الإبقول عد با يعتك على ذلك .

(بخاری شرلت ۲۷۲/۱ ، ۲۲۰/۲)

وفي الهداية ولا يحسل لذ ان يمس وجهها ولاكمها وان كان يأمن السهوي وفي الهداية ولا يحسل لذ ان يمس وجهها ولاكمها وان كان يأمن السهوي والمادية المادية الم

ان موسی الدعیروم کی دوج مفرت عائد استروی ہو وہ فرماتی ہی کرمفود قران کیم کی اس ایٹ کوبر سے
ان موسی ورقول کا اسمان ایا کرنے تھے جو چرت کر کے اکبیٹ کے پاس آئی تنیس الٹرتسائی کا ارشاد ہے اے بی
حب آب کے پاس اور مورش معدت کیلئے آبی قوان کا اجتمال ایا کریں اور عروہ کی روایت ہی صفرت مائٹ استرا نے فرمایا کرجورت اس شرط پرتسائی اس سے آب رفرما و یا کرتے تھے کو یں نے تکو زبانی گفتگو سے بعیت کر کی ہے ۔ اس کے علاوہ اور کی نہیں کرتے تھے گئے ہے مصافی نہیں کرتے تھے اور انڈی قدم مفور میل الدید و کا ایک ہوت کے افراد کی تعدد من موسی الدید و کا ایک ہوت کر اور ایٹ کی قدم مفور میں الدید و کا ایک ہوت کر اور ایٹ تول سے بعیت کرے فرمادیا کرتے تھے کریں نے تول سے بعیت کرے فرمادیا کرتے تھے کریں نے تکو بیعیت کرکے فرمادیا کرتے تھے کو بیت کر ایک ہوت کر ایک ہے اور وسی کی مشہور و معتبر کرتا ہے ایس ہے کم دو کیلئے یہ مطال نہیں ہے کہ عورت کا خطرہ مذہور

کیاغے مقادین سمجھتے ہیں کو منی مسلک کے علمار بیعت کے وقت تورٹوں سے مقافر کو جائز کہتے ہیں ؟ یاضفہ کی معتبر کما ب میں ایسا دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا ہوگا بلا وجراس قب مے مسال کو جمیر کرعامۃ المسلمین کو تر دومی والناجیا ہتے ہیں۔ کیامی تمہارا دین ہے ؟

وارهمي متدانا كترا ناحرام

(ا بحشراض ملا) واردهی مندانا کتراناحرام بر کفار دمجوی کی رسم مندان کتراناحرام بر کفار دمجوی کی رسم مندان کتر بید بردند ( بحوالد درخنار ۱/۲۹۱۵)

کتاب کا حوالہ دوست ہے نیزنس سکامی سے داڑھی کا ایک شت سے کم کروانا یا معلق کا نا حرام ہے ۔ بہی منفیہ کا سکا ہے تواب بیساں یہ سوال ہے کاس مسلا سے منفیہ بر کیا الزام قائم کرنا جاہتے ہیں ؟ کیا منفیہ اس کے قائل نہیں ہیں؟ اب دی یہ بات کہ داڑھی منڈانے والے یا کٹرانے والے کا عمل آو وہ انکا ذاتی عمل ہے جو منشآ درسول میل الد علیہ سلک کے والوں میں محدود خیس بلکہ و منیا کہ تمام مسلک کے موام میں کر شت سے یہ وہ منیا کہ منا مسلک کے والوں میں محدود خیس بلکہ و منیا کہ تمام مسلک کے عوام میں کمرش کے منا مسلک کے موجود ہے جو امنت میں نہیں ہونا جا ہے تا وصرف منفیہ کو کیوں نشا نہ بن یا گیا ؟ نیز مسلک ضفی موجود ہے جو امنت میں نہیں ہونا جا ہے تا وصرف منفیہ کو کیوں نشا نہ بن یا گیا ؟ نیز مسلک ضفی کے دمر دار علمار اور فقیان کرام ومشائع عظام میں سے می کی می واڑھی ، کے مشت سے کم کئی ہوئی ہا منڈی ہوئی نہیں ملے گی ۔ اس کے برخلاف ہراروں غیر مقلدیں جوابنے آپ کوسلفی کئی ہوئی یا منڈی ہوئی نہیں جائے ہے اس کے برخلاف ہراروں غیر مقلدیں جوابنے آپ کوسلفی کہتے ہیں اس گناہ میں جب کرحضور میلی اللہ علیہ والم کا ارشاد ہے ۔

عنا بن عَرِعن المنبى صَلَى الله عليه وسَلَم قال احتفرا الشّارب واعقوا اللحى النّائ شرفت المنائ شرفت المرق ا

ترجر: مفرت عرداللہ بن عرف صنورے دوایت قرمات میں کرحنور نے فرمایا کر و بجول کو کا اوادرداد می کو برماد

## مخنوں سے نیچانگی یا پاجامہ کی حرمت

( اعتراض ملا) معنون سے بیجائی یا باجامد نشکا ناترام ہے"۔ ( جوال مالا دِمند روی

يستدم الأمرائي مردست بي كرمردكيك منول سي نيج كرا الشكانا حرام بي بي منفيدكا عقيده الودسلك بي : مديث باكري منووسط الندعليرة لم كاارتماد ب عن ابى سعيد المخدد في قال : معمت دمنول الله صلى الله عليه وسلم ازدة المؤمن الله المصاف ساقية لاجناح عليه فيها بينة وباي الكعبين وما اسفل من ذلك في النار قال ذلك ثلث مراب ولا ينظم الله يوم المقيامة المامن جرّا من الا بطري الدوالا أبود الا درالا ابود الا درالا ابود الا درالا ابتارى ١٩٠٢ ه و وابن ماجة م ه ١٥ كتاب اللباس - ومثله من الله يوم القيامة المنان (دقوله) والمنفق سلعته بالحلف الفاجر و المسلم فريق ١٠١١)

ترجہ: حفرت الجسعید فدری شیدم وی ہے فرماتے جی کرمی فیصفور سے سنا آپ نے فرما یا کومن مرد کا
لباس نصف مّا فی کرمنون ہے اور بہنے لی اور کہ بین کے درمیان میں ہون کمی کوئی حرج نہیں ، اور مرکا لباس
اس سے نیچ ہوگاتو وہ جہنم میں ہوگا۔ آپ نے یہ تین مرتبر فرما یا۔ اور اللّٰہ تعت کی قیامت کے دن اس تین فعم کی مواف
نظر جمت نہیں کردگا جس نے اپنی تنگی یا یا تجامز فرور و فریس کھنوں سے نیچ اٹسکا یا ہے ، اور بھاری شراف میں
انہیں الفافا کے کہ اتحد صفرت الو ہر رہے ہوگا۔ احسان کر کے جسلانے والا ، اور جھوٹی تشمیر کھا کر ابنا سالمان

بيميني والاءا ورنخول سعدادًا والشكانيوالا -

ابسوال بہے کواس مسلوکونفل کر کے صفیہ پر کیا الزام فائم کرنا جاہتے ہیں جنفیہ تو مرد کیلئے بلا عذر فنوں سے کپڑا اشکانے کو حرام مجھتے ہیں کیا غیر مقلدین نے کہیں جنفیہ کا کوئی ایسا فتو کی دیکھا میں سرد کیلئے ٹینوں سے نیچ بلاعذر کپڑا انشکا نا جائز لکھا ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہا عمراض مکھنے والے کے دماغ ہیں جنون ہے۔ اعتراض بکھنے کے دمن میں مینون اور یاگل بن گیاہے۔

## بے نمازی کی سندا

(ا عرض مدا) مد نمازی کو امام اعظم کے نزدیک مہیشہ قید میں رکھنا واجب ہے شاہ کوالہ جابہ امراہ مالا بدند/۱۱)

ارک القساؤة کو قدین دکھنا امام عظم الوصیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ اس مسئلہ کو فیم مقالاین نے صفیہ برالزاما عائد کیا ہے سوال یہ ہے کو صفیہ برکیا الزام عائد کرنا جاہتے ہیں ہم امام عظم الوصیفہ کے نزدیک تارک مسئوۃ کو نماز کے ترک کرنے پرمنر برشد مدکا علم ہے بھر بھی اگر نماز در بڑھے قدید فائدیں ڈال دیے کا عم ہے بہتال تک کرنماز بڑھے قداوا مام مالک وامام مافی اورا مام احمد برکیا الزام قائم کرنا جاہتے ہیں ہو تد خانہ ہیں والوں بر خیر مقلدین اس مسلمے ذریع حضیہ برکیا الزام قائم کرنا جاہتے ہیں ہو تد خانہ ہی والوں بر کیوں نہیں کیا جا ہا ہا کہا ہی الزام عائد ہوگا کو قست کیوں نہیں کیا جا ہا ہا ہا ہا کہا ہی الزام عائد ہوگا کو قست کیوں نہیں کیا جا ہا ؟

در اسل بات بب كرقيد خاند من والنايا قست لكروينا اسلاى حكومت من امريا قاصى است الام كريم كرسائة مقيد مجد الرامسلاى حكومت بي توبي نازى كراوير مذكوره سرا مرتب برنى جائجة جنائي اس سلسلدس مسلك امام اعظم ميى ب قال الذهرى يصوب وسيعن وما قال الوحنيفة - (المغنى لابن قدام ١٥٦/٥) امام زمريَّ في قرما يا تارك صلوة كويمان كر محبيل قارمي دال ويا جائد. اور بيسي امام الوضيفة من فرمايا-

مالا بدّمندي ب وزرامام اعظم اورا (معنى تارك مار) صب دائمي واجب امت اكر تويركمند و مالا برمندر ال

محم الانبرس ب: وتاركها عمدًا تكاسُلًا فاسق يحبس حتى بصلى وقيل يضرب حتى يسيل منه الدّم مبالغة في الزجر رجم النبرا/ ١٨١) الدّرالمنتقى علاحامش مجمع الانهرابي مه ولا يقتل تارك الصلوة

عمدًا اوكسلًا اوتهاو ما بل يفسق نيضرب ويجبس - (الدانتق ١٣٦١)

ترجر: قبع الانرس بے كرمَان و جوكرستى اوكسات اوك صلوة قابق ب اس كوتيد فار م والديا جائے .
يہاں كى نما ذير سنے كئے . اور يمي كماكيا ہے كروج و توزخ بى ذيا دتى كيلئے اسكولى مارمارى جائے كرامسس
سے فون بہر بہا ۔ الدائنتى بى ہے كرا دك ميلؤة كوفت ل ذكيا جائے . جائے نماز جاك و جوكر يامسسى يا
لايرواي سے توك كرتا ہو . المرائنتى بى جے كرا دي خوب مارا جائے اور قديد مى دالديا جائے ۔

اگراب فیم طلای یہ کہتے ہی کوان سٹراول کے شاخواسلای عکومت کی قید کہال ہے ؟ وہم ان سے بڑے اوب سے گذارش کرتے ہی کرفیر مقلدین کے بہال می ہردور بے منسازی ملیں گئے درام روستان صبے ممالک ہیں ایک ڈوکو فید خاریں دالکر یا قبل کر کے وکھاوی اس کے بعد حنفیہ براعتراض کریں۔

## گردن کے سے کا فلسفہ

( اعتراص ۱۹) " گردن کامس بدعت ہے ادر اس کی مدیث و بنوع ہے۔ ( کوالدر فتار ۱۸۵) اس مسلم ورفت اد کا حوالہ وہ علطہ ہے۔ اسمیں گردن کے می کونہ بعث کہاہے۔ اس مسلم ورنے کونہ بعث کہاہے۔ ال البتہ اور زی حدیث کو بوضوع کہا ہے بگرگردن کے می کواس کے برعکس متحب کہا ہے۔ ال البتہ دوسری کا اول میں قول ضعف کے ساتھ دوسرے لوگوں کی طف مسوب کرکے گردن کے میں کو برعت کہا گیا ہے وہ قول ضعف اوراس کا کو برعت کہا گیا ہے وہ قول ضعف اوراس کا کو برعت کہا گیا ہے وہ قول ضعف اوراس کا کوئی اعتب ارنیس ہے۔ ای لے نتی القدیم اورالی الزائن میں اس قول کونس سے تبریکیا گیا ہے اور فند رائع اور فول دائع اور فند رہیں ہے۔ کرگردن کا می متحب اورا دائے اور فند رہیں ہے۔ کرگردن کا می متحب اورا دائے وہ وہ وہ رہیں سے ہے۔ اس البتہ حلق کا می حدفیہ کے نزدیک برعت ہے۔ دیا نے فتح القدیم سے۔

او گردن کائے اِتھول کے فلا ہری معدے تھے ہے اورحلقوم كأس برعت ب. ادرضعيف تول ي كرون ك م كوردت كما كيا ب اود ما قبل ب عفويت مروى بكات فركا كا كان الداد و كالى كا فرايا ب اودمفرت ١٩ رق اين جركى ما قبل كى دوايت بن كردن كفامرى معروس كالحم أياب. اورطمطاوى س كركروك كاكم مركر ك كم ساتوكيا جائد.اود حرت اجن عرشت مروى بي كروه جب وضور فرمات توكرون ككبى كا فرما تقاه دماتم مي يمي فرمات تق ك صنوره في ارشاد فرط إكر وتخف وضوري كرون كاس كرسه فيامت كروالا كط من فيانت كاملوق نبس والا جائے گا اور در فت اوس بے کہ ا تھ کے نوا ہری مصفے سے حمد ان کام کیا جائے طنوم کامے ذکیا جائے . اسلے ک وہ بدعت ہے۔ گردن کا کا سخب ہے اور کی تول ہے

ومسح الرقبة مسقبك بظهر اليدين و الحلقوم بدعة وتنيل مسيح الوقية ايضاً بدعة ونيعاقدمنا مندواية الياجى امنة صكى الله عليه وسكم مع الرقبة مع مسح الرأس، وفي حديث واسُّل المعَدُّرِ وظاهرين قبيته (نخ القير١٠٦/) وسسف الطحطاوى علىمراتي الفسلاح المصمح المرقبة مع مسخ الرأس ددی ابن بحراسته کا ن افاتوصنأ مسجعنفه ديقول وشكال دُسُول الله صلى الله عليهِ وسُلم مسسى توضأ وصبح عنقه لعرينيل بالاغيلال يومرالقياصة (خمطادى في داتى احقاح دام) درفناري ۽ - وصع الرقية بظهريك ين لاالحلقوم لانذبه عة-(دراتشاد ۱۳۲۱)

وفى شاصية : ومسح الرقبة هوالصحيح وقبل انكاسنة كانى اليم وعيرة (ثانى ذكريا / ١٣٨) عالمگيرى و الفصل التالث فى المستقبات من ب مسح الرقبة وهوبطهوا لميلان احاميح الحلقوم فيدعة - (عائليرى ا/ ٨)

برب - قلة وصع رقبته، وقد اختلف فيه وقيل سنة وهوقول الفقيد الي جعفي ديه اخذ كثير من العلماء كذا في شوح مسكّان وفي الخلاصة الصحيح انذا دبُّ وهو بمعنى المسقب كافل منائ ، وامّا صع الحلقوم. المسقب كافل منائ ، وامّا صع الحلقوم. فبل عد - (الجرالائ كراي ۱/۸۱) وفي المجم المكويث طويل) فغسل وجهد تلاخًا الى ان قال مع رقبت له فغسل وجهد تلاخًا الى ان قال مع رقبت له وباطن لحيمة بفضل عاد الرأس (الجم الجيم مرقبت له وباطن لحيمة بفضل عاد الرأس (الجم الجيم مرقبت له وباطن لحيمة بفضل عاد الرأس (الجم الجيم مرقبت له وباطن لحيمة بفضل عاد الرأس (الجم الجيم مرقبت له وباطن لحيمة بفضل عاد الرأس (الجم الجيم مرقبت له وباطن لحيمة بفضل عاد الرأس (الجم الجيم مرقبت له وباطن لحيمة والمناس عليه بفضل عاد الرأس (الجم الجيم مرة بديه والمناس عليه المناس المواقد المناس المناس المواقد المناس المناس المواقد المواقد المواقد المناس المواقد المناس المواقد المواقد

تعسا وجد ملاحالی ان وال است دوبیت است یا دوبارد بردن و من دست اوردار فالے الداہ دابان لیست بغضل وار الرائی (ایم الم بر ۱۰۰۰) ملاک سرک بند بوت با ن سے ۔

ادرگردن پرسے کی مدیث کو صنیہ کی کئی کتاب میں موضوع نہیں کہا گیا ہے۔ غیر مقلاین نے در محت ادکا دوار غلط دیا ہے۔ در مختاری ایس کوئی عیارت نہیں ہے۔ بلکگردن کے سے کی دوایت کی سند میں محدین مجرب کی مسلم فیہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ روایت کی روایت کی سند میں محدین مجرب کی مسلم فیہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ روایت کو صنیف کہا جا سکتا ہے۔ دو میر حال متم بالکذب نہیں ہے۔ جیساک ابن حبان ، امام باری اور مالار ذبی نے مرف ضعیف اور منگر کہا ہے۔ گرکسی نے بھی ان کی دوایت کو موصوع میں کہا۔ پوری تفصیل معم کی برعت نہیں کہا ہے اور نہی اس کی حدیث کے حدیث یہ سے دور نہی اس کی حدیث کو حدیث نہیں کہا ہے اور نہی اس کی حدیث کو در ت نہیں کہا ہے اور نہی اس کی حدیث کو حدیث یہ سے دیرت یہ سے کو دب سنفید نے گروں کے مسح کو دعت نہیں کہا ہے اور نہی اس کی حدیث کو

اودیک دوسرے قول میں سنت کہاہے ۔ جسسا کو ابح دغیرہ میں ہے ۔

اورمالگری جی ہے کہ اِتھ کے ظاہری مقرعے گردن کاک کیا جائے اورمانوم کاک دعت ہے۔

اور محوالات می جگرد ن کری می اختلاف به اور
ایک ولی می مست جده در مست کرول کوخیر ال و میخوادد

جیودها رفی اختیاد کیا ہے . اور شرح مسکین اور طاحت
الفتاوی میں ہے کرم زیما و دوان کی ہے کرگرد ل کائی
وضو کا دوان کی ہے ۔ اور جم برس سے ہے . اور طنوم کا سی
برعمت ہے . اور جم برس سے مترت وال بن جورے اس
موضوع پر دیک لمبی مورث مروی ہے اس میں ہے کرچہ ہے
موضوع پر دیک لمبی مورث مروی ہے اس میں ہے کرچہ ہے
کرچین مرتب دھوتے اور سند گفت گو جل دیا ہے . افر

#### ومنوع کہاہے توکیوں اس کولیکر منفیر باشکال کردکھاہے ؟ قصار تما زول کے لئے اڈال وا قامت

( اعتراض من ) مقصنارنما زوں کے لئے اذان وا قامت کہنا سنت جو (بحالدد مختار ۱/۱۸۱)

رغیر قلدین کی طرف اعتراض کی عبارت ہے۔ رہ اوگ خفیر براس مسلد کے ذریع کی الزام قائم کرنا جا ہے ہی اذان واقامت مسئون اور سند ہے۔ امناف کی کتب نقر سی مسلد ہے کونفنا رخماروں کیلئے بھی اذان واقامت مسئون اور سند ہے۔ امناف کی کتب نقر سی مسئلہ کی مسلد کی مسلد کی مسلد کی مسئلہ کا مسئلہ امناف کی سے۔ اگر غیر مسلدین جونام کے سلقی مسئلہ ہا والی جا بی مسئلہ کی دوسرا مسئلہ ہے اواس کے مسئلہ ہیں اس سے مسئلہ کی کوئی دوسرا مسئلہ ہے آواس کو وہ اوگ جا نی ہیں اس سے کوئی سرو کا رئیس جا دے میال اور مین نقسہ کی مسئلہ ہی اواس مسئلہ کی دلیسل میں دو صد تیں اور مین نقسہ کی عبارت میں اور مین نقسہ کی مسئلہ کی دلیسل میں دو صد تیں اور مین نقسہ کی عبارت میں کرتے ہیں۔

ما وديث ليلة التوليس بع وديث ملا عظ وسرماية .

حضرت برید بنابی مربم اینے باب سے نقل کرتے ہی کہ بم ایک سفری حضور کے ساتھ سے اور دات موطبے دہ جب سے کا کہ سفری حضور کے ساتھ سے اور دات موطبے دہ جب سے کہ قرید ہوگئ و آپ اور صحابہ ایک تقام برا ترکز سوگئے میرائٹ جاگ مزسلے سمح سورے کی روشی کی نیزی سے سوار ہوئے وا آپ نے تو دن کوا ذان کا محم فر سایا ہو اوان کا محم فر سایا ہو ایسی میرائٹ و تو ایسی نے وا سے بیلے کی دور کعت سفت برحی میرائٹ و تا است کا حکم فرسایا اسکے حداث نے برحی میرائٹ و تا است کا حکم فرسایا اسکے حداث نے

عن بريد بن ابي مرب عن ابيه قال كنّا مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسَلم في سغر فا سريا ليلة فلما كان في رَبِّ المَّهِ فلم الله عليه وسَلم فنام نؤل رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم فنام ومام الناس فلم ليستبقظ الآبالت بمس قل طلعت علينا فأمر بَرُسُول الله صلى الرّعتان علينا فأمر بَرُسُول الله صلى الركعتان عليه وسَلم المؤذن فأذن تم صلى الركعتان

قبل الفجرتم امرة فقام تصلى بالمناس تَم حدّ شَا ماهو كائن حتى تقوم السَّاعة (نراق /عاشرة) (٢) عُزوهُ خُدق كى دوايت -

عن عبدالله بن مسعدة قال ان المستوكيات شغلوا رسول الله صلاله على والمنط من الله صلالة عليه والحندة حتى ذهب من الله لم من الله والحندة حتى ذهب من الله لم من الله ما شاوالله قامر بلال فأذن تم اقام فصل الفرب مما قام فصل العصر تم اقام فصل العصر تم اقام فصل العصر تم اقام فصل العشاء قال الوعد في عد عد الله ليس بامنا المنا من و تروزي من ومن فالته صلوة "

بس و التارق اليمي ب ومن فالتلمسلوة "
عن وقتها فقصاها في وقت الخرادن لها و
اقام واحدًّ كان اوج اعدة - (تا تارفاني الم

ويستّاري مع ويستّان يؤذن ا ويقدم لفاشتة دافعًا صوته لوجاعة اوصحاء لابسته منفردًا وكدا يستان لادلى الفوائت لالفساسدي -

و بجنب برنيه نلب آق لوفی جسلس ونعله او آل ديق ايم للڪل -( درفت ارمع دوالمت ارمعری ۱/۲۹۲ .شای زکيا ۲/-۵)

الاغارف الاتامة للباق بل يكرة

لوگوں کو تمازیر صاباً بھراسے بعد آپ نے ہم سے وہ ایس بیان فرما میں جو قیامت تک ہور فروالی ہیں ۔ (۱۲) حضرت عبدالندائن مسؤد سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ

خندق کے دن مشرکین نے آبی جار نمازوں سے قروم کردیا حی کردات کا جی کچہ مصد گذرگی آو مضور مسنے حضرت بالل کو اذائ بجرا فامت کا حکم فرمایا آو فلمرکی نماز پڑھی بجرا فامت کھی ۔ تو معرکی نماز پڑھی بجسر اقامت کجی تومغرب کی نماز پڑھی بجرا قامت کہی تو عشار کی نماز پڑھی۔

(۱۳) آ آرخانیدی بے کوئی تفس کی نماز وقت سے تعندار چوجائے تواس کو دوسرے وقت میں افال اورا قامت کے ساتھ قصار بڑھی جائے تہا بڑھے اجماعت کیساتھ۔ (۱۲م) در منت ارمی ہے کر نضار نماز کیلتے افال دیستا اور فزائدون سرمناور سے کر نامنوں میں مگر جائے دیستا اور

بنداوازے افامت کمنامسنون ہے ۔ اگرجا عدیمیاتھ بڑی جائے یا محاری بڑی جائے نہ کر گھریں تہت پڑھنے کی مورت بیں ، اورای ہی تعنیار نمازوں بی عیم بلی نماذ کیلئے اوان سنون ہے ، فاسد نماز کیلئے نہیں اور باقی تصاریحاروں کیلئے اوان دینے میں اختیب دہے اگر ایک جلس میں بڑھی جائے ، اور اوان دینا اول اور بہر ایک جلس میں بڑھی جائے ، اور اوان دینا اول اور بہر ایک جلس میں بڑھی جائے ، اور اوان دینا اول اور بہر ایک جلس میں بڑھی جائے ، اور اوان دینا اول اور بہر ایک جلس میں بڑھی جائے ، اور اوان دینا اول اور بہر ایک جلس میں بڑھی جائے ، اور اوان دینا اول اور بہر غازوں بی سے بہلے کے علاوہ باتی کیلئے اوامت میں افتيانيين ب بكرر أفامت مكروه سعصاك توكها كعانى بووالايصناح - إثناى ذكريا مبيرى/٢٥٤ ،الجوالرائق ٥/٢٩١ . نعا وي داراتعلوم)

راعتراص الله "الكسّارى كيك سركهول كرنماز يرهب درست بيد. ( درمحنت ار ۲۹۹/۱)

مئلها ورحواله دونوب اني حِكَّه درست مِن غير تقلدين جو مُركفول كرنماز يرفيق مِن - وه كس عا ہوری کی بنا بر پڑھتے ہیں۔ اور صفیہ کے بیبال سُرکھول کرنماز پڑھنے سے ہرحال ہیں ہمازمیج ہوجاتی ہے سکن گفتگوا فضلیت اوراولویت پرہے باکسی عدریا عاجزی کے سرکھول کرنماز پڑ منا خلاف منت اورفضیلت سے محروی اور مکروہ ہے بیز حضور سے سرکھولکر نماز بڑ منا کسی ورث سے ابت نہیں . بال البتہ و وصورتوں میں ترکھول کرنماز پر منا بلا کرا بہت ورست ہے۔ ا۔ عاجزی وا بحساری کی بنا پرسر کھول کرنماذ پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں جب اکھالت احرام مي سركھول كرنماز يرصف كاحكم به بكاسيس تركمول كے نماز يرصنا لازم ہے۔ اوراى طسرح مسلوة الاستسقادي مركول كزنمازغ مغناخلاف منعت نبيس بير كبوں كرميراں برعابن ى اور انحمادی مرکھلارہے ہیں ہے۔

۱۰ کسی خاص تعذر کی بزایر مرکعول کرنماز پڑھنا بلاکراہمت درست ہے بشلا کو بی کا انتظام نرمو، نما دن تعلی جاری مود بامررزخم با کوئی اور عدر موتو ان صورتول می سرکھول کرنما زیرسط یں کوئی قباصت نہیں ہے غیرت لدین سے سوال ہے کہ وہ کس عذر یا کونسی انحساری کیوجہ سے مرکھول کرنماز برصفے ہیں۔ درمخت ارکی عیادت کا یمی مطلب ہے عبارت الماحظہ فرمائے۔ ا درم د کامشستی اور لابروای س سرکھول کرنماز پڑھنا ا وكره صَالِمَة هَا بِرُدَاى كاشْعَا

مگروه هے . اور عاجزی وا عکماری کیلئے کوئی حرج نہیں

وأسه للتكاشل ولابأس به يلتن تلوواما

الاهانة فكعن- (در مخنادم الشامي ذكريا ١/ ٢٩٠ نستا وي دارانع المرم ١٩٣٧)

(٣) يَمَارَى فِي سِعُدَعَنَ عِبْدَانَنَهُ بِنَ عَمَّرُ قَالَ: يَادَسُّولَ اللهُ مَا يِلْيِسِ الْحُرْمِ مِنَ النَّيَابِ قَالَ رَسُّولَ اللهُ حِسَلَاللهُ عليه وَسَلَم المثياب قال رَسُّولَ اللهُ حِسَلَااللهُ عليه وَسَلَم لا يلبس المقديعي والاالعات ويلاالعراء يلا والاال بوانس - ( يَمَارَى تَرْبِفِ ١٩/١ مِدَتُ اه)

اورمبرطال ایات اورقومین کیلتے سرکھول کرنماز برطا موجب کفرید بخاری می مضرت میدالدین عراب مردی ہے کا ای می مضرت میدالدین عراب مردی ہے کا انہوں فرصور سے بوجها کو قرم کونسالبال میں سکتا ہے وصفور نے قرما یا کہ زقیعی بین سکتا ہے اور نہ از عام بالد حرسکتا ہے اور نہ سروال بین سکتا ہے اور نہ اور نہ اور نہ مرا اور نہ کا میں سکتا ہے اور نہ اور نہ کا میں سکتا ہے اور نہ دو آت و فرادی کیلئے تو بی زیسنے کا می کا دور تہ کا کا کہا گیا ہے ۔

### صفول میں مل کر کھڑے ہو نا

(اعشراض ملك) " امام مقدى كوكم كرے ايك دومرے سے ملے المحتراض ملك) " امام مقدى كوكم كرے ايك دومرے سے ملے رہیں ا

درفتاری مسلابیای ہے کوامام کے ذریہ ہے کومقت اوں کوصفیں میدی کونیا ہم

کرے اور بچ میں کوئی خلل باتی زرکھیں کندھے کو کندھے سے ملاکر کھڑے ہوں ہی حفیہ کا

مسلک ہے نیکن اس سے رمرگز تا بت نہیں ہوتا کو بیروں کو بھیلا کر کھڑے ہوں بلاکندھے

کو کندھا ور قدموں کو قدموں سے ملا کر کھڑھ ہونیکا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہی مذکورہے

اور مضور سلی اللہ علیہ ولم کے قول میں قدم کو قدم سے ملائے کا ذکر نہیں ہے صرف معالم کا ممل

سے مکار حضور کے قول میں جو صراحت ہے وہ کذھے سے کندھے ملانے کی ہے۔ بحاری شرفیہ
میں ہے۔

صرت انس سدمردی ہے کرمضورے فرمایا کرتم صفول کوسیدی کرو اسلے کرین تم کوانے بیجے سے دیکھ لیا ہو۔

عنانس عن التي صلى الله عليه وسلم قال الم من ورا يقلم فاتى أدا كم من ورا يقلم

وكان احدنا يلزق منكية بمنكب صاحبة وقدمة بقدمة - (بخارى شريف ١٠٠١ مريف المحا وفي معم الاوسط: عن ابن عرقال قال رسول انظم ملى الله عليه وسلم صقوا كما تصف الملائكة عندريم قالوا يكوسول الله كيف تصف الملائكة عندريم يقييت مؤن المصفون وعجعون باين مناكبهم -

مصنف عيدالرزاق مي إن عن الدهرية يقول قال رُسُول الله صَل الله عليه وكلم اقيموا الصفوف فإنّ اقامة المضفوت من حُسنِ الصَّالُوةِ (مصنف عبدالرزاق ١/١٥) وعن سُويدبن غفلة قال: كان بلال يضر اقدامنافئ الصّاؤة وليوى مناكبناء (مصنف عبرارزاق ۱/۱۸) وعن ابي عثمان قدال وأبت عمراذ انقدم إلى الضلوة نظرانى المناكب والاقدام (معنف عدالزاق ۲/۲) ورمختّار ي ب أويصف اى يصفهم الامام بان بأمرهد بذلك قاللتمنى وسينبغى انهامهم بان يتواصوا ويسدوا الخنل وبسؤوا مناكبهم- (درنت دركرا ۲۱۰/۲)

اورم م عدى كان الناك كذه و ماكى كالذهاس اودائے قدم کو ساتھی کے قدم سے ملانے مگے ، اور جم اومط می مضرت این عمر سے مروی ہے کر مصور نے قرمایا وتم صغول ين اسطرح كعرام موجا وَحبياكه ملاكم ایے دب کے یاس صف بندی کر کے کارے موقے ہی توصحا بشفي يتماك طائحان يرب كرياس كرماح صف بندی کرے کوٹے موتے میں آوائے نے فرمایا کہ وه صفول كوسيدهي ركيت ين. اوركندهول كوكندهول عصلات ين اورمصنف عبدالرذاق مي معفرت الوهررية کی روایت ہے کرمضور نے فرمایا کرصفوں کوسیدی کھو اسلتے کے صفول کوسیرحی کرنا تماز کی خوبوں میں سے ہے .اورمضرت سو یوان غفاد فرماتے میں کرمضرت بلال تمارس بمارسه فسدول س مارك كفاور بارك ويوحول كوسيدها كرت تحد ـ اورمضرت عمرٌ جب نماز کیلئے آگے ہے معد تو لوگوں کے مؤندٌ حول اور قدمول كيطرف ديجيتے تھے .اور در فمار ين بي كرامام لوكون كوصفيل سدهي كرنيكا ديم كرد. سمنى كراكرافس بى بدارام مقدول كوفكم مرب مصفول کو بیدگی ری در آنی کی فعالی جگهوں کوفتنم كردير. اورائي كندهو ، كرسيدها يحين-

روايات كاجائزه

ان تمام روایات رغور کرکے دیکھا جائے و معلی ہوجا یکگا کر کندھوں کو کندھوں سے
ملانے کا ہمام کا زیادہ کم ہے جو حضور کے تول میں صراحت سے موجود ہے۔ اور قسد ہوں کو
قدموں سے ملانے کا حضور کے قول می نہیں ہے۔ اور حضرت بحرا کا لوگوں کے قدموں کی طرف
و بھنے کا جو ذکر ہے اسکا مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ہم تھی ابی ہمیت پر قدروں کو دکھکر کھڑا
ہے یا نہیں ۔ اکر ہرایک کا کندھا دو مرسے کے کندسے سے سبولت مل سکے ۔ اگرا دی ابی
ہمیت پر کھڑا نہیں ہوگا بلکہ ہروں کو بھیسالا کھڑا ہوگا تواسکا کندھا دو مرسے کے کندسے سے
ہمیت پر کھڑا نہیں ہوگا بلکہ ہروں کو بھیسالا کھڑا ہوگا تواسکا کندھا دو مرسے کے کندسے سے
اسانی سے مل نہیں سکے کا جب کندھے سے کندھے مل جا بی گے تو بی میں کوئی جگر خوالی بر حنفید کا
در شدین کا عمل ہے ۔ اور اس کے قابل ہرگر نہیں ہیں کو نے کی مجر خالی رکھی جائے ۔
دوری ہے ۔ اور خفیداس کے قابل ہرگر نہیں ہیں کو نے کی مجر خالی رکھی جائے ۔

# ناف كے نيچ ياسينر پر الد باندهنا

غیر مقلدین فے نماز کے اندرسیند بریا تھ با ارسیند بازیر ناف ہا تھ با ندسے کے متعملی میں مرخوں کے دریورے نے مقدر بالزام فائم کیا ہے اوروہ مینوں مرخوب مسب ویل میں بدایہ کے حوالہ سے بریکھا ہے کہ :

( اعتراض ملا) سينربر إلى باند صفى احاديث مرفوع اور قوى بي اله ( الحوالية الر ٢٥٠)

مِسُلَمُ عَلَظ ہِ اور ہدا یہ کا توالیمی علط ہے۔ معدایہ میں ہس اسطرے کی عبارت نہیں ہے اور نہ معدایہ کے حاصہ میں اسطرے کی عبارت نہیں ہے اور نہ معدایہ کے حاصہ میں الی عبارت ہے۔ اور زی معدایہ کے حاصہ میں الی البت میں الہدایہ کے مصنف نے اپنی طرف ہے یا تسکیمی ہے حالا کرسینہ بریا تھ با نہ صف کے احاد برت میں میں جب کی وضاحت انشاراللہ تعت الی ہم میش کریں گئے۔

#### راعر اص ملك) و ناف كي نيج باعد باند يعني كاحادث صعيف مي . ( بحواله موايد ا/٣٥٠)

برسکومی خلط ہے جارے منن سی اسی کوئی عبارت نہیں ہے۔ بال البتر عین الب ارمیں جہاں سے معرض نے اور من الب ارمیں جہاں سے معرض نے اور من السال فرمایا ہے وہاں برخود عین البدار کی عبارت اس کے خلاف ہے کہ در زباف ہاتھ با دھے کاروایت مرفوع اور معتبر ہے۔ مطاف ہے کہ مترجم نے خود یہ کات کیمی ہے کہ در زباف ہاتھ با دھے کاروایت مرفوع اور معتبر ہے۔

( اعتراض عصر ) من سے یہ بات با ندھنے کی صدیث حضرت علی کا اسل عصر ) است کے یہ بات با ندھنے کی صدیث حضرت علی کا ا قول ہے اوروہ ضعیف ہے مرفوع نہیں ہے یہ ( بجوالرشرح وقایہ ۹ )

حصرت على وضى النّدت على عزكاتول صعيف مونا اورمرفوع نه مونا يه صدايد اورترع وقايد ك حاسته من موجود مع د الدايد ۱۰۲، شرح وق ايدار ۱۲، المرت من مي مين نهي مين نهي مي البنت جهال سے غير مقلدين في اعتراض لكيا ہے و بال برخود صاحب مين الهد ايد في اسكونقل كرنے بود كوريز اف باتحد با معنا مي اسادا ورمرفوع حدث سے ابت ہے است و بال در براف باتحد با ندھنے كى دوايت كوسى سندسے ابت كيا ہے تو بحرفول على مندر كامندل نهيں ہے ۔
ليكر حند بركم ال حمل كيا جب كر صرف قول على صفير كامندل نهيں ہے ۔

### اصل مسله كاجائزه

اب ری بربات کرنماز کے افرانسیزیر ای ماندها جائے یا ناف کے نیجے تواسیلے میں مادیث تررفی برغور کرنے صرورت ہے ہم نے اور سے دفیرہ حدیث کا اس سلسلیس مطالعہ رکے دیکھا توروایات میں کسلسلیس مطالعہ رکے دیکھا توروایات میں کسب بندیر یا تھ با ندھنے کی روایات میں کسب بدیر یا تھ با ندھنے کی روایات میں کسب بدین میں موجود ہیں مگر وہ تمام روایات میں کم فید ہیں اور ناف کے نیجے یا تھ با ندھنے سے معلق

می کتب دریت می کافی روا بات موجودی مرف حضرت علی منی از تعالی عزیا قول نہیں ہے۔ مساکر غیر مقدین کہنا جائے ہیں۔ بلکر شعد دصحابر کوام سے مرفوع اور غیر مرفوع روا بات موجود ہیں۔ اور یہ بات میں ہے کہ حضرت علی کا قول صنعیف ہے لیکن غیر تقدین یا در کھیں کہ حنفہ مرف من راور یہ بات میں کے حفر سے میں مکر تنے ہیں جگر قول علی نے علاوہ تحت الرائی منفی مرف حضرت علی کے قول سے استدالال تہیں کرتے ہیں جگر قول علی تھے ما منا اولا الم منا منا منا ہے ہا اسکو برش کرتے ہیں ایکے بعد المال مسلم کیا ہے جو اسکو برش کریں گئے۔ ووقوں من روایات بیش کرتے ہیں ایکے بعد المال مسلم کیا ہے جو اسکو برش کریں گئے۔

## سينديرات باندهن كى روايات

سيند بر ما تقد با ند معنے سيمتعلق بين دوايات بم كوملي بي ۔ (١) مصنب رت وائل بن حب ركي دوايت -

اخبرنا بوسعيد احدب عدالصوق البانا الواحد بن عدى الحافظ حدثنا ابن عليه حدثنا ابوهم بن سعيد حدثنا عمد بن عمد الجباد ابن والله عن اليه عن والله بن المعمد بن عمد المعمد بن عمد المعمد بن عمد المعمد بن الله عليه وسكم الذا ابن والله عن اليه عن والله بن والله عن الله عليه وسكم وفع يديه بالتكرير ثم وضع يمينه على يسراه على صدرة ودوالا ايضًا مؤمل بن اسماعيل عن الثورى عن عاصم بن كليب عن ابيه عن والله الله على الله عليه وسكم وضع يمينه على شهاله ثم وضعهما على صكرة -

والسنوالكيرى للبيني دارالكتب العلمية /وم ، هديث عصمه ، داوالعرف الرس معارف لسن الريمه ،

اعلار أسنن ١٧٨/١ النصب الراير ١/١٥٥ وتعنست الاحدى ٢/٩٥٥)

ترجہ : حضرت وال بن تجرب مردی ہے قربات کی کرمی اضور مسل استر نظیر کے ہیں اس وقت حاصر جواحب آپ مجد کے لئے تشرفیت نیجاد ہے تھے۔ تو ایپ فراب میں واضل موسقہ اور کبر ترکر کرلئے اند انھا یا اور دائیں اند کو بائیں یا تھ پر سین کے اور رکھا رئیز کومل بن اسمانیل کی روایت میں ہے کو خدت وال بن تجرفراتے میں کرمی فرصور کو دکھا کیا تھے ہوئی اندکو ایک اندید کا دولوں کوسندے ادار

#### ٢١) حضرت لمب طائي كي روايت:

حضرت بلیب طائی قرمات ہیں کریں نے معنور کو دیجوہات ویکا کاآپ وائیں طرف اور بائیں طرف موج ہوجات کے اور یا ئیں طرف موج ہوجات کے اور یک کے ایک میں اس میں میں میں میں ہوئے ہوئے۔ اور حدیث کے دا وی کی ای سود نے کہ دا وی کی ای میں میں میں میں میں میں ہوئے کہ دا وی کی ای میں ایک کی ای میں ایک کی کا کی کے اُوپر میں کہتے تھے۔ وی بائیں باتھ کی کا کی کے اُوپر میں کہتے تھے۔

حدثناعبدالله حدثتى إلى حدثتنا و عين سعيدعن سفيان حدثتن سأك بين سعيدعن سفيان حدثتى سأك بين حرب عن قبيصة بن هلب عن ابيه قال دأيت النبي صلى الله عليه وسسلم ينصرف عن يمينه وعن يسارة ووصف يحيى قال بيضع لهذة على صدرة ووصف يحيى اليمني على المنصب المناحل المناح

(مسندامام|حمد ۲۲۷/۵ ،تحفۃ الماموذی ۲ /۸۰۰، ا حلار :لسنن۴/۰۱ وارالکتسالعلی بیروت میگر) (۱۳) حضرت طاقس بن کیسان کا اثر ـ

وعن طاؤس قبال كان دُسُول الله (٣) اور صرت طاؤس ال كيسان عمر سل دوايت به صنى الله عليه وسَلم ريضع يد كاليمنى الهول غرما يكر عفورا بين وابّل إتحاد بابّل إلى على يد كاليس في المسترى ثم يشبث به ما على يد كادبر د كفته مجران دونوں كو بانده كرك مناز مسك در وهوفي العشاؤة -

(مراسیل ابودادگده ،تمخهٔ الابوذی ۱۱/۲ ،معارف السنن ۲۰/ بهم )

سینے پر ابخہ با ندھنے سے متعلق یہ تین رواتیس میں۔ پہلی روایت حضرت واک بن تجر کے ہے۔ حضرت واکن بن تجرکی روایت مشکلم فیہ اور ضعیف ہے۔ اور ان کی روایت کی سند میں محدین تجرمت کرا لی دیت ہے۔ سنن کبڑی ، بیقی کے حاشیہ میں اس پر کا تی بحث کی ہے۔ اس طرح واکن بن تجرکی روایت مؤمل سے بھی تعت ل کی۔ (الین اکبری طبیعی نوریم) ہم،
اس طرح واکن بن تجرکی روایت مؤمل سے بھی تعت ل کی۔ (الین اکبری طبیعی نوریم) ہم، تہذیب الکمال اور میزان الا غدال میں ان کوکٹر المغلط کہا گیا ہے۔ اورا مام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے۔ اورا مام کے مات یوں رہوں کے مات یوں رہوں کے مات یوں رہوں کے مات یوں میں رہوں کے مات یوں کے مات کے مات یوں کو میں اورا مام کی مات کے مات یوں کے مات یوں کے مات کے مات یوں کے مات کے م

اور لمب کی روایت می بصع هذه علی صدی الفظ متعین نہیں ہے۔ اس بر عدر مین نے در وست کلام کیا ہے جون المعبود اور التعلق الحن وغره مین اس لفظ برکلام کیا ہے کوئی صدر و کا لفظ از قبیل تصیف ہے یہ کا تب کی طرف سی صیف ہو اور یا لفظ و صف بحیلی المیمنی کے الف اظ سے واض ہے کوئی نے اپنی طف سے کمنی کا لفظ بڑھا یا ہے۔ المیمنی حدیث کا لفظ بڑھا یا ہے۔ المیمنی حدیث کا لفظ بڑھی ہے اور ور بری المناظ بصع هذه ہوں المناظ میں علی صدر و شہیں ہے۔ اسلے مفرت لمب کی روایت دوسری کے الف اظ بیس علی هذه ہے علی صدر و شہیں ہے۔ اسلے مفرت لمب کی روایت دوسری اسسناد سے جومروی ہے ایس کی علی صدر و تا المارال میں علی صدر و المارال میں علی صدر و المارال میں اس کی مفتری اس کی تفصیل موجود ہے۔ ( اعلارال من کاتی ۱۸۱۲ بیروت ۱۸۰۲)

نیز علارشوق نیموی نے انعیلق المن کی آرائستن میں منتلف ولا بل سے یہ بات تابت کی سے کہ معترت المب کی روایت میں درمقیقت کی صدرہ کے الفت فائیس ہیں ۔ برکائر کیطرف سے امنا قد ہے۔ نیز بلعب کی روایت میں ساک ابن حرب کولین الحدیث کما گیاہے ۔ اسلتے صفرت سے اصافہ ہے۔ اسلتے صفرت بلب کی روایت بھی مشکلم فیڈ ابت ہوئی ۔ بلب کی روایت بھی مشکلم فیڈ ابت ہوئی ۔

اورطاؤس بن کیسان کا آرچو هدیت مرفوع نبی ہے۔ اورطاؤس اور رسول کا لرعارہ ولم مسل دوایات کے درمیان کون کون سے داوی بی انساکوئی نام ونشان نہیں ہے اورائی مرسل دوایات حنف کے درمیان تو بھی جب ان بھی مرسل دوایات منفیوں کے بہت ان مرسل دوایات سے مرسل دوایات جب نہیں بنی بی تو پھرتم طاؤس کی مرسل دوایات سے مسلوم ہوا کرنی تو بی ترق ماؤس کی مرسل دوایات سے مسلوم ہوا کرنی تو بی وزین دوایات میں اور مسلم میسے پر باتھ باند سے سے متعلق ملتی ہی اور مسلم میسے دوایات کے دراج سے مسلم میں اور مسلم میسے دوایات کے دراج سے مسلم بر باتھ

باند مضاکا اصرار اورنہ باند منے والوں پر شفتید دوالزمات عادر کاکونسی انعتان کی بات ہے۔

نیز صدایہ کے حوالہ سے سینے پر ہاتھ باقد سے کی دواہت کو مرقوع اور قوی کہت یہ مجی سُراسر خلط ہے ، صدایہ س کوئی الیسی بات نہیں ہے بین الہت اور ہوایہ دونوں ایک نہیں آبلا الگ الگ کت ایس بی برشادح کی بات کومانن کی طسرف منسوب کرنا "لبیس ہے۔

# ناف كينيح القرباند صفى كى روايات

ا ف کے نیچے اِتھ باندھے کے متعلق بہت کی روایات کتب مدمیت میں موجود ہیں۔ ہم ان میں سے معرض جو روایات میٹیس کرتے ہیں۔

🕕 معضرت دائل بن حب سر کی روایت .

حضرت واک وین مجرہ فرماتے ہیں میں نے بنی کریم عمارالعساؤة التسلیم کود مجمائے کہ آپ نے تماز مکاندا دائی باتھ کو بائیں باتھ ہر رکھ کرد و نوں با تھوں کوناف کے نیچ رکھیا ۔ حدثنا وكيع عن موسلى بن عمير عن المعتال علقمة بن واشل بن عجر عن ابيه متال وأيت النبي حسكى الله عليه وسكم وضع يمينه على شماله في الصلاة عن المترة -

(مصنفت ابن الحامشيب ١/ ٣٩٠)

و معترت على بن الى طائب فرد معترت على بن الى طائب فرد معاوية عن عيد التحمل بن

ا معاق عن زیاد بن ذید السّوائی عن ابی مغرت علی دمنی اللّه در وی مید ده فرمات می معنی عنی قال من سنة الصّساؤة می کنمت ازک منتون می سعید ب کراهون

كو إنتول يرناف كرنيج ركمها مات.

ان توضع الايدى على الايدى تحت السّرة -

(مصنت ابن الي تشيب ا/-٣٩٠)

🕑 مفسدت ابومرده 🖰

حدثنا مستدحدثناعيد الواحد

ابن زیادعن عبد الرّحمٰن بن ا سحاتی

الكوفىعن يسارابي الحكعرعن إبي واشل

قال: قال ابوهريرة رضى الله تعالى (٣) حفرت الإبرية مصمروى ب وه قرمات ين ک إخوال کو إنفون سے بچواکر خازمیں ناف کے بے دکھاجائے۔

عنه اخذ الأكف على الاكعت في الصَّاؤة عجت السرة - (ا علامهن ١٨٣/٢ ، مامشير سنن كبرى للبيهتي ١/١٣ ، حت الاح ذي ١/٨٥)

(۳) حصندرت السوبن ما لک "خـ

عن انس رصنی الله تعالی عنه قال ثلث (م) مضرت الشّ سے موی ہے کہ ہوت کی صف ات ين سيتين صفيس بي (١) افعلامي جلدي كزما (۱۶) سحری میں تا خرکر نا (۱۷) منساز میں وائیں اندکو اِسَ إِنْ رِنَاف كِے نِيْ رَحْمِنَا ۔

من اخلاقالنبوة تعبيلالانطسادو تاخيرالتحرودصع البداليمنى على البسرى في الصّارة تحت السُّرّة . (معارف بسن ١/١١مم . تحفة الاحدى ١/ ١١٠

مامىشىيسنىكېرئىلېيىىتى ١١ ٣٢)

حفسدت ارائسیم کفی کا اثر ۔

حدثنا وكيع عن دبيع عن ايوله يم قبال (٥) مغرت ايراجيم تخبى فرطت يس كنما ذك المدوايس إتعاكم إتمارناف كمستع دكعها جائر يضع بمبنه على شالد في الصَّالُولَة تَحْسُ السُّولَةِ (معشعت ابن إلى شبيرا/-٣٩ بمعشعت ابن إلى شير

#### مفسرت الوقب لأح كا اشر-

حدثنا يزيدبن خارون قال اخسيرنا

حجاج بن حسّان قال سمعت آبیا عجیلت (۱) مغرت ابی بلز فرماتے بی کردایم المخرک باطن كوبائي باتحد كخسابرم دكعبس اودهميسر دونوں کو ٹاف کے نیجے دکھے۔

اوسأكتة قال قلتكيف يضع عشال يضع بأطن كف يمينه على ظاهركت شاله وعبعلها اسغل من التسرية

الحاديث. (معتقب المالي مشير ١/١٣١)

ان تمام روایات سے ناف کے نیج باتھ باند سے کاطریقہ ابت ہے۔اب سوال یہ بسيدا بوتاب كرسينر براته بانعصف مصعلق الدناف كميني وتعرباند صعصتعلق دواول طرح كى روايات بمارس ماسف بن اورسينك أوير باغم بالدسف كجوروايات یں انکا کمزور ہونا اُویر تابت ہوچکاہے۔ اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق مذکورہ جھ روايات بن ال من مى لعين مركم فيرم وخفيران روايات سعامت وال كرك اف كم نيع باته بالدسف كومستب كبتي بي اوران كى طرف سه سيفير باته بالدسف والول يرزكوني اعراض كياجاتاب اورنهى الن يوالزام لكاياجاتا بدنيز زيرناف باغد بالمصف زيادة فليمنى ب. اورعورتوں کیسا تومشا بہت نہیں ہے رحالا کرسید پر اتھ با ذھنے کی صورت میں عورتول سے مشام مت بھی لازم آئی ہے اور زیرناف باتھ باند سے کی روایات کی تعداد می زیادہ بى اصلة منغدناف كمنع بالمدبالاست كومترب كيتم بى اوديه بات علطه كرضفيسه صرف حضرت على كے قول سے است ولال كرنے من فو كيوس وجہ سے حنفے بريا فراض كرت جارہاہے۔

## امام كي سي قرارت كا فلسفه

غیرمقلدین جومنکری اجماع صما براورمنکری نقدی ان کی طرف سے مقدی کے امام کے بیجے قرائت کرنے سے متعلق مسلسل جاداعتراضات اس اندارسے بیس کے گئے ہیں جس سے ناظرین دھوکریں رہ کرنگوک ہیں مبتسلا ہوسکتے ہیں جو دریج ذیل ہیں ۔

( اعراض ملا) سورة فاحتر بلط بغير كى تمار تغول نبي بوتى (بولد بايد ١٧٧)

مسله اورحواله دونول غلط بن البته معدايه ۱/ ع م بن الماك اورا مام مثن كا مسلك ال الغت ظ كيساته مكما كياب . زكراحت ف كامسلك ...

وللسَّانَى قوله عليه السّلام لاصَالَة إلّا بعَا عَالِمَ الكتاب وللمالك لاصَالَة الاصَالَة ( إلا بعَا عَدَ الكتاب وسورة معها- ( مِاءِ ١/١٨)

(اعر اض ٢٧) مقدى سورة فائد ول من ير الصاورين بيات ( اعر الص ٢٧) و مقدى سورة فائد ول من ير العداد الرام الم

اسیں کی مسل اور توالہ دونوں علط ہیں ہاں البتہ مترجم صاحب عین الهدایہ سفے بحث کرتے ہوئے حضرت الوہر میرہ وضی الدعنہ کی روایت نقسل فرمائی ہے حسیس جی ہیں برسف کی بات ہے جس کو بھم آپ سے سامنے میشیں کریں گے۔

(اعراض ۲۸) \* امام مے بیمھے سورہ فائ مر پڑھنے کی احادیث ضعیف ہیں ۔ (بوالشرع دقایہ ۱۰۱م ۱۸)

يهال يمي مستلاوروال دونول غلط بير بلكه امام مالك وامام شافعي كاملك

#### شرح وفارم بنقتل فرما باہے ند كر ضغيه كا۔

# (اعتراض علم) معضرت على كا قول منع فائة بعى ضعيف اور باطل المحتراض علمه المحترب المحتاد المحترب المحتر

249

یہ دوال معی غلط ہے۔ شرح وقایمی اسی کوئی دوایت بنیں ہے، بلکم صنف ابن اہم میں مصنف ابن اہم میں مصنف ابن اہم میں مصنوب میں مصنوب کے مساعد می وجود ہے۔

حضرت علی سے مردی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کرحس شخص نے امام کے بچھے قرارت کی اس نے فطرت اسٹنام میں غلطی کرئی ۔ حداثنا عدمد بن سكيمان الاصبهاني عن عبد الرّحمٰن الاصبهان عن عن الدرون الاصبهان عن بن إلى ليل عن على قال من قرأ خلف الامام وفعت لا اخطأ القطرة - (معند ابن الرسيد المدرود)

غیرمقلّدین نے امام کے پیچے مقدی پرقرارت سے متعلق مذکورہ جار اعترامنات حنفیہ کی کتابوں کے والوں سے مبیٹیں کتے ہیں۔ اورجاروں غلط ہیں۔

## فارتحه خلف الامام كالحقيقي عائزه

فیر قادین نے غلطا ور جوئے حوالوں کے ساتھ خفیر کی کت ابوں کے ذریعے سے انواف
پر نمبر وارجارا عراضات کے بین جس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہوگئی ہے۔ اور
اخیر میں یہ نظام کر کیت ہے کہ منع فاتحہ ہے شعلی صغرت کی رضی اللہ عز کا قول صنعیف
اور باطل ہے ۔ اس جملہ سے خالی الذہن مسلمان یہ وصوکہ کھا سکتے ہیں کہ شاید منع فاتحہ
سے شعلی صرف مصرت کئی کا قول ہے اور وہ می صنعیف ہے لیکن ہم غیر تقلدین اور تمام
مسلمانوں کو آمجاہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام کے بیچے سور کہ فاتح رشیصنے سے متعلق ا ووامام کے
مسلمانوں کو آمجاہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام کے بیچے سور کہ فاتح رشیصنے سے متعلق ا ووامام کے
تیجے سور کہ فاتح رشیصنے کی نما نعمت سے متعلق دونوں طرح کی روایات ا ما دیت شریف کی
تیمی سور کہ فاتح دیت متعلق دونوں طرح کی روایات ا ما دیت شریف کی

كتابون من موجود مي-

پر سے سے معلی صرف چارمحانی سے روایات مروی میں - اوران تمسام روایات کی اوران تمسام روایات کی اوران تمسام روایات کی اوران تمسام روایات کی اوران تمسام کے بیچے مقت دی کے ورق فاتحہ برطعے کی مانعت سے معلق حفرت علی ہے علاوہ بہندرہ محابہ سے روایا ت مروی میں ۔ اور مفرت علی شریت سوارم مارا سے روایات مروی میں ۔ علی شریت سوارم مارا سے روایات مروی میں ۔

عدل وانعساف کا نقسا ضرمیم ہے کہ دوؤں طرف کی روایات میش کیجانے ہے ہیں۔ صح جائز ہ نیاحیائے۔ اور سے بات کیا ہے اس کو نامت کیا جائے۔

یں جارہ میا جائے۔ اوری بات میں جہا می وہ جب میا جائے۔ بہا زامم اولا آپ کے سامنے دونوں طرف کی دوایات میٹیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد صمع بات کیا ہے اس کو واضح کریں گئے ۔۔

## سوره فالخريش منعلق جارصكايه كى روايا

صحابی ( حضرت ابومرر في :-

عن إلى هريرة عن النبى سلى الله عليهم قال من صلى صلى قد لمريقوا فيها بالم العلى فلى خداج تلاثا غيرتمام فقال حامل الحداث الوداء الامام قال اقرع بها تى نفسك -

(مسلم فردي ۱ ۱۳۹ ، بيبنى ۳۸/۲) عن ابى هرمرة كشال : قال لى دَسُول الله عَسَطِ الله عَلْيهِ وسَلَم اخرج فنا دوّلل بينة

حضرت الوبرسية صحفور كاارشاه مردى ب صفور كارشاه مردى ب صفور في خرما يا جو خفس تمازير صحاسيس سورة فا تحرزيد ساقوه ما توه ما الم يستم من الوبرسية ك ما كريم من من المورث الومسرت الوبرسية و ما الموس الومسرت الوبرسية و ما الموس الومسرت الوبرسية و فرما اكرم النام كريم من المرساكرو و معسرت الوبرسية و فرما اكرم النام من المساكرو و معسرت

حضرت البيهر مرزد كى دوسرى روايت يى ب معنور نے مجھے حكم دياكہ على كرمديز كے لوگوں ميں اعملان كرديں كر

امنهٔ لاصَلَوٰة الآبقران ولوبفا يحترالكناب مُسَمَّا وَلَدُ - ( ابوداوُدِ *وَلَمِلْ عَلَى مُسْتَادًا يَظُّ كَبِ*نَى

ويوبتدا/١٥٥ يومرانمذ (١٢٥/) عن ابي هرسيرة وان ليمرتزدعل المالمقرأك

اجزائت وان زدت فلوخیو۔ اجزائت وان زدت فلوخیو۔

مِن اری شریف ۱/۱۰۱)

محابی (۲) حضرت ابوسعیدخدری ا

عن ابی سعید را کخدری قال: امرنا ان ۲۱) م نقراً بفا غمهٔ الکستاب وما شیستو-

( الووادُوسشريف المهاد)

دعنه قال ، قال رُسُول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزى صلولة لا يقر فيها بعنات قد الكتاب - (شرع الزوى المرا على الكتاب - (شرع الزوى المرا على الكتاب - (شرع الزوى المرا على الكتاب الكتاب المنافقة عن الى سعيد المنافذة من قال : قال رُسُل الله عليه وسلم مفتاح الصلوة الطهور و تحريها التكبار و تحسليلها المتسليم والاصلوة المن لمرقر بالحمد المسليم والاصلوة اوغارها - (ترزي الحمد وسورة في فريضة اوغارها - (ترزي الد)

بغير قرآن بريع نماز نبس ہوتی ہے . اگرچسور ، فاتمہ كيوں ندم والچيز ياده ۔

اور حفرت الوبرريّه وكي تيسري دوايت مي به كه اگر تم سورة فاتح مِإِ مَا وَ ذَكر دَوْتِهَارى نِمَاز إورى مِوجاتُ كَل اور اگرا ضافه كرد دو توميتر بوگار

۲۱) حفرت الوسعيد خدى معردى بدانبول في فرمايا كريم كوسرة فاتح ادراسك علاده صبح يثيت دوسرى

سورة ولعظ كالكامي كما لكليد

اور حضرت الوسعد فلادی کی دوسری روایت می ہے کومفور نے فرملیا کرسور و فاتح کے بغیر کوئی تماریس موق

اور صفرت الوسعيد فدرتى كى تسرى دوايت بى بى كى صفود فرمايا كرنما ذك بنى طبارت به اور نما ذك تحريج بر به اور نما ذكى تعليل سكام او داش فس كى نما زنيس بوتى به جوالحور شريعي اور كوئى دومرى سورة نه برسع و فرض نماد يى جويا تفسسل بى ـ

 عن عبادة بن الصّاحت قال: همعت رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسكم بيقول لاصَلوْة الآبغا عَلَى الكتاب وأبيت إن معها ـ (طبراني اوسَط ٣/١٨٥، عن شـ ٢٢٨٣)

عن عبادة بن الصّاحت انّ الذي صَلَمُ اللهُ عَلِيهِ وسَلَم قِالْ: امْ الفَّرِيْ ن عوض من غيرهَ اوليسَ غيرهَ امنها عوض البين باب الفسرارة (٩)

عن عُبادة بن الصّامتُ قال بعلى بنارسُول الله حِسَل الله عليه وسَلم صَلَىٰ الله عليه وسَلم صَلَىٰ الله عليه وسَلم صلحه العجد فعايت عليه القراءة فلما سلم قال اتقدء ون خلق قلمنا نعَد على الله قال فلا تفعل الآبفاعة الكناب فانه لاصَلاَة لمن لم يقل بها الكناب فانه لاصَلاَة لمن لم يقل بها والماذى شرف الدي مطبع اصيف المين

عن عبادة بن المصامت قال: صلى بنارسول الله يسلم الله عليه وسكم صلوة العشاء فشغلت عليه القراءة فسلما انصرف قال لعلكم تقرعون خسلت اما مكم قال قلنا اجل يادسول الآبام القران النفعل قال فلاتفعلوا الآبام القران

اور صفرت عباده ابن صامت کی دو سری دوایت میں ہے وہ فرمائے ہوئے سناکہ کو در مائے ہوئے سناکہ کو در مائے ہوئے سناکہ کو کی تماذی جوت میں ہوتی ہے اللّا ہے کر سورة فاتح اوراسے ساتھ دو ایس ۔
ساتھ دو اَیس بارس جائیں ۔

معترفها ده ابن صامت کی نیسری دوایت یم ب کاکب نے فرمایا کرسود که فساتح استکاعلاوه کاعوض سیم. اوداس محصسلاوه استکامف بلریس کوئی عوض نہیں ہے ۔

مغرت عباده ابن صامت کی چوتی روایت می ہے کہ وہ فرمات میں ہے کہ وہ فرمات میں کو فرک نماز پڑھائی ہوائی ہے کہ کہ اور فرات کرنا تعییل ہوگیا ہوائی ہو

حفرت مبادہ ابن صاملت کی پانچوں دوایت میں ہے وہ فرماتے ہیں کرصنور نے ہم کوعشار کی نماز بڑھائی وائیت میں قوائیت کے قوائیت کے ابوائیت کے بعد فرمایا کرتا تم ایٹ امام کے بیچیے قرارت کرتے ہو۔ قوم نے کہا تی بال یا رسول اللہ ہم لوگ قرارت کرتے ہو۔ کرتے ہیں تو معنور نے فرما یک ایسا مست کمساکرہ۔

فانة لاصلوة الآبها-

الأبركهودة فتاقح اسك كحاس بكينب رمشاز تېم يوتى ـ

(مصنف ابن ابی مشید ا/۲۷۳)

صحابی 🕝 حصرت این عبست اس 🐔

عفرت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے میں کرمفتود نے دورکھت نماز ٹرمی ان دو نول رکھتوں میں علاوہ سوره فاتحر کے اور کوئی سورہ نسیں بڑھی ۔

عن ابن عباسٌ : إن التبي صلى الله عليه وسكورام فصلى دكعتين لعيقوأ فيهما الأبعنا تحدة الكتاب-

الميح ابن فذكيه ١٠٢/٢٠١ اعلاراكستن ٢٢٥/٢)

امام كي يعيب سورة فاتحير صفى كم العست من تفوله صار كرام كى روايا

مقتدى كے لئے مطلق قرارت كى مانعت

آيت قِرْآنَى: وَإِذَا قَرِينَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ سُرْحَمُونَ -

( الجزد النائع سوة اعرات آيت ٢٠٨)

جر: اورجب وآك يرها جائے توامس كوكان دگاكرسنو اور وجركساته بالكل خاموشى اخترب دكرو. ا ا كوتم يرالله تعت الى كى رحمت نازل ہو ۔

جهری نمازی قرارت کی مانعت

محابی 🛈 حضب رت عدا تندن مسعود ا

معفرت عبدالله ين معود سعروى ب وه فرمات بن ك بيطيم مفوركي بيج زائت كاكرت مح ومفورك زمالا

عبد الله قال: كنا نقر أخلف النبي فالشعليه وسلم فقال خلطتم عسلى ران واطحادی شرهف ۱۸۸۱ مصنف بن ایج کتم برے آدر قرآن کو خلط ملط کرتے ہو۔

عن عبد الله بن مسعودٌ كان لايض أ خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه فى الأوليبن ولاتى الأخريبين واذاحسَــلى وحدة قوأتى الأدليبين بعاعقة الكستاب وصورة ولم يقل فى الأخريبين شغيرًا.

(مؤطاهام فمرمنظ) محابی (۲) حضرت ابو برردهند

عن ابي هربرة ان رسول الله صلى الله الله الله الله وسلم انصرف من صدفة جهرفيها بالفراء قا فقال حدادة أمل الله صلى الله صلى الله فقال دُم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دُم والله وسلم فقال دُم والله وال

مسنداني سيل ۲۱۵/۵)

عن إلى هدريرة قال: قال رَسُول الله

اور مفرت عبدالدن سودی دوسری دوات می برسی اس کا خود عمل به کروه امام کے بیکے کوئی قرارت نہیں کرتے ہتے یہ رجری غاذی کرتے سے اور زی بری عاد یس ریس کی دونوں رکھنوں میں کرتے ہے اور نہیں انری دونوں رکھنوں میں ۔ اور جب نمیا غاز پڑھے تھے آپھی دونوں رکھنوں میں سورہ دا تحاورات کے علادہ کوئی اور سورہ می پڑھے تھے اور آخری دونوں رکھنوں کوئی

معنرت ابوہر رہی دورری روایت میں کروہ فرمائے میں کرمفور نے اوشاد قرمایا کرا رام کو اقت ارکیلئے مفرد

لبؤن تربه فإذ اقرأ مانصتوار (طماوی شریف ۱/ ۱۲۸)

عنابي هرميرة يقول صلى رسول الكسه صكىالله عليه يهم صلخة يظت الكالصيم فلما قصاعا فال قرأمنكم إحدقال رجُل انا، قال انما اقول مَالِي انادَع فَ الغَدَّى: (معنف إنّ الحِرْثيب / ٣٤٥) صحابی 🕑 حصنسدت علی خر عن على قال من قراً خلف الامام فقد اخطأ الفطرة -

(مصنف ابن الحاشيب ١/٣٤٦)

كياكياب المبذاجب امام وأكت كرعة وتم خاموش

حضرت الومرسيم في تيسرى دوايت مي بعدده فرمات ي كمنور في ايك تار رُحاني مكاريس اور أب كفركى غادع وبغاد معفرافت ماميل فرماني وأب نه فرمایارتم بی سے ی نے ماسے بھے قرات کی ہے ؟ فايكسآدي عاص كاكري إلى من في وصورت ف فرما یا وی این بی بی کدر بانما و کیا بوگ ا کو قرآن وطين مي مجد سے تفايل اور منازعت كجارى ہے۔

حفرت علی سے وی ہے وہ فرماتے ہی کومن منس فے امام كربيمية وآث كى بصرتيبيًّا اس نے فعارت اسسلامی یعی سنت رسول کی فالفت کی ہے۔

#### سترى نمازمين قرارت كي ممانعت

صمایی (۴) حضرت عمران بن حصین الله عن عمران بن مصبن ان رُسُول اللهِ (١) حكانته عليه وكسلم مسنى الظهر فلما اسلم قال عكل قدامنكم إحديثيع اسمر ربِّك الأعْلَىٰ فقال دِجُلُّ مِن القومِر انا فقيال قدعلمت ان بعضكه فالجنيها. ١ مصنعت : بن ابي مشيب ١/١ ١٣٤ المنن الكربي النساتي

مغرت وراك بنصبت عدموى برومفور فالرك نازيهمائى ملام كے بعد فرما پاکیاتم میں سے کی نے سورہ وسَيْجِ السُّعَرِيَاكَ الْأَعْلَىٰ ، يُرمى عِي الوالول في ے ایک نے کماکری نے رحی ہے یہ فواس رحضور کے فرما ا كرمقية المحصمام بواكم مي ساعض وكول في محفظارت كرف من علمان من والديام والمسر کی بستری نماز تی جیس مقدی کوقرارت کرنے سے نع زمایا ۔

#### ممانی 🗅 حضرت جابربن عبدالله 🖫

۵) حفرت مَّا بُرْحَنُورے بِان قرمانے بِی آبِ نے قرمایا کہ جو کو گئی تھی نماز پڑھے اور اسی سودہ فا فرز پڑھے او گویا کاس نے نمازی نہیں پڑھی الّایہ کرامام کے بچے ہو۔ کرامام کے بچے سورہ فائد نہیں پڑھی جائے گی۔ عن جابربن عبدالله عن النّبى صَلِاللهُ عليه وسَلمَانهُ قال من سَلَّ دُکعــة فلم يَهْدُ فَهَا بِأُمِّرِالفَّرَان فلم يُعِسَلِّ الآوَلَاء الإمَامِرِ

( موظ امام مالك 19 فحت وي الهرور)

صحابی ﴿ حصنرت زیدین استم رہ ۔ عن زید بن اسّل منعلیٰ دَسُول اللّه صَلِائع ۱۹۱ حضرت زیدی الم ہے مردی ہے کہ صور کی لڈیل والے نے علیہ وسک عرف العوادة خلعت الامام ۔ امام کے بیجے قرارت کرنے سے ممانعت فرماتی ہے۔

صحابی (٤) حضرت ابوموسی اشعب ری ا

عن الى موسى الاشعى ى (فى حديث طومل) التَّد كليه وَسَسَلَم النَّه عليه وَسَسَلَم خطينا في الله عليه وسسَلَم خطينا في الناستنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليم فاقيموا صغوت كم تمراب والمستولكم فإذا قرأ فا تصال المراحد المراو إذا قرأ فا تصال المراد المر

( مسلم شراعت ۱ ۱۷۳۰)

صحابی ﴿ حضسرت الس الله عن الله مثل الله عن الله قال: مثل دَسُولُ الله مثل الله عن الله عند الله و مثل الله و مثل و مثل و مثل و مثل و الإما و مقر و

امام کے بھے قرارت کونے سے ممانعت فرماتی ہے۔
حضرت اوری انسوی سے ایک طویل دوایت میں
ہے کہ صفوق نے خطبردیا قواہیں صنور نے ممارے لئے
مستنیں بابان فرمائی اوریم کو ہماری غاز سکھاتی ہو
فرما یا کومب تم غاز پڑھو توصفوں کوسیدھی کرو ، ہمر
چاہیے کوئم میں سے کوئی امامت کرے ہیں ب امام
ہیر کے تم بی سے کوئی امامت کرے ہیں ب امام
ہیر کے تم بی نے کرکے و ، اور دومری دوایت میں ہے
اور جب امام قرارت کرے تم غانونی افتیاد کرو۔

، حضرت انس سے دی بے فرماتے ہی کا حضورت نے نماز پڑھائی مجر شوجہ ہو کرفر ایا کرکیا تم قرارت کرتے ہو حالا کرا مام قرارت کرتا ہے بچرمحال نے فاموی اختیا ڈرمائی

ثلاثًا فقالوا انا لنفصل قال فلاتعمارا-(طمأ وي سشريت / ١٢٨)

صحسًا بي 🍳 حصرت ابوالدرداريم عن ابي الدّردَاءانّ رجُلُا قال سيكا رَسُول الله في الصِّكَوْة قَدَّان قال تعمرُ فغال رجُلٌ من الانصار وجبت تسال وقال ابوالكَّرداء أرَىٰ أنَّ الإِمَام ادَّا امرًا لقوم فقد كفاه مُدر المحاوى رُنُكُ ؟

میں ترمیکنے کے بیومحال نے فرمایا ہی باں فرات کرنے یں۔ توصفور نے فرما یا کا لیسامٹ کیا کرد۔

 ۹۱) مغرت الوالدد وارست مردی به ایک ادی نے مفود ے کہاکہ بارسول العرنمان کھاند رقرآن مے والے فرماياي إل توانعبادي سيرايك آدى نے كہراك قرارت واجب ہے قرماتے میں كرمفرت الوالدروار فے کہا کویں مجست ہول کرا مام جب توم کی امامت كان اس كى قرارت قوم كىلىن كانى ب

مسکابی 🛈 حضرت عبدالنّدین عمد نزر

حفرت عبدالله ي عرض الدهر امام يح ويجي فرارت عن شافع انَّ عبدالله بن عمرلايق، نہیں فرمانے تھے۔ حَلَفَ الإِمَامِرِ (مُوَطَاءَام مَالكَ/٢٩)

محسَّابي (١) معفرت عبدالتُدبُ مشقَّاد بِن الهِسَادُ ﴿ ـ

معرت مردارين شداد فرماله بس كرصنون في عمرى فازي امامت فرمائي والمسيك فيعيد المشفض في وأت كى، تونفل والحدادى في عدائد و فرما يا تو تمازى فرانمت كربعداس في كماكاك في في كيول اشاره كبا ثوانبول في فرما إكر حفورتم ارى امامت فرماري یں بحرصور کے بھے تھادا برصنا ہی دلیندمیس کیا۔ آوسنورٹے آن کی گفت کوشن کرفرما یا کرمسرکے لخة امام موتوامام كى قرارت أكس كى قرار من کیے کانی ہے۔

عن عبدالله بن شداد بن الهادقال الرِّدَسُوْل اللهُ حَسَلَى اللهُ علياءِ وَسَلُّمَ فى العَصِّرِ قَالَ فَقَرَّ وَبَجُّلُ مُلْفَرَثَقِنَ كَا الذى يليه فلماان حكظ فال لمغ ذمتني قال كان دَمُنُول الله حسَلَى اللهُ عَلَيْرِوسَلَم قدامك نكرهت ان تقرء خلف فهعه النبى صنى الله عَليهِ وَسَلِّم قِبَالَ مَنَّ كان له إمَاهُ وسَانٌ قراءته له قراءة. (مؤطالهام فمتدار-۱۰)

#### جهري اورستري دونون نازون مين ممانعت

صحابی 🕕 حضرت ابن عسبّ اس مِشِّ

(۱۲) حفرت این عباش سے مردی ہے کرمفنور نے فرما یک امام کی قرارت تمبارے کے کانی ہے۔ جاہے اما م جمركتا جوابتر ـ دونون صورتون يسكانى ب

عن ابن عبَّاسِ عن النبي صَلى النَّه عَليهِ وَسَلم قال يكفيك قداءةً الْإِمَامِ حَا فَت آوُجِهِن. ﴿ الرَّمِ الدَاقِطَىٰ كِوَالَ

عدة العت رى ١٣/٦) عدة القارى بروتى ١٨/٨١)

صحابی 🕪 عبدالله بن بجبسیت 🖁 -

اصحاب مي سے تھے فرماتے ميں كرمعنور نے فرما يا كرتم مي كسى في البعى إلى ميرك سُا تحدقرارت كى بداد لوكون نے کیا جی بال ۔ تو آپ نے فرما یا کہ بدشک ہیں اپنے جی بی میں کر رہا تھا کہ کیا ہو گیا کہ قرآن پڑھنے می جمعے متعا داورمنارعت كيجارى بدولاگ آب كے يہ تورت كرف سے ذك محكے جو تت آبى ير بات كى ۔

عن عبدالله بن بجینة وکان من احماب (۱۲) مفرت برالدین بجبیز کے میروی ہے ہومفی کے دُسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَليهِ وَسَلَمِ إِنَّ رُسُولً الله يصل الله عليه وسلمقال عل قسوء آحدٌ منكم معي انفأ قالوا نعم قال الإ اقول مَا لِي أَنَاذِعِ القُرآنِ فَا نَتَهَىٰ السَّاسُ عِنِ القداء تؤمعه حين قال ذلك.

(مسندامام احمد بن مشبسل ۵/۲۲۵)

صمابی 🕝 مضرت عمسدین الخطاب ً.

معفرت قردمنی المدّی فرماتے ہیں کرجائے کا استعما مے مذہبی بچھر مٹونس دیا جائے جوامام کے تیجے قارت كرتا ب

عن عساهدبن عجيلان التعكموسيُّسن (٣١) الخطاب فالدليت فأضعر الذى يقسوء خلف الإمامرجية - (موفاه محريه ١٠) محابی 🕲 حضرت زیدین نابت منسه

عن موسی بن معد بن دَبید بن شابت ۱۵۱ حفرت دَید به ثابت رضی الدیمنه فرمانی پس کو

چھے ارت کرا اے اسس کی تمارنسيں ہوگی۔

يحدّثه عن جدم انه قال من قسراً خلف الإمام فلاصلوة له-

( يوكا ا م) محور ۲۰۱۲ مصنف ابن الى مستنيب ۱ (۳۷۷)

صحابی 😗 حضرت سعدین ایی وقاص منے

(۱۲۱) حشرت معدای دفاع فرمانے بی کرمرای میاب انَّ سعدًا قَالَ وَدِدُتُ انَّ الَّذِي يَقِي ب کرچ تخص امام کے : کھے قرارت کر تاہے اس کے خلف الامامر في نيه جسوة -منرمي الكارمعونس ديا جائد.

( موكل امام محد/١٠١)

# نعكفار دات زن كافتوكي

حصوداكم صلى الدعلية ولم كاسح آب كرمائ تولم محالي كواسط سرآ بكاب كرآب نے مقدی کوا مام کے بیجے قرارت کرنے سے مانعت فرمانی اور معض روایات می جبری اور بسری دونون میم کی نمازوں می قرارت کی ممانعت فرماتی ہے .اب آپ دی آسیم کی مضرات خلفا رِداندین عضرت او بر مصرت مراور مضرت عمان بعی امام کے بھے معتدی کو قرارت كرنے سے ممانعت فرمایا كرتے تھے . اور ما قبل مي صحابي منا كے دیل ميں حضرت على كى مانعت بھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ توجادوں خلفا روائدین کافیوی تھی قرارت کی ممانعیت کے تبوت برسبے ۔ تو بمرکس کی بمت ہے کا کی نحالفت میں آوا ڈا تھائے فلفے اراشدین کا فتوى ملاحظه فرمايت

مضرت وسی این عقب سے مروی ہے وہ فرماتے میں کم حضور اور حضرت الو بكراً و رمضرت تمراور حضرت عما ك ب مب کامب امام کے تھے قرارت کرنے سے مقدی کومن فرمایا کرتے تھے۔

عن موسى بن عفية انّ دَسُول اللهِ صَلِّاللّه عليه وسلمروا بوبكروعمروعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام -(مصنف عبدالرزاق ١٣٩/)

#### روایات کاحسّاصِل

اب آپ کے سامنے دونوں تم کی دوایات آپکیں - اول الذکر دوایات میں امام کے پیچے قرارت کا حکم ہے۔ اور ان روایات کی تعداد صرف چارہے - اور توخر الذکر دوایا میں امام کے پیچے قرارت کا حکم ہے۔ اور ان روایات کی تعداد سولہ ہے۔ میں امام کے پیچے قسسرارت کی محافدت ہے - اور ان روایات کی تعداد سولہ ہے۔ میسنی بہائ قتم کی دوایات صرف آپ ارصحابہ سے مروی بی جبکہ دومری قسم کی روایات سولہ صمابہ سے مروی بی ۔ اب دونوں قیسم کی دوایات کو سامنے رکھ کرخور کیا جائے تو بات واضی موجل کے کرخور کیا جائے تو بات واضی موجل کے کہ کو بار وجو بات سے مقت دی کے قرارت ذکر سی دوایات کو ترجیعے ہوتی ہے ۔

الفاظ کے ساتھ آپ کا ارت والے خلف الامام کا ذکرہے ان میں ہے کسی میں مساف الفاظ کے ساتھ آپ کا ارت واس طرح مردی نہیں ہے کہ مام کے بیچے سورہ فائ برطون اور مبل الفاظ میں جن سے یہ من میں کے جب نہا ممان کو مبل الفاظ میں جن سے یہ من میں گئے جاسکتے ہیں کروب نہا مماز پڑھی جاسے توقر اوت لازم ہے والم من کرمت از پڑھا دا ہے توقر اوت لازم ہے والم سن کرمت از پڑھا دا ہے توقر اوت لازم ہے والم سن کرمت اور میں ہے۔

و دونوں سے کی دوایات می فورکیا جائے قدم ہوجائے کا کہ امام کے بیجے قرارت کرنے کی دوایات سود قاعوات کی آبت م ۱۲ کے نزول سے بیجے کی بی ،
اس لی کر اس آبت کے نزول سے بیجے نماز میں سلام و کلام اور مقدی کیلئے خود قرارت کرنا جائز تھا۔ : دکسسری قسم کی دوایات سورہ اعواف کی آبت م ۱۰ سکے نزول کے اجد کی ایت ما اس کے ایک نزول کے اجد کی این سلام و کلام اور مقدی کی سسری میں بائیں منسوخ جومکیس ۔ البندا امام کے جیمیے اور مقدی کی سے ایر تا میں منسوخ جومکیس ۔ البندا امام کے جیمیے اور مقدی کی سے ایر تا میں آب کریم سورہ فائح پڑھے کی دوایات اگرچ صعیح سندسے ایس بی مرکزی بھی اس آب کریم

کے زول کے بعد منسوخ ہوئی ہیں۔ اسی صورت میں دونوں تسم کی روایات کا صحیح محسل سامنے آجا تا ہے ، ورت تولازی طور پر کہنا پڑی کا کر ایک تسم کی روایات غلط اور بھول میں اور دوسری تسم کی روایات صحیح ہیں مالا تک سیا ہر کر نہیں ہے۔

ا بهای قسم کی روا یات کا منسوخ بونا دوسسری فتم کی روایات سے معاف داضح موتاب منشلًا معفرت عبدالري عباس سيبلقم كاددا إستب سامام كيم سورة فائد يرصفى بات مجدي أتى ب- اور ميرصفرت ابن عباس كى روامات صاف القاظ كے ساتھ ہے كہ امام كى قرارت تم كوكا فى ہے بنواہ امام جركے ساتھ برمے يا آ مسته بهرصورت م كوامام كى وسدارت كا في بوجائے كى ـ نيزمعزت جا بڑ، معنست الوالدردار بحضرت عبدالتدمين مسووة محضرت عبدالتدمين مشتداد اورحضرت عسدين خطاب معفرت زيدبن فابت اورحضرت سودبن ابي وقاص - ان تمام مست بركي دوایات می صاف الغاظ کے ساتھ اس بات کا ذکرہے کہ امام کے سجے مقدی کے سات قرارت مخروع نہیں ہے۔ بلک مقتدی سے امام کی وست را مت کا تی ہے۔ نمیسنر حضرت عمرضنے امام سے بیھے قرا دمت کرنے والوں سے بارے میں فرا یا کرا ہے مقت دی كمنس يتمرونال دو اكرمنى ترطلسك اورمضرت زيدين ثابت فرما يكرت تعاكد جو تعن امام سے بھے سے ارت کرے تواس کی نمازی نہیں ہوتی ۔ اور صفرت سعدین ابی وفاص فرما باکرتے معے کر دوشفس ا مام سے بیجے شہدارت کرے اس کے مذمی انگارہ وال داما المائة ببترم القم كى دوايات معاف فا برم والم كمقتدى كيك امام کے مجھے وسے ارت کرنا جائز نہیں۔

﴿ نَمَازَمِي سَكُونَ حَشُوعَ مَعْصُود ہے۔ المہذا جب تقدی ہی امام کے بیجے قرارت کرنے مکس کے وکسی کو بھی خشوع اور سکون حاسل نہیں ہو سکتا ، ایک عجیب جستم کا بنرگا مہ ہوگا ، اور اگر سب مہرستہ بھی بڑھولیں تب بھی بڑے جسے میں کسی کو نماز میں سکون و

خوع عاصِل نبسِ موسكما - ان تمام ولاك سے امام كے يہيے قرارت ذكرنے كى لوايا كاراج بونا تابت بوا. يرفت رارت شكرن كى روايات كونفتل كرندواك سول صحابه بير- ان ميں سے اکثر اجار صحابہ اور فقهار صحابہ بي سے بيں - جيسا کر حصرت عمسدر ش حصرت عبدالله بن مسعوده: ,حضرت عبداله بن عباس اورمضرت زيبن نا بت وغيرهم

مشهور تری فقبار صحابی سے بیں۔

است برخلاف الم م مع مع قرارت كرنواله صحابي سيحى كي مي نقابهت مشورس ب اسلت حفيد يرا ام كر يمية قرارت مي تعلق مسلسل جاراعترا منات كاكيا مقصدا ودكيا عال ب. ؟ بلا وحبه مسل نوں کوشکوکٹ شبہات میں مبتلا کرنے کے لئے باتھ دھوکرہ تھے پڑھے۔ اور اُر دو ترجول میں سے ا پنے مطلب کی عبار میں وکھا کرخائی الذم خ سلمانوں کو مشبہات میں مبتلا کرتے مو کیا سی تمبارا دیں ہے ؟

کیامیم تهاری عبادت ہے۔؟ ا من بالجرم با بالسر؟ مسئلة من الجريض على فريقلدن في در مناركة والسعدة واعترا نعتل كرك منفيه يراشكال قائم كياب-

ا عراض من " مقتدى المم كي مين من كر آمن كيد أ ( موالدور مختار ۱/ ۱۲۹)

واله اورمستله دونوں غلط ہیں۔ درمخت ارمی کہیں بھی البی عبارت نہیں ہے۔ جسمی مقدی کو بینکم کیاگیا ہوکہ امام کی آمین سنسنگر آمین کیے۔ بلکہ درفشار کا ترجہ جسسے معرّض نے اعسندا من نقل کیا ہے اس پی بھی اس کے برعکس لکھا ہے۔

ا واعتراض الل م ايك دوآدميون فيرسنا توجيرة موكا جروب ك سَبِ مُشْنِينٌ ١ بَوَال ورعمتار ١/٩٧١)

يه حواله هجى غلط ہے۔ درجمنت امي مستلرآمين سي تعلق دُود دُور بک آمين كوجبركرنے كا ذكر مبي ہے۔ اور قرارت الجركى بحث مي اين عكر جبركى تعراف موجود ہے۔ جس کامسئلہ آمین سے کوئی واسط منہیں ہے۔ ہاں البۃ در فرنتا میں ہی طرح کا منلہ موجود ہے کہ امام آمیستہ سے آمین کچے جیساکہ مقتدی اور منفرد آمیستہ سے آمین کہتے ہیں - در مخت ارکی عبارت ملاحظ مسترماتے۔

د امّن الإمامُ سرّاً كه أموم ومنعَ ( در مُتَ ادَلَاقِي ١٥٥ ، د مُنَ ار ذَكَرا ١٩٥) منفرد اور مقتدى كى طرح المام عي أم سترسه آمن كهر ـ اورد سل مي يه روايت بمش كى سهر ا ذا قال الإمام وكا الضّائِ تين فقولوا أماين ( در مُنَ اركزي ١١٥٥ ، در مُنَّا رزَرا المام ولا العثّالين كهر ترتم اً مِن كهر - ١٩١١) جب إمام ولا العثّالين كهر ترتم اً مِن كهر -

ا س می غیرمقلدنے ایسا جموٹا الزام حنفیہ اور الن کی کت اوں پرلیگا یا ہے جو انکی کت اوں میں کہیں مجمی نہیں ہے جسس سے خالی الذہن مشسلانوں کو اصطراب پر پرا ہوسکتا ہے۔

ان غیرمقلّدین کی بردنی کا اندازہ ناظسسرین خودکرسکتے ہیں۔ اور پھران غلط الرّامات کا استنہار حرمین شریفین میں مسیم کرکے ایک طوفان بَریا کررکھا ہے۔ السّر کے بہت اں اس کا قیصلہ ہوگا۔

#### مديث شريف سيمستلرة مين كاجائزه

اب بہاں سے یہ بات بھی واضح کر دی جاتی ہے کہ احادیث شریع میں آبن کو جہر سے بڑھے کا حکم دیا گیا ہے یا برترا ۔ اس سیسلدیں حدیث شریف میں دونوں طرح کی دوایات محاند دہجرا آبین کچنے کی بات بھی میں آتی ہے ۔ اور بعض دوایات محاند دہجرا آبین کچنے کی بات بھی میں آتی ہے ۔ اور بعض دوایات بی سیسترا اور آبست آمین کچنے کا حکم ہے ۔ لہٰ ذا آپ سے سامنے دونوں طسورے کی دوایات بیٹ میں کرتے ہیں ۔

## أمين بالجركي روأيت

حداثنابندار نا يحيى بن سعيد و
عبدالرحض بن مهدى قالا نا سفيان
عن سلمة بن كهيل عن جم بن عنبى عن
واثل بن جم قال معت النبي مكل الله على عليه وكلا عليه وسلمة رأغير المغضوب عليهم ولا الضاّلين وقال أماين وحدّ بها صوّت الفراقي والدادد وقع بها حكوت المناهدة الدادد وقع بها حكوت المناهدة الدادد وقع بها حكوت المناهدة ا

( ترمذی سنسدلیت ۱/ ۵۵۰ ) انجوداد کوشرلیت ۱/۱۳۴ ماهیم الکیر ۲۲/۴ تا۲۳۲ د۲۴ (۴۶۹)

تهمين بالتركي روايت

حدشنابندار نا يحيى بن سعيد وعبدالرسمن بن مهدى قالانا شعبة عن سامة بن كهيل عن جربن عنيس عن علقية بن واشل عن ابيه عن الني صلى الله عليه وسلم قبرا عيرالمعضوب عليم ولا الضاّ آيان قال أماين وخفص بها مد ته،

( رُيْرُنُ شُرِنْفِ المِهِ ، لِمَعِمِ الكِيرِ ٢٧/٥٧)

آین کماادرآین کے ساتھ اوا زکوکھینیا ، اور الوواؤد کی روایت پس اُواز کو بلند کرنی صراحت ہے ۔ روایت کی اور اور ا

حفرت دا بل ابن ترشيدم وى بدكروه فرمات يل كم

یں نے نبی علائصنوۃ والسّلام سے سنا ہے کہ آپ نے

عَيْرِالْمَغْضُوبِ عَلِيمٍ وَلَا الصَّالِينَ يِرْءَكِ

مفرت وأيل ابن جرے مروی بے كامضور سند غَايْرِ الْمَغْضُوبِ عَلِيمَمُ وَلَا الضَّالِيْنَ بُرْصَے كے بعداً مِن كِها اوراً مِن كرت تداني آواز كو بالكل بست اور ليعت فرمايا ۔

## دونون قسم کی روایات کاجائزه

اب آمین کے بارے میں صرف ایک صحابی میں حضرت و اکل بن تجربے واضح الفاظ کے ساتھ روایات ہارے سامنے ہیں ہے بہلی مسم کی روایت میں ، دھکہ بھا صونہ ، کے ساتھ روایات ہارے سامنے ہیں ہے بہر کا ذکر نہیں ، اسلنے آواز کا کھینے ن الفاظ ہیں جبرا اور سراً اور فرق میں ہوسکتا ہے جبرکا ذکر نہیں ، اسلنے آواز کا کھینے ن جہرا اور سراً اور وور کی امکان ہے۔ یعنی نہیں ہوسکتا ہے توجیر کا امکان ہے۔ یعنی نہیں ہوسکتا ہے دور دور مری مسم کی روایت میں مو دخفض ہا صوت میں ۔ قواس می روایت میں مو دخفض ہا صوت میں ۔ قواس می روایات اور بالکل آجست کرنے کے ہیں ۔ قواس می کی روایات

ا الرا المرابسراي دا فع كرهنرت الهراية كى دوايت واضح الفاظ كرماته الوداؤد ا ۱۳۵۱، اورسن ابن ماجد الرا المرابسراي دا فع كرهاي سع موجود به قواس كا جواب يدب كرب بن دا فع الحادثي الجوائي فقيد ضعيف الحديث من الثابة ( تقريب التبذيب ۱۶۹۱، بذل المجود ۱۲۰۱) كم البت بن دا فع الحادثي الجود ۱۲۰۱ من المنافظ المرسون المود و واحد المح الله المح كر المواؤد المود و واحد المعالم المح المعالم كر المود و واحد بها حوقه كر الفاظ كرساته موجود به قواس كا كر ساتة اورسفيان بن فود كر فو بها حوقه كر الفاظ كرساتة موجود به قواس كا المواؤد كر المواؤد كو مشبر بوكيا ب جواب يد ب كر محد أن من بن منالج كر بارسوم كلام فرمايا به كر امام الوداؤد كو مشبر بوكيا ب كر يعمل بن منالج كم يا علام بن منالج كم يا بارسوم كالام فرمايا به كر امام الوداؤد كو مشبر بوكيا ب اورسفيان أورى كى دوايت حسن من كر يعمل بن منالج كم يا المعنوف على عن واشل بن جي اله واؤد الم الموات المواقع ا

یں صرف آواز کو سرا اور آہستہ کرنے سے علق واضح الفاظ میں۔ اوران الفاظ میں جہر کا کوئی امکان اور شبہیں ہے۔ اور وائل بن جرکے علاوہ ویچ صحابہ سے مطلقاً آئین کہنے کی روایات مروی میں۔ اور سراور جہرے معلق واضح الفاظ نہیں ہیں۔ اسلے مسئراً بین جہری یا تبری کے تعلق صرف مفرت وائیل ابن جرگی دوایت موضوع بحث ہے۔ ان کی دوایت میں آئین بالجہرے مسئل جوالف اطابی وہ مفرت سفیان توری کی مستدسے مروی ہیں۔

مگرانف افا می سرکانجی احمال ہے جسیا کا اور کر جوائے۔ اور صفرت وال اب جر کی وہ رواست سب میں واضح الفت والے ساتھ این کو آجستہ کینے کا ذکر ہے۔ وہ شعبہ بن سیاح کی سندسے مروی ہے۔ اور امام سفیان اور کی اور امام شعبہ بن مجان دو اول نقسہ اور مضبوط راوی ہیں جبکہ ی بین کے نزدیک یہ دونوں صفرات حفاظ مدیث اور انکر جرح و تعدیل میں ہے ہیں۔ اسلنے دونوں کی روایت میں عضرت سعبہ بی لیکن صورت کے مین میں صفرت سفیال اور کی کی روایت میں مرف اواذ کو کھینے کا ذکر ہے دسیکا تعلق جہزاور سرد و اول سے ہوسکت ہے۔ اسلنے دونوں احمال ہی جضرت شعبہ بن جان کی روایت میں واضح لفظوں میں اواذ کو اجستہ اور سبت کرنے کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے معرت امام او حقیقہ نے اواز سبت کرنے الی روایت کو ترجے دی فرمایا کرائین ایست کہنا مسئون اور افضل ہے۔

## امام ترمزي كے كلام كامنصِ فأجواب

حضرت امام تر مذی فے شعبہ کی روایت میں آین بالترکا ذکرہے اس کی سندمیں صرف اس دھیں کے خرد کی کوشیش فرمانی ہے کہ امام شعبہ نے سلم بن کہیں لا کے استفاد کا نام الن الفاظ سے لیا ہے تجرابی العنبس - اور مونا بیا ہے تھا جوزن العنبس ، حس کی تفصیل ترمذی الم میں ہے۔

توسم اس كامنصفار جواب يه ديت بي كه اكرشعبه كى طرف س خطام اورسته كو الم م ترمذى على الرحمة نے کی اندازے ٹابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے توخطار اور سشبر کی جوعلت امام ترمذی نے سیان فرمانی ہے وہ خود امام سغیان توری سی بھی بدرج اتم اس دوا میت کی وجسے موجودہے۔ جو الوواؤوا/۱۲۴ مي ودفع يماصوته كالفاظ كرساته موتوديث. ويجعة سفيان عن سلمة عن يجرابى العنبسى الحيضوفى توجوا تمكال شعبرير بوكا وي سفيان يريمي اكاندازسي موكا نيزخودسفيان تورى في امام شعبركواميرالمؤمنين في الحديث فرما يام. اوريمي فرما ياك عراق کے انددسیہ سے پہلے فنِ رجال می تخفیق وسب بوکرنے والے امام شعبہن حجاج ہی

تقے عبکادت ملاحظ فرما تیے۔

حفرت امام شعرب جاج العشكى الواسطى ليعرى نق مافظاور مفن بي امام مفياك توري فرما باكرت تحدك امام شعباميرالمومينين في لحديث بين اورانبول ف مَدِ سے بِلِيمُ اللَّهُ كَالْمُدُونِ صِيتْ كِهُ رَجُال كِم بادے يرتفنيت اورتمقي كاسلسام ارى فرمايا مقا- اور مديث دسول عص شتر داويول كوالك فرما يا تعارا وه عائم موقدك ساتدساتح براء عاديمي تق اوروجال

شعبة بن الحقاج بن الورد العتكى ولاهم ابوبسطام الواسطئ ثماليصوى تنقسسة حافظ مشقن كان الثورى يقول هوامير المؤمنين في الحداث وعوادل من فتش بالعراق عن الرّجال وذب عن السنه دكانعابذامن السابعة مَاتَ سنة سستان - (تقرب انتبذب ۱۳۹۸)

كرمشادي طبقه كم برشد ورث عض بمنازه يراي كى وفستات يوتى -

ادر اس سے برخلاف امام سفیان توری می اگرچه این جگر تعد اورمعتبر جی بیکن ان کے اوير با تفاق محدثين تدلس كا الزام ب-ملامظ فرماية-

حغرت سفيان بن معيدت مسروق ورى العبدالدكوني تعضافنا فقيدعا بالمرصريت يسيس اور رجالك

سفيان بن سعيدبن مسروق المتوسى ابوعبدالله الكونى ثفتة مانظ فقيه مت توی طبق کے مشروع کے داویوں یں سے پی اور میا اوقات ترلیس کیا کرتے تھے۔ اور الناج میں اگن کی وقب ات ہوئی اور مہ سال انکی عربو تی۔ عابدُ امامٌ عِبَّهُ مَن دُءُوسِ الطبقة السّابعة وكان دبما دكّس مات سسنة احدٰى وسسّاين ولك اربع و سيّون -

( تقريب التيونمي داوی ۱۳۵۸ سرم ۱۳۹ )

# راوى كيضعف كااثرام الوحنية برنهبس يرتا

ماظری سے اور فاص طور پرغیرمقاری سے گذارش ہے کہ اس بات کو خصوصیت کے ساتھ و شہری کر ام شعبہ بن مجائ پر امام ترمدی علیدالرحمہ نے جو خطار اور مضبہ کو ابت کرنے کے سے کلام فرا یا ہے اس کا اثر امام او حنیفہ پر نہیں ہے ۔ اس لیے کہ امام شعبہ بن حجاج اور امام سغبان توری دونوں امام او حنیفہ کے لید کے تحدیثین میں سے بیں ۔ جنانچہ امام سغبان توری دونوں امام او حنیفہ کے لید کے تحدیثین میں سے بیں ۔ جنانچہ امام سفیان توری امام او حنیفہ کے لید کے تحدیثین میں سے بیں ۔ جنانچہ امام سفیان توری امام او حنیفہ کے اس کا ارسال جھو کے ہیں ۔

اس سے کرامام اومنینڈ کی بیواکش منت مے اور وفات من اور مام منیان وری کی ۔ اور امام منیان وری کی پیداکش منت میں مولی ۔ اور وفات مرائل اور وفات امام اون بیواکش میں مولی این حبان مرائل کے اور وفات امام اون بیواکش میال کے اور دفات امام اون بیواکش میں مولی ۔ وری عنصیل تہذیب التبذیر ہم / ۲۲۵ میں موجود ہے۔

ومعسام بواكرامام سفيان أورئ اورامام شعبر دونول حفرت المم الوصيف يعرم مبت جھوٹے ہیں۔ النزاا مام الومنیق کوشعہدے حدمت مامیل کرنے کی مزورت نہیں ٹری -نيزحعنرت امام الومنيغة والبى تفريهت سعمار سع حديثين براه واست بحرسني بيرا أواكرامام ترغرى عليه الزحرف سلساد مسندس امام شعبر يركلام كياب تواس كاامام الحقيفة يركونى الرنبس بإنااس ك كرامام الوصيفة في معفرت وألل بن جرٌ كى رواب آبن بالسر کی حدیث ہے جبس دماری استدلال قرایاہے اس وقت دوایت کی سندیں ایام شعبہ نہیں تھے۔ بلکدام شعبہ توامام اوضیفریسے بعدسلیل سندمی داخل موست المنا شعب کی دواست كو اگريقول امام ترفزي شكلم فيراورضعيت قرار ديا جائے تو ان لوگوں كري بي منعيث بوسكى بعجوا مام شعيرك زمازك بعدكي رجيساكه امام شافئ اورامام احدب منسال وغیرہ نے امام شعبہ کے بعدان روایات سے اسستدلال فرمایا۔ لبنزا روایت کے ضعف کا اثر ا ام صاحب بِهُمِي يُرْدًا ـ بلك امام شافقُ الم احدب حنبلُ اوران جيد بعد ك اوگول ير فرسكتا براسك اس دوايت كوضعيف قراد ديرحنفيرك ذميب يرالزام وستائم كرنا المسى طرح من موكا - المددا معرت امام الوحنية المكر لية يدمون ضعيف تهي - بكرمي م - -الما البتربعدوالول كالمق ضعيف باحتكام فيربوسكتي بهرورة توابسا بوكا جيساكرسي نهر ك كان كارف ماكر مردادير ابوابودا وريم مردارك ني كاطرف ساكم وكول غياني س ہوئے مراوس كرك كرداكران نبرك أورسے نے كر برطرف كا يانى براو دارب مالا کہجاں مردار پراہوا ہے مرف دہاں سے نیچ کی فرف ندبودارہے۔اس سے اُدر بربو

کا اٹر قطع نہیں ہے۔ لِنزانیے والے کے بارے میں بی کہا جا سکت ہے کہ ان کو اُدہر والے کے بارے میں کا میں ہے۔ لِنزانی ہے کا حکم لگا رہے ہیں ہو تعین ان کے اُدہر اور بانی ہے کا حکم لگا رہے ہیں ہو شرعت وعزفا اوروت فو ناکھی جی جا کر نہیں ۔ اور مہارے کرم فرما غیر مقلدین معنوات بھی ان دوایات اور مسائل کے بارے میں ایسے ہی جلا تحقیق الزامات لگا رہے ہیں۔ جو کسی طرح روا نہیں ہیں۔

الله اكبركبيرًا والحمدُ لله كذيرًا وسُبَعًا نَ اللهِ بُكِرةَ قَاصِيلًا.

اربيع الاول منسكام كواضافه كياكيا-

### مستلەرفغ يدين

غرمقلدین کی طرف سے دفع پدین سے تعلق مسلسل چا دنمرات قائم کر کے صنی مسلک پر الزام فت انم کیا گیاہے۔

(اعراض مسل) " رفع يدني قبل الركوع وبعد الركوع كى احادث كى تصديق ، (كوالمروايد الرام ١٠٨، شرح وقار١٠١)

ہدایہ اور شرح وقا یہ کا حوالہ غلط ہے۔ إلى البعة حامشيد ميں بات موج دہے کہ د فجے پرین كے جوت اور اسكے عدم خبوت دو تول طرف كى دوايات احاد يث شريف ہے تا بت ہيں ۔

( الحمر الص علمه » رفع بدن كواكثر فعبهار و فدتمين سنت تابت كرتي بي ؟ ( الحمر الص علمه )

یہ بات میں ہے کہ فقہاریں سے جو ہوگ رقع پرین کے قائل ہیں ان کی تعداد رہاوہ ہے۔ اور جو ہوگ رفع بات کی تعداد ہی کم نہیں ۔ جنانچ خلف ار راشدین اور عشرة میں میں اللہ ہی کا منام الوحنیفة ، ابرام ہم نحنی ، سفیان توری عبدالرحمان بن ابی سیسیاتی اور عاصم بن کلیٹ وغیرہ برسب دفع پرین کے مسئول نہونے عبدالرحمان بن ابی سیسیاتی اور عاصم بن کلیٹ وغیرہ برسب دفع پرین کے مسئول نہونے کے قائل ہیں ۔ ۱ دجز المسائک الرس ، مسئول نہونے الملم ۱۱/۲ ، بذل المجبود الرسس الوطار ۱۹۲۲)

(اعمر اض مهم ) " من يب كر أنخضرت ميل الشرعلي وسلم سه رفع يدين صحيح ثابت بي ... يدين صحيح ثابت بي ... ( بحواله ١/٢٨٦) یہاں بھی بایکا حوالہ غلط ہے۔ بایمی ایس کوئی عبادت میں۔ بال البتہ حاست میں وہی بات ہے کر رقع بدین کے تبوت و عدم شوت دونوں صدیت رسول الندم سے نابت ہیں۔

( اعتراض عصل ) ميم دفع يدين والى آپ كى نماز دې يبال كك كر التُرتعالي معملاقات مونى ؟ (كواله مراير ١٨٧١)

یہ حوالہ بھی منرائر غلط ہے۔ زہایہ کے متن میں کوئی ایسی بات ہے اور زمی مَامِشہ میں ۔ ہاں البرّ امام الو پر بہتی نے حضرت عبائٹرین گھر کی روامیت جس میں رفع کدین کا ثبوت ہے اس کونفشل فرمایا۔ اورنقس فرمانے کے بیرمتن میں اثنت اصافہ کمیا۔ و خسما زالت تلك صسّالح سند کھے سنی کسفی الله ۔

> وهٰ ذا غلط ضَاسَةُ مُسَالِ الشَّيخِ النَّيسِ حوى في أمشَادِ السَّانَ وهو حَديثَ ضعيفَ مِسُلَ موضوع -

> > ( بذل فجيود ٢/٢)

# رفع بدین کے بارے میں تحقیقی جائزہ

يمبر تريمه كے وقت دفع مدين كرنا سب كے نزديك جائز اورسنون ہے۔ اختلاف اس بارسيس مع كروفت مكيرركوع وتكبير ود كير قيام دفع ين جازب يانبي ؟ ورقع بدین کے نبوت اور عدم نبوت دونوں طرف کی روایات احاد مش فرلف می موجود بین اور روایات دونوں طرف ہونے کی وجہ سے امّر بحبتہدین اورسلعت مسالمین کے درمیان اُختلاف واقع مواہے۔ چنانچہ ایک جاعت فہوت کی روایات کی وجے سے بجیرات انتقالیہ کے وقت ر فِع بدین کومسنون کہتی ہے ۔۔۔ اور دوسری جما عت مدم ثبوت کی رو ایات کی دج سے رنع يدين كومسنون تبيس كبتى - اورسائة سائة يريمي كبتى ب كددونون قيم كى روايات مي غور كرف ك بعديد بات نابت بوتى ب كراب سياد الدعلي كالم كاعمل تنروع شروع ميس د فع بدین کا روا ہے۔ اور بن معارفے د فع برین کی روایات نعشل فرمائی ہیں وہ شروع کے اعمال کے اعتبارسے ہیں۔ اورجنِ مسحابہ سے رفع پدین مذکرنے کی روایات ہیں وہ معضور مسلے الله عليه كسلم كے آخرى عمل كے اعتباد سے سين اس كے ووثوں بسم كى روايات كو مح کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ٹابت کی جاتی ہے کہ دنج پزین کی روایات منسوخ ہیں اور رفع بدین مرف کی روایات مائخ بی - اب بم آب کے سامنے اوّلاً وونو اقیم کی روایات بيش كستة بي - اس كے بعد ان روايات كا جائزه يمي آب كے ساعن انشارا لنديش كري تے-

#### <u> ثبوت رقع مدین کی روایات</u>

رقع بدین کے تبوت می تعسسریا آگا دوایات ہیں بوحسب ویل ہیں۔

(ا) عن علی بن ابی طالب عن دَسُولِ (۱) حفرت کی حفوداکی مطالد علی وہ سے دوایت کرنے ہیں استو صلی اللہ علیہ و تسلم امنا قدام را لی کا آپ فرض تمان کیئے گوئے ہوگئے بجر توریم کردول

الصّاواة المكوّبة كبر ورفع يديه حذ ومنكبيه ويصتع مثل ذلك اذا وضي قضى قراوته اذا الادان يركع ويضع من اذا فرغ ورفع من الركوع ولاير فع يدي يُديه في شيء من صَلوْت وهوق اعل واذا اقام من السّعجد ندين رفع يدي كذلك وكبر -

(طمادي شرلف ا/١٣١)

النبى صلى الله عليه وسلم اذا افتتح المنبى صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة يرنع بديد حتى عُاذى بها منكبيه واذا اراد ان يركع وبعدما يرقع دلايوقع بين سجدتين - يرقع دلايوقع بين سجدتين - ( المادى شركي ا/١٠١) المناد المراد المحتليل المحتليل المحتليل المحتليل المحتليل المراد المراد المحتليل المحتل

عنابى حيدالتاعدى سال كان رسول الله ملى الله عليه وسكم اذا قامر إلى الصلوة رقع بديه حتى عادى بها منكبر بهما منكبير بنم يديه حتى عادى بها منكبيه فيدنع بديه حتى عادى بها منكبيه وشريد وأسه فيستقول منم يدونع وأسه فيستقول

باعموں کو دولوں ہو تاموں کے برابرا تھایا اوراب
بی عمل کرتے رہے جب قرارت سے فارع ہو کرد کوع
کاارادہ کرتے ،اور بی کرتے جب رکوع سے فارع اعموں
ہوکر قور کیا کے کرائے ہوجاتے اور دو ٹول ہا تھوں
کو قعد دہ کی حالت ہی ہیں اسل اسلامے تھے ۔ اور
دولوں محدول سے جب کرائے ہوستے تو یا تھوں کو
المقالے تھے۔

سمع الله أمن حَمِدة شعرب رفع بكائية حتى يجاذى بهما منكبيه شعرب عول الله اكبر بعدى الى الارحي فاذا قسام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى عاذى بهما منكب عند شعرصنع مثل ذلك في بقية حكولت مثال: فقالوا جعيمًا صدقت خكذا كان يصلي -

دونوں باتھوں کو ہو ڈھوں تک اعتبار نے ہجسر الداکر کھسٹرسے الداکر کھسٹرسے ہوجائے ہجبسر کھسٹرسے ہوجائے دونوں سحدوں سے ڈو بجیسر کھسٹر نے ۔ وہ نوں کو ہونڈھوں ٹک اعتبار کھسٹانے ۔ معرفیس مارٹ سے بھر ایسیسر تماری الب ایسیس کا کا معنوں کو ہونڈھوں ٹک اعتباری کرتے ہے ۔ ڈو محافر ہی ایسیسل کے کہت کو ایسیس کے کہا کہ معنوں مسل اللہ میں ایسیسل کے کہت کو ایسیس کے کہا کہ معنوں مسل اللہ میں ایسیسل ایسیسل کے کہت کو کو ایسیسل کے کہت کو ایسیسل کے کہت کو ایسیسل کے کہت کو ایسیسل کے کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کو کو کھوں کی کھوں کے کہت کو کہت کو کھوں کے کہت کو کھوں کے کہت کو کھوں کو کھوں کے کہت کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہت کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہت کو کھوں کے کہت کو کھوں کے کہت کو کھوں کو کھوں کے کہت کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھ

(م) عن واشل بن جم قال: رَ أَيتُ رُسُول الله صلى الله عليه وسَلمرحين يكبر للصّلية وحين يركع وحين يرفع وأسّة من الركوع يرقع بديه حسال اذنيه - مماوى شراف ١٣١١)

بالفاؤمنشلغ، مُسُلغ ۱۹۸۸) عن ابی عربیرة انّدُسُول اللهِ حِسَلِ الله علیه وسکام کان پیرفع یکدیّه

(م) حفرت دائل ابن تر فرمان بر کری نے بی علائصلوہ والسلیم کو دیکا جبوفت آب نماز کیلئے بچر کررہ میں اسلیم کو دیکا جبوفت آب رکوئ فرمادے تھے اور میں وقت آب رکوئ فرمادے تھے اور میں وقت آب رکوئ فرمادے تھے اور میں وقت آب رکوئ فرمادے تھے۔ دولوں اسلیم کا فران کی انتہا ہے۔ دولوں اسلیم کا فران کی انتہا ہے۔

(۵) حفرت مالک ابن تو پرٹ از فرمائے ہی کرمیں نے حفود کی انڈ علید کم کود کھیا جمع وقت آپ رکوع فرمائے این کو کا ف فرمائے اور جبوقت رکوع سے سرائٹ لئے ۔ اپنے دونوں کا فوں کے اُوپڑ کک دونوں کا فوں کے اُوپڑ کک ایکھی انڈ ہوئے ۔

(4) حفرت الومر رو سعم دی بند رصنوری الدعروم میجر تو در که و تت دولول با متول کو انتظالے اور اذا ا فنت الصّاوَّة وحان يركع وحان حيس دفت دكون قرمك اورم وفت بره كومات -ليعجد - (ابن مام ١٢)

) مغرت عِدالنُّدِی عِیاتُ سے مردی ہے کرمفودگانڈ علیدہ ہڑنجیرے دفعت دونوں اِتحوںکوا عُلیا محدثہ تھے۔

عن ابن عبّاسِ ان رَسُولَ الله صَلَى الله عند عليه وسَلَم كان يَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَم كان يَسرفع يَد الله عند حلِ تكبيرة (ابن ماج ١٢)

(A) حفرت انس سے مروی ہے کو حفود سی اندھیدہ کم وولوں پانھوں کو اعض نے جب نماذ میں وَاجْول بوتے اور جب رکوع یں جاتے ۔

# عدم رفع یدن کی روایات

رفع بدین کی ممانعت یاس کی روایات کے منسوخ بونے سے متعلق چودہ روایات بیش کی جاری بیں۔ انت، النزان روایات کے بڑھنے کے بعد ناظرین کو معلوم بوجائے گا کر رفع بدین مسنون نہیں ہے۔

حفرت برارین ماؤن فرماتے بی کرمنو دب نماذ شروع کرنے کیا۔ بچر کہتے تو دونوں اسموں کو اُدرا عاتے بہاں کہ کرائیک دونوں اسکی کے دونوں کانوں کی لوک قریب ہوجاتے بھراس کے بعدجہ ی نمازی با تعربیں اعتمالے تھے۔

(۱) عن البراء بن عاذبُ حسّال ا كان النبح عن البراء بن عاذبُ حسّال ا لإفتتاح الصّلوة رفع بدية حتى يكون ابدا ما تا قربب امن شحمتى أذنيه ثعر متم لا يعود. (طمادى فريت ۱۳۲/۱) ابوراؤد تريي ۱/۱۰)

ادرس قال: معت بزبن الى دست ادرس قال: معت بزبن الى دست المعنى عن الى الى الله عن الله عن الله على وسكم و وقال الله على الله على وسكم و وقال الله على الله على الله على الله على الله المنه و الله المنه و المنه الله المنه الم

عن علقمة عن عَبُدائلُّهِن السَّهِن اللهِن اللهِن المسعوة عن البيئ الله وسكم الله عليه وسكم الله كان يوفع يَديّهِ في اوّل تكبيرة مشعملا يعُود- (الحماوى فرات ١٣٢/١)

عن المغيرة قال متكان الإراهيم حديث واشلان الأراهيم حديث واشلان الأى المنبي المنط الله عليه ويسلم بير تع بدي واذا والمناف المنت المسلوة واذا وكع واذا ونع وأمنة من الركع فقال: ان كان واشل وألا مترة بغمل ذلك فقد وألا عبد الله خمسان مرة لا يفعل ذلك - خمسان مرة لا يفعل ذلك -

۱) حفرت برارین عاذب فرمات می کدیں نے دسول کو دیکھا کردونوں یا تھیں کو اٹھا یا جو تت نمازشروع فرمائی کی دونوں یا تھوں کے فرمائی کی حتی کوس نے دیکھا کو دونوں یا تھوں کے انگوں کو دونوں کا فول کے قریب بینچا یا ۔ ایسکے انگوں کو نہیں اٹھا یا ۔ ایسکے بیریم افریق خان کے دونوں یا تھوں کو نہیں اٹھا یا ۔

(۱۰) مغرت میراز دیاسی منوصطاند دارد ام می دوایت فرماتی بی کاپ عرف نردنا کی بجری دو او ل باخوں کوا فعارتہ تندیجراس کے ابدا خرنماز تک نہیں اٹھالے تنے۔

ام مغرة في مغرت امام الاليم من عفرت والل بن الراس موري من المراس المراس

(٥) عنجابربن سمرة قال خرج علينا دسول المتصيط المتعطيه وسكم فقتال مَالِي أَ وَاكْمِرُوا فِعِي أَيْدِ بِكُمِر كاتها ادناب خيل تمس اسكنوا في الصبُّ اوٰة -

(مسِلم شريف ١/١٨١، ايودا وَدشريفِ ١/٢٣١، نسائی تربغ بمطبوم انثرنی (۱۳۳/)

ابن مسعودُ الا اصلى بكرصَلاَة رَسُولِالله متلى الله عليه وشلع فحسل كريت وقع يديه الله في ارَّل مرة -

(ترمذي شريف ١/٩٥، ايوداود شريف ١/٩٠١)

(4) عن علقة عن عبدالله قال الا اخبركم يصكون رسول الشه صكى الشعليه وشلعقال فقام فسرفع یک باو اوکل مرد شعرکیر بعد -(نبان ترمن ۱/۱۱/ معبور استشرن) (منن انجزی ۱/۱۳۵۱)

(٨) عن عَلقية قالَ قال عبدا ابن مسعودٌ لاُصَلِّين بكم صَلَوْة رَسُولِ التأمكما للدعليه وكسلمرقال قصسلي فَلَمْ بِيَرُفَعُ بِدُيْهِ الْآمِرَةُ وَاحِدَةً -

(۵) حضرت جابرا بن سمرة فرمات بي كرمفور في بماري طرف تشرلف لاكرفرمايا كالمجع كبابهوكما كومي تم لوكون كيمشاذك إندرائي وونول باتفول كوابحشات بوئه وتحتابول فويا كالسافكت اعدم سياك بحيني ين اونش إي وم كواو براتهما أشما كرظ في حيال-تم خاذ کے اخد – ایسا برگز مت کیا کرہ بخشاد میں مشكون اخشينادكرور

عن علقمة قال قال عبدالله (١) حفرت عبدالله المعود عدرة عدروى بعده قرماتين كاتم أكاه بوجا وبدائك سنم كوصورك تماز رهاك وكمانًا بول - ركهكر فالرُّرها في اوراية ووأول بالمحول محصرف أول بحيرس المعايا معسد يوري نمازمين نهين اتعابا-

(٤) حفرت عبدالدين مسود سيمردي ب البول في فرما إ وكما م مبين صوري نماز بره كونه وكلادل ركبكر عادكيك كوك بوكت اعك بعدمرف اول بجيريس إتعاضايا بمركئ بحيرس إتدنهين اتحابا

٨١) حغرت علق معفرت عبدالله بن مستود سي نعشل فرماسة يى كىدىنكى تېسى صفى كى كادىد كود كى ا بول يكيكرتمادير عي أواف ووفول بالمول كومرف اكم مربرا تما المربس اتحالا -

( سن کری ۲/۸۱)

قال الوعيسلى حديث ابن مسعود خلا حسن و به يقول غير واحد من اهرل العلم من اصماب المنبي والتابعين وهوتسول سفيان واهسل الكومنة -(ترتزى ترافي ۱/۹ ه الإدادُ وترفي ا/۹-۱) (ومحما بي جزم (بزل جرد مطبع مكمنو ( ۱۱/۱۱م) ومطبع مهاد نيود ۱/۵)

عن علقة عن عبدالله بن مسعودٌ قال صليت خلف النبي مثل التدخلف النبي مثل التدخلف النبي مثل التدخلية وسلم وابي بكرٌ وعبرٌ فلدُ يرفعوا المديم الاعند افتتاج الصّلة (مني الجراي ميمي م/ ۱۸۰۸)

عن مقسم عن ابن عبّ ابن عبد الاثرفع الابدى الآفي سيع مواطِن مان يفتع العبد إلا في سيع مواطِن مان يفتع العبد إلى ومان يك فيل المبيد الحرام فينظى الى البيت وحان يقوم على العبد وحان يقوم على العبد وحان يقوم على العبد وحان يقوم على العبد المناس عشية عرفة وعين يقوم والمقامان حين يرمى الجمرة

اس مدیت کوامام دوری فیصن کهلها در محاید تابعین تبع تابعین اور بے شاری یک اور علم تاریخ اس مدیرت تر نف کوافت بار فرمایا ہے اور یسی امام سفیان فیدی اور ایل کو فرنے کہا ہے ۔ اور عسلاً م ابن حرم طاہری نے اس مدیث ترنف کومی فراد ہا ہے۔

معرف علق عدالد بن معود سامل فرمان من كر معرت الن معود في فرما ما كر مرد في معاود كر يجي اور حضرت العركر و تركي تحارب عن مها أن ال سام كى ساب ما عمول كو كر قوي كر علاوه كرى اور كبسر

مغرت عدالد ب عاش مغود سے نقل فرماتے ہیں کہ اسے فرمایا کو تم اپنے اضوں کو سات ہوائع کے علاوہ مث اختمایا کو تم ال مقایا کرد (۱۱ مرف کا زشر دریا کرتے دفت ہم تہم الله المام المعلی المام المعلی ہوتے وقت جب میت اللہ کی طرف کو بیس المام اصفار برط سفے میں المام میں دائی مرد الله المرد الله الله کی مرف میں المام میں دائی اور جمر تا الله کی دی کے مقت میں الله کی دی کے مقت میں دی کے مقت میں دی الله کی دی کے مقت میں دی الله کی دی کے مقت میں دی کے مقت میں دی کے مقت میں دی کی دی کے مقت میں دی کے مقت میں دی دی کی دی کے مقت میں دی کے مقت میں دی دی کے میں دی کے مقت میں دی دی کے میں دی کے دی دی کے دی کے

(المعمر الكير الطبال ١١٥/١١، في الزواعة ١١٣/١)

ال عن ابراهيم عن الامبود قال وأيت ترين الخطاب يرفع مديه في اوَّلِ تكبيرة بشملايعود فال ودأبت ابراهم والشعبى يقعلان ذلك-

( طماوی شریف ۱۳۳۱)

 العن عاصم بن كليب الجورى عن ابيدقال دأيت على بن الى طالب دفع يَدُيْهِ فِي التَكِيلِةِ الاولىٰ مِن الصَّافِة المكتوباة وأبيرفعهما فيمايولى ذاك-

( يوطا امام عمد مر١١٣)

ا عن عبد العزبيز بن حكيد قال رأيت اين عرك رنع يديد حاناء أكانب إني ادِّلِ تكبيرة وافتتاح الصَّلْة ولمرتيز نعهما نسيما سونى ذكك -

( موطاامام فحتد/٩٣)

 عن عب احدِ قال صَلَّيت خلف (۱۹۱) صغرت امام مجالَّةِ فرماتَ بِي كرمِ ف صفرت عبدالله ابن عرف لمربكن ميوفع يكديه الآفي التكبيرة الاولئ من الصَّلَوْة فَهْدَ ١ ابن عرضال دأى المتحصط الله عليه وسلمر يرنع وقدشوك حوالونع بعسدالنبى

الله المام فنى المعدين يزيد سينقل فرمات يس وه فرمات يماري فيصنرت فرين نعطاب ودعما كروه نمازس مرف تروعا کی مجرس باتھا ٹھا تے انکے بعرکبی ين إغنيس المالمة عدادد يمين بن أيا كابراجم احعاش می بی ایسای کیا کرنے تھے۔

(۱۲) عاجم ب كليب افي والدكليب برى سي تعل فرما يه بِس كَانِهُوں خِ فرمایا كریں خصفرت على كود كھيسا كر ذض فاذس مرف بجرتودس إندا تعاقب ادوانك علامه كاوذ بجيري باتونيس اتحا تسقه

١١٧١) معزت ميزلوررا بينكم فرمات مي كرميان معنرت عبدالشراب تحركو وبجعاى وه دو أول بالتمول كونمستاذ شروع كرته وقت صرف اول بجيرس المحاقد تم ادر دونوں باحول کوانے ملاوہ کی اوریجیسرس

ش اعلق سکار

این تمرکے بیمینمازیر می آووہ دونوں با شوں کونمار كى صرف بېلى بجيرس اتھاتىتى اسكے علاد وكى اود كيرمي بيس المعات عو تورمغرت ابن عمريس -مِنْهِ ل نَے حضورکو إِ تَحَالَمُهَا نَے ہُوئے دیکھا اور بھر

مَهَلَانَدُعلِهِ وسَلَمَ فَلَانِكُونَ وَلَكَ الْآوِدَدِثَبَت عندةً نَسَح مَا قَدَرَّمَا كَى النبي سكى الله عليه وسَلَمَ تَعَلَّهُ وَقَلْمَت المُعِتَّة عليهِ بِذِلك .. (طمادى شريف الهار)

انبوں نے قاد صفود کے زمانہ کے بعد ہاتھ انھسانا ترک کردیا۔ اوران کا پاتھ اٹھانا ترک کرنا ہونہیں مشکآ الآر کران کے تزدیک مضود کے دفع پرین کا عل بعین اسنون ہوچکا اوران کے نزدیک دفع پری کے منون ہونے پر تحبت قاتم ہوگئی ہے۔

#### روايات كاحب ائزه

رفع بدين معمتعلق معترت عيدالله بن عرفي دوردايتي ماقمبل مي كزري- ابن عرضة فرما يأكرم في حصنو مسط الترعليد كاللم كورف يري كرت بوسة ديمها وليكن بورس حضرت ابن عرمة كاعمل اس كے خلاف تا بت ہے۔ جسسًا طاوی اور موطا امام محد سے والهد وابت آسك ساسة بيش كي كي ركه ابن عرف مرف تكبر تومد ك وقست رفع مدین کرتے تھے۔اس محبد باقی اورکی تکبیرے وقت و فع بدین نہیں کرنے تھے۔ بوصحابی دفع بدین کی روامت می نعشل کردیے ہیں . میراس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ تويداس بات كى دليل سعك حصنورمستلى الشرعليدوسلم كا احرى عمل تركب رقع يدين ہے اس لے رقع مدین کاعمل مسنون مرموكا . بلك يجير ترمية كے علاوہ ديكر يجرات ا شقالے کے وقت ر فع مین کا حکم منوخ ہے۔ اس وجہ سے صحابۃ کرام میں سے ایک بڑی جماعت ربع بدن ببس فراتی تنی ۔ جن س جاروں خلفارِ داشدین حضرت او پجریز حفرت عرب عصرت مستمان معفرت على اورحصرت عدالتدي معود بحصرت عدالله ابن عرض معزت عبدالمنون عباس معفرت ما برين مرة ، معزت برارين عادب وغريم رفع بدین نہیں فرماتے تھے۔ اور اسی وجہ سے حضرت امام ابوصیعہ رقع بدین کومنون نہیں

كية عقى - نيزاس سندرعلمارات في برى برى كتابس مى تكى بر جوفا بل مطاين

### منت فرك لعدداني كروط ليكنا

(اعراض مسل وصبح کی سنت تمازیر هن کے بعد دا مبی کروٹ لیسے " ( بحوالہ ہرایہ ا/ام ۵ ، در فتار ا/۲۱۲)

یرمسکدایی جگد درست ہے جین الہ ایران انہ میں ہے۔ عدرت شراف بی آیا ہے کہ حصور صنا الشرعلہ ولم فجری سنت کے بعد دائی کر وٹ بر تھوڑی دیرے کے استراحت فرمالیا کہتے تھے۔ اس کی دیو بہ ہے کہ دات بوعبا دت کرنے کی دیو سے تعکا وٹ ہوجاتی تھی، اور فجری سنت سے فراغت کے بعد جماعت میں کچھ وقعہ ہوتا تھا، اس لئے اس دوران تکان دور کرنے کے گئے اسپراحت فرمالیا کرتے تھے۔ تواگر آج بھی کوئی تحف اس پر عمل کرتا ہے وضفیہ کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض ہیں ہے۔ اور یہ بات یا درہ کہ بہال پر صرف اتنی بات ہے کہ حضور مسلے الشرعلہ وسلم گہری تین دیال برائ برائ برائ میں ہے کہ حضور مسلے الشرعلہ وسلم گہری تین دین سوئی میا یا کہ ہے تھے۔ اگر غیر مقلدین اس سے سوئے کے بعد بغروضور نماز کو جائز کہنا جائے ہیں قور غلط ہے ۔ غیر مقلدین سے سوال ہے کہ برسند بعوراعتراض حضیہ برکموں برسنس کیا گیا ہے جبکہ صفیہ اس کے ضلاف نہیں ہیں۔ بلکہ اسس بعوراعتراض حضیہ برکموں برسنس کیا گیا ہے جبکہ حفیہ اس کے ضلاف نہیں ہیں۔ بلکہ اسس باستراحت کو مشروع اور سنون سمجھے ہیں۔

## ظېرى جارد كوت سنت

( اعتراض عالم " ظهر كى جار ركعت سنت دوسكام سے برصف " . كواله درمتار السم

مسئلہ اور والہ دونوں غلط میں کے ظہر کی جار رکعت دوست کام سے بڑھتے۔ ایسا در مشار میں کہیں نہیں ہے، نہ در محت ار کے متن میں ہے اور نہ بی در مست ارکے ترجہ غایۃ الاوطار میں بلکہ در مست ارکے متن اور غایۃ الاوطار میں اس کی صراحت موج دہے کہ ظہر کی جار رکعت اگر دوست کام سے بڑھی جائیں گی تو رہا در کعت ظہر سے بہلے کی جارست کے قائم مقام نہ بوتی در مست ارکی عبارت ملاحظ مسماتے۔

وسنّ مؤكّ ندًا اربعٌ قبل الظهر واربعٌ قبل الجمعة وادبعٌ يعلى ها بتسليمةٍ ف اوبتسليمناين لعرتنب عن السّنةِ -

(درفنادس شاى كرايي ١٣/٢ مشاى ذكريا ١٠/١٥٦ ، عنساية الادهسار ١١٣١٠)

بین فلہرے پہلے میار رکعت اور جمعہ سے پہلے میار رکعت اور جمعہ کے بعد میار رکعت ایک سلام کے ساتھ سنت موکدہ جمیں ۔ لہذا اگر دوست لام کے ساتھ ہوں تو سنت کے قائم مقام مرموں گی۔

الم البة درمت اركمتن اوراس كربر عاية الاوطار دونوں من برمستله مذكورب كو فلب رب بيا وراس كربر عاية الاوطار دونوں من برمستله مذكورب كو فلب رب بيا وراس كربر عالم الله الله وارم كرب الله وارم برجاب جادركوت كنة الاوطار من برجاب بيادركوت كنة الاوطار من برجاب بيادركوت كنة الاوطار من برجاب وو بها دراى طرح فلبرك ليدويا بيادركوت ايك منافة براح مائة براح مناوري كراب دركوت براح براح بركوت ايك منافق كوئى عبادت بورى كراب دركوت براح بيادرك منافق كوئى عبادت بورى كراب وركوت براح بيادري براور برباور بربا

شکوک وست بہات میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے۔ نیر حدیث پاک سے بھی بہی واضح ہے کا رہے تھی بہی واضح ہے کا رہے تھی ہے واضح ہے کا طور سے قبل میں ایک سے بھر تھی جا تیں ۔

عن أمرِ حبيبة قالت قال رَسُولُ اللهِ حسل الله عليه وسَلَم من صَلَى قَ المِرو ليلة تنتى عشوة ركعة بنى بيت في الجنه ادبعًا قبل الظهر وركعتاي بعد المغرب وركعتان بعد العشاء دركعتان وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء دركعتان قبل المجربة في هذا المسكاب قبل المجربة في هذا المسكاب

عديث حسن صعيع (ترمذى شراب ١٩٦١)

یسی حصور نے فرمایا کرچشنص ون ورات میں بارہ دکھت سنت پڑھیگا اس کے لئے جنت میں ایک محصور نے میں میں ایک محصور می ایک محل بنا یا جائے گئے، چار ظہرے بل دو کھیر کے بعد و و مخریج بعد و و مشارکے لبعد و فجرسے پہلے۔ سب کو اللہ یاک بدایت عطار وسسرمائے۔

#### تراويج بين ركعات بي يا أكله

( اعر اص <u>۳۸ )</u> " تراویج آندر کوت کی مدیث میری ہے ۔ ( بحوالہ شرع وقایہ /۱۱۲)

آگھ دکھت آرادیے کی حدیث ہے۔ اس الرح کے کوئی الفاظ شرع وقایہ میں نہیں ہیں اور دہی شرح وقایہ میں نہیں ہیں اور دہی شرح وقایہ کے مقن میں لیے کوئی عبارت ہے، اور نہیں اس کے حاصہ میں اور نہری وقایہ کے قایم کے عبارت کا ترجہ ان الفاظ سے کیا تو وہ ترجہ علا ہے۔ اس لے کر مثری وقایہ کی عبارت کا ترجہ ان الفاظ سے کیا تو وہ ترجہ علا ہے۔ اس لے کر مثری وقایہ کے عبارت نہیں ہے جسکا رجہ یہ ہوسکے، جو غیر مفلڈ معترض نے میش کیا ہے۔ دیکھے مثرح وقایہ کی عبارت: سن ال ترادیح عشر ون دکھے بعد العشاء قدب الوت و وبعد کا تحس

تدويمات لكل ترويم وتسليمت إن وجلسة بعدمًا قدر توديمة والسنة فيهكا الحندمرة ولاينوك لكسل القوم الح ( تعج وقايكة ا/ ١٢٥)

ترجه، پس دکمت آدد کا سنون ہے جوشار کے بعد ورسے پہلے ہوتی ہیں- اور فوت ہونے کی مورت میں بعد ور بھی مشروع ہے۔ اوروہ پانچ آدد کا ت ہول ، اور ہرا کی تدوی کے بخد و دوستلام ہوں اور ورسلام کے بعد طبقہ استراحت ہوجس کی مقدار ایک تروی کے برابر مو - اور آداوی میں ایک متم قران کرنامسنون ہے۔ اور فولوں کی مسمنی کی وجہ سے ایک جم کی مقدار کو ڈرکنہیں کیا جائے گا۔
مشرح وقایہ کی عبارت پوری کی پوری آپ کے سامنے ہے، جو نما زیرا ورج سے متعلق ہے اس عبارت میں معرض نے اعتراض میں جو آددوعیارت نقل فرائی ہے وہ شرح وقایہ کی کسی عبارت کا ترجیت نہیں ہے۔

غرمقلدمعترف نے بارباریہ نے کیا ہے کہ رج کچے بی لکھا ہے وہ اضاف کی مقدمس کابوں سے نکھا ہے۔ اگر تا گوارم و توریا ہے بی کرست بوں کا قصور ہے۔ جو غرب سے داشکی

نديوني جائية ش

### بينك ركعت تراوح كالنبوت

ہم نے اعراض ۱۱ کے جواب میں شریعت کے مسلم اصول میان کئے ہیں جن اصولوں ہوا ہا منت والجاعت صحابرا ورسلف صالحین اورائم مجہدین کا انعن ہے۔ انہیں بیان کیا گیا ہے کواصول شریعت من ہیں جنگے اور شریعت اسلام کے مرارے احکامات کا مدارہ ۔

() کما ب اللہ: اللہ کی کراب میں جو شریعت کے احکام ہوجود میں ،ان برعمل کرنا ہر شسلمان ہو واجب ہے۔
() منت درول اللہ: جواحکامات افات نامداد علا اسلام کے ارتمادات میں مذکور میں اُن برعمل کرنا می ہم سلمان ہوائے واست دین اور مجارم ہوئی ہر انعاق وارت میں اور محارم ہم مرحی ہوائے واست دین اور میں اس مرحمل کرنا میں مرحمل اور براتھ میں اور ایس میں مرحمل کرنا میں مرحمل اور براتھ میں اور ایس مرحمل کرنا میں مرحمل کا مرحم ہوئی ہوائے واست دیں اور اس مرحم ہوئی ہوائے اور ایس اس مرحمل کرنا میں مرحم سے نابت ہے۔

عليكم بسنتي وسنة الخلفا والداشدين المهدين (ابى ماجرا/ه، مشكرة فرىف ٢٠٠١) ترى تم يرمراط لقرا ورميرى سنت ودمير عدونطف كدات دن جودايت كيلت مشعل واه بي أن كى منت كو

مغیوطی سے پچھے وحمث الادم ہے۔

ان منوں اصولوں کے علاوہ ایک جو تمااصول کی ہے اور وہ ائمہ جہدین کا جہادہ اس اصول کی ضرورت اسلے بڑی کر حبب

افات امدار طالعملوہ والسّلام سے ایک مسلا کے متعلق دوسم کی معقادروا بات مذکور مول او ان دونوں میں سے سی ایک کورج دینے کیلئے اوری شراعیت برعور مو الازم ہے اور رکام نقرائے بہتر میں جو قرآن کی تمام آبات برا ورا قائے نا مدار علائه عسلوہ والسّلام کے تمام ادشادات بر اور مقرات صحابہ کرام کے ان تمام اجماعی والعنائی مسائل براورا عور دیمتے ہوں من برحفرات محابہ نے باافت الف الف الف فی کراہ مولو الیے فیہدین کیلئے تمام نفعوص برخور کر کے متعنت د دوایات میں سے کسی ایک کورج و دیے کاحق صاصل ہے۔ مرکس و الحس کواسی اجارت نہیں ہے

اسی طرح اگر کمی مسلا کے معلق اصول اللات میں سے کسی میں کوئی عمر شرعی صراحت سے مذکور نہیں ہے توال مینوں اصولوں کو میٹ نظر رکد کر اس مسلاکا حکم مستنبط کرنے کا بھی انہیں فعمات جہدین کوحا میں ہے۔ اسلنے اسکو تھی الگ سے ایک اصول قرار دیا گیا ہے ، ورز میسول کوئی اصول نہیں ہے ملکا ویرے میوں اصولوں کے تاہے ہے۔

ان امولوں کو جومانے والے میں ان کو اہل سنت والجاعت کہاجا آہے۔ اور جولوگ ان میں سے ایک اصول کو کی سلم نہیں کریں گے وہ اہل سنت والجاعت سے حاری میں۔
آجکل برد سان میں بولوی مکتب فیکر کے لوگ اہل حدیث کی طرح اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہی المان است کے ایک المان عرب کو گی اس کو برسے کوئی اہل سنت سے بر طوی حصول ت کو ترجمیں بلکہ اس سے انکہ ادام ہم کو مانے والے مراد میں اور خی دلو برن دی ان نصوص اور اصولوں کے ذیادہ ابن دایں اسلے انہیں کو اہل سنت کمنا ڈیا دہ میں ہے۔

سر مصنف ابن ابی سند اورجم کیرطبرانی کی مرفه ماروایت سے می اس کی تاریخ ہی ہے اگرحه اس حدیث شریف کی سندس ابراہم ہو عثمان کومشکم فیدا ورضعیف قرار و باگیا ہے؟ محراس کومنفعل طور پر دلسیال زبراکرا جماع صحابہ کی تاشید میں میشیس کرنے میں کو بی اشکال نہیں ۔ اس لئے کواس کومنعقل دلیل قرار نہیں دیاگیا ۔ بکومنعقل ولیل محابر کا اجاع ہے اور راکی تایت می ہے لہا ۔ ابیش رکھت تراوی منت موکدہ ہوں گی ۔

### بيس ركعت زاويح برصحابه كااجماع

مضرت منظرا ورمضرت عمال اورمضرت على اورجم ومحابست مبيل ركعت تراوي اور يمن ركعت وتربيا جاع كانبوت مد راك كيلت وسطس روايات لبطور فظير ميش كرتے بي -

حعنرت ا مام مالک پڑید ابن روماً کن سے نقل فرماتے ہی کردہ فرماتے ہیں کرصغرت حرشکے زمانہ میں دم نبال المبارک میں جنس رکھسٹ ٹرا دیکے اور مین رکھسٹ وٹر کا اہتم ام وگ کرتے تھے۔

ان مالك عن يزيدبن رومكان ان قال كان الناس يقومون في نعان عمر ان قال كان الناس يقومون في نعان عمر ابن المنطابُ في دَمصتان بثلاث وعشرن دكعة ( مولا مالك/يم ، المن الكبري ١٩٣/٥)

معفرت مَاسُ اِن رِیمُنت مردی ہے دہ قرمانے ہیں کومفرت قرکے دُورِ خلافت ہیں رمضا ان کے اندر بین رکعت ترادع کا اہتمام تمام صحابر کرنے تھے اور تئے تئو آیت والی سورٹی پڑھاکرتے تھے اور حفرت مُنان کے مرخلافت ہیں شدت میام اور طول فیام کی جربے اوگ اِن کا تمیوں کوسکہا رائمی بن الباکرتے تھے۔

عن السّائب بن يزيد قال (۱) كانوا بقومون على عهد عربت الحنطابُ في شهر رمضان بعثرين دكعة قال وكانوا بقوكمون على كانوا بقرق ما لمستين وكانوا بتوكمون على عصيهم في عهد عثمان بن عقان ميس شهر شدة القيام د (اسن الكرئي المهري)

(۳) حفرت تقرائن نمی سے موی ہے اور مضرت علی ا کے ٹراگر دوں میں سے تھے وہ دمضان کے اندو ٹرٹن کھت ترادیج میں توگوں کی امامت فرمایا کرتے تھے ۔ اور بین دکھت و ترمی پڑھایا کرتے تھے ۔

عن شتیربن شکل دیان او می من اصحاب علی امنهٔ کان یؤمیم فی شدر دمضای بعثرین رکعة ویوگریشلات. در استن کری ۱/۲۲۲ می معتف این ایات یا ۱/۲۲۲)

- ا عن عطاوين السَّاسُ عن الي ام حرت على رمضاك كالدرقاريون كو لا تق يم الديس سے ايك كومين ركعت أو و يك كيلتے لوكوں كى اماست کا مح فرمات ، اورمضرت على يم وكول كووتر إنعادياكرت تعي
  - عد الرحن السلمي عن على شال دُعَا القراء نى دمعشان فأمرمنهم ديجيَّلابيصلَّى بالنَّاسِ عشرسين دكعة قال وكان على يؤسر مهم.

(السنن الكبرئي ١/٢ ٥٩)

- عن ابی الحسناءعن علی بن ابی (۵) حضرت علی نے اپنے زمازیں ایک، وی کو حکم فرما یک وہ لوگوں کومیش رکھت مراوع بائے ترومحسات کے ئاتور طاد ياكر ب
  - طالب أمر رحُيلًا ان يُصلّى بالنّاسِ حَس شرويجات عشرس ركعه

(لنن مكبريم ا/ 1 14 ومصنف ابن الي مشيدة / ٣٩٣)

- الله عن حسن عبد العربوس دفيع ١٠١ عبد العزيز ابن رفيع قرمات مي ك مفرث الي بن كعبُّ مرثية المنوره مي رمضان كما أربيش ركعت تراوع اورتین رکھٹ و تراوگوں کو پڑ مسّاد یا کرتے ستھے۔
  - قال كان الي بن كعبُّ يصلى بالنَّاسِ في دمضان بالمدينات عشرسن ركعة ويؤستو بىشلات. (مصنف بن بى منب ۲۹۳/۲۰۰۱)
- طن الحادث الله كان يسوم (م) حضرت مارث رمضان كداؤل مي بين ركعت الديج ی لوگوں کی امامت کرتے تھے ،ورتین رکعت و تر يرص عن مادر دكونات بيلي توت يرفع في .
  - الناس في دمضان بالليل بعشرين دكعة ويؤشر بثلاث ويقنت قبل التركوع.

( مصنف ابن ابی مشیبه ۳۹۳/۲)

- ٨١) معترت عطاراتِ الى روى فرمات بن رُمِي في صي بكو اس حاست يس و يا يے كرود رمضان مي منسل ركعت يرضي تطريش ركعت تراوي، ورين ركعت وتر-
- عنعطاء قال ادركت الناس وهم يصلون ثلاثه وعسرين ركعة بالوتو الصف بن الاشير ال-٢٩١)
- ۹۱) عضرت معیدی تبرید فرماتے میں کا عنرت می بی رمبع

ابن ربيعة كان يصلى بهم في رمصتكان خس ترويجات ويؤنثر بثلاث .

(معتعت بنَّالِي مستعير ٢٩٣/٢)

ن عن پیری بن سعیدان عمد ابن الحنطاب امر برجالایستی بهدم عشرین دکعة - (صندابن بی شیر ۱۹۳۶)

ومعنان کے اندر لوگوں کو پانچ تروکات اور مین دکھت وتر پڑھا یا کرتے ہتے۔

حفزت کی بن سعید فراتیس کرده رست عرش نے ایک آدی کو مکلف بناد کھا تھا کہ وہ توگوں کومیل دکھت تراویکے پڑھا دیا کرے۔

بین رکعت رادی کباری فلفار را شرین اور می و ما با ایای علی آیک ما منا دکاید ایک کی مینی رکعت را در مینی رکعت ایران کری می الفت کرکے وی کی کرمینی رکعت را اور کا ایور کا ایور کا ایور کا ایور کا ایور نامی کا ایور کا ایور کا ایور کا ایور کا ایور کا ایران کا ایران کا می رکعت تراوی برانقان سواد افظم کا عمل وامن بودی امام اور مین فرجی رکعت تراوی کی ایران اس طرح می ایران می کرد کا کی می میت بدا بولی کواسکا بوت و دیت می نیس ہے ۔ اور بو حدیث می نیس ہے ۔ اور بو خدا اور رسول کا نوف ذہو۔

# بمن ركعت تراوي ربعض مرفوع روايات

مین رکعت آرادی اور تین رکعت و ترم فوع دوایت سے نابت ہیں۔ اگر درم فوع دوایت کی سندی محور اساکلام ہے اسکین اجماع کی تا میدی بیش کرتے میں کوئی ترج نہیں ہے ۔ جرمصنف ابن ابی مضید اور محم طیرانی میں موجود ہے۔ حضرت عبدالله ابن عباش سے مروی بے کہ صفورہ دمضان میں میٹس رکھت تراویک پڑھے سکے اور انگ سے وہر پڑھتے تھے ۔

صنى الله عن ابن عياسً ان دَسُول الله 11 من الله 11 منى الله عليه وسلوكان يُصَلِق عسف منى الله 11 دمضان عشوين دكعة والوستو-

المعتقدان الاستيرام ١٩٩١مم طبرتي ١١١/١١ حدث)

اس صدیت شریف کو اگرچھی کا درجہ صامبل نہیں ہدسکن موضوع بھی نہیں ہے۔اس کو اجاع صحاری تا میں کی تابیں ہے۔اس کو اجاع صحاری تا میت کیلئے لانے میں کوئی اشکال نہیں ۔

# بين ركعت راويح برعلامه ابن تميّه كي تا تيد

مشیخ الاسلام ابن تیمیملیال برک نفردات کو فیرمقلدین اینے لئے فوکی جنر سمیتے ہیں۔ دیکھیے حضرت ملااین بیری کی میں رکعت راوی اور من رکعت و تریز تا بند۔

(۳) انفلیت وگوں کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے اگر ہوگوں میں طول تیام کی وجہ سے مشقف کا اختلاف کی وجہ سے مشقف کا اختلاب ہو وتی رکعت ترا ویکا اور تین رکعت و تریخ ہے جہ سال حفود رمعنان اور غیر دمعن ن میں اپنے طور پر کہا کر سف تھے جو کو ایک فعنل کل ہے۔ اور اگر ہوگوں میں طول قیام کی دشواری کا احتمال اور الحراری کا احتمال ا

يُحْتَمِلُوْنَهُ فَالقَيَامُرِبَعِشْرِيْنَ هُـوَ الانضلُ وَهُوالَّذِى يَعْمَل بِهِ اكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ فَانَهُ وَسَطَ بَيْنَ الْعَسَشْرِوَ بَشَ الْاَدْبَعِينَ نَا .

رہو آو میش رکعت تراوی کی ریادہ افتنسان ہے۔ اور یہ وی عمل ہے میں براکٹر مشلمانوں نے عمل کیا ہے اسلے کر پال دش اور بجالین کے درمیان میں ہے جبو خبرالامور آو ساطه اکھا جا سکا ہے

( نَمَا وَكُنْ مِنْ الأسلام إنت تميه ٢٠١٢ ٢٥٢)

## أكوركعت تراويح سكف سينابت بهي

غیر مقادین سے برسوال ہے کو مصرت عرف کے بعد صحابہ کام اور سلف صالی میں سے کا بت مصرات نے آئے والے ہے ایم اعت مسجدی اواکیں کبس شری کس شہری ورا ما بت کریں ؟ نیز بیش رکھت تراوی برسلف معالی میں منے کس نے کیرو مائی ہے ؟ اگر الیانہیں ہے ورفیر مقالہ بن جو اپنے آپ کو حجاز مقدی ہی جوٹ بول کرسلفی ایت کرنے کو کٹیٹس کریے ہیں وہ کس بہت اور جرات کی بنا برا جماع صحابہ اور ضلف سے اسرین اور سلف بست اور جرات کی بنا برا جماع صحابہ اور ضلفت نے اشدین اور سلف بست الی بن کے ضلاف آواذ اُ تھا رہے ہیں ؟

منبر رخطيب كاستلام

(اعراض مسل) مطیب بید مبرر بینے توسکام کے ا (مختار اله س)

غرمقد ن نے رسک غلط نقل کیاہے ، درختار کا ترجہ نمایہ الاوطار جہاں سے معترض نے اور اس نقبل کیاہے وہاں سے معترض ن اعراض نقبل کیا ہے وہاں رسکلام کومٹ مکھاہے۔ ہاں السد درمنت رس اما ہٹ بنی کا قول نقبل کیا گیا ہے۔ اس کو غلط انداز سے نقبل کر کے لوگوں کو دھوکریں رکھنا جا ہے ہیں۔ کیا حقیہ کی کتابوں میں دیگر ائمہ کے مذاہب اور مسلک کا بران نا جائز اور حرام ہے ؟ السام رئیس امام نووی اورعلام توکانی اورعدادمن مبارکبوری وغیرم کی ت اول کو دیجے کے ہرمذیب اور ہرسنک کے اقوال ایس آپ کوملیں گے، اس مسلم درمتارکا والد ویا کیا ہے ۔ درمت رساس کے اقوال ایس آپ کوملیں گے، اس مسلم درمتارکا والد ویا کیا ہے ۔ درمت رساس معطبع ذکریا ہم ، درمت ارمی امام تبادتی کا مسلک بران کیا گیا ہے الشافعی إذا استونی علی المنبوس کو سام رمندی امام مبررہ بیٹے تولوگوں کو سکل مرساس میں کا مسلک درمت اور کو سام میں غیرمقسلدی ہے جگر شافعہ کا مسلک درمت اور کے والد سے بیس غیرمقسلدی سے رکھوں کو سام میں خوال میں مسلم اور میں میں الم میں میں میں میں میں میں الم میں میں کا مسلک درمت اور کے والد سے میں غیرمقسلدی میں میں میں الم میں کا مسلک درمت اور کے والد سے مند کی بیان کیا ہے ۔ اللہ مند کے رہم اللی میں میں میں میں میں میں اللہ میں کا مسلک درمت الگ بات ہے ۔

### حنفية كأموقف

اس مسلمی مفیدکا موقف کیا ہے تواس سلط میں کٹب احماف میں مستلف دوایات یا بی جاتی ہے۔ اور جاتی ہیں یعبن دوایات میں مراح کہا ہے۔ اور بعض دوایات میں مراح کہا ہے۔ یوافت کا فات حدیث شریف کے مستلف ہونے کی وجرسے بیش آئے میں کاس سلسلہ کی بعض حدیث شریف نہایت ضعیف اور کلم فیہ بن او بعض اس سلسلہ کی بعض حدیث شریف نہایت ضعیف اور کلم فیہ بن او بعض اس سکے مجہ او برکے درجہ کی بس جس کی بیس کا میں مسلمی ضعیب کی بس سلا اختیاری ہے ۔ اگر کوئی نطیب سلام کی اس مسلم میں منطیب سلام کرے توائی تھی اور کا کھی اجازت ہے بلک معبن فعیار سم میں اسلام حضرت تھا توی علیال حمد میں دوائی تھی اور میں یواف اور کی میل اور میں ہوجا نے اس وقت آئی تشریف لاتے اور محاصری کوئی ملامت نہیں ۔ مرب تعریف کوئی ملامت نہیں ۔ کرے ۔ اور مقرت نمال آؤان کہنے اور اگر کوئی سلام ذکرے تواس پر بھی کوئی ملامت نہیں ۔ کرے ۔ اور مقرت نمال فی خواس کہنے اور اگر کوئی سلام ذکرے تواس پر بھی کوئی ملامت نہیں ۔ کرے ۔ اور مقرت نمالف نوان کہنے اور اگر کوئی سلام ذکرے تواس پر بھی کوئی ملامت نہیں ۔ کرے ۔ اور مقرت نمالف نوان کہنے اور اگر کوئی سلام ذکرے تواس پر بھی کوئی ملامت نہیں ۔ اسلے کرورٹ نمالف نیار میں بات کی دورٹ نمالف نواز کر بھی ہو جا ہے اور اگر کوئی سلام ذکرے تواس پر بھی کوئی ملامت نہیں ۔ اسلے کرورٹ نمالف نا نواز کر بھی ہو جا ہے اور اگر کوئی سلام ذکرے تواس پر بھی کوئی ملامت نہیں ۔ اسلے کرورٹ نمالف نواز کر بھی ہو جا ہے اور اگر کوئی سلام خرورٹ نمالف نواز کر بھی کوئی ملامت نہیں ۔ اسلام کرورٹ نمالف نواز کر بھی ہو جا ہے ۔ اور مقرب نمالف نواز کر بھی ہو جا ہے ۔ اور مقرب نمالف کرورٹ نمالف کر

كشاب مراع كاندريات مذكور ب كامام كيلتے متحب يہ

مُا فِي السِّماج ان السِمْبُ لِلامام اذا

صعدا لمنبر واقبل علىالناس انصلم عليهم لانة استدبره مرتى صحُّودي -وتولهٔ في الجوهرة : ومروى المُهُلايأس به لانه استديره مقى صعوديا-

> ارشای ذکریا ۲۳/۳ الجرالرائق الهما - ٥٥١)

به كرجب منر برج إله كراه كول كيط ف متوجه بوجائ أ وگون کوسلام کرے۔ اور جو برہ یں بے کرفقمارے یہ بات مروی به کوامام کیلئے اس بات می کوئی وج نہیں ب كامام لوگول كوسالام كرست . اسلت كرامام نه منبر م چر عضے وقت ای میلی لوگوں کی طرف کی . اس کے بعد

لوگوں کیطرف شوجہ مجاہے۔

# لام کی روایات

منر رج وصفے کے بعد مطیب وگوں کو سلام کرنے سے تعیلی کتب دریث میں روایات ملی می (۱) عن عسمة د بن يميئ حك شناع و بن (۱) مغرت عروابن خال عبدالترابن لهيد كے طرق يءمضرت جابر منى المتدعنه كى دوايت نعتسل فرمات ب*ي كرحفرت جابر دخى النّدعذ خدفرما يا كرمفورس كانتْ* عليرولم جب ميروج عن أو لوكول كوسلام كرت -

خالدشناابن لميعةعن عمقدبن ذبد ابن مهاجوعن عجزبن المنكل دعن حكاس ابن عبل مله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذاصع للنبوسكم- دسن ابن ام ١٨/١ نصب الرايه ۱۰۴۵/۲ علارستن ۸/۸۳۸

(۲) عینی ابن عبدالله انصاری کے طراق سے معترت عبدالله ابن عررضی الله عنه کی به روایت مروی ب ك حفرت تكرفر ما تے من كرمفودمسنى الله مديروسلم جب جع کے دن محدی تشریف لاتے وج وگ مبرك قريب بين بوت بوت الأسسادم فرمات

(۲) حَدثنا عجد بن الحسن حَدَثث الم عدبنابي السرى كدشنا الوليدين مسلم حدثناعيني عكيوالله الانضارىعن نافع عن ابن عُرَقال كان رَسُول الله صيك الله عليه وسلم اذا دسفل المسعديوم الجعة شلهطن منعندمتبري منالجلوس فإذا

اور کیوجب مبر برج معاق و اوگوں کی طسوف متوجہ ہوکران کوسکام فرماتے ۔

صعد المنبر وجه الى الناس فسلم عليهم (العجم الاوسط للطراق ١/٩٧٧) وفيد عيشي بن عبد الله الانصارى وهوضعيف وذكرة ابن

حبان في البِقات - ( مجع الزوائر ٢/١ ما ١١ علالهم من ٨٣/٨ ، تصب الراي ٢٠٥٠)

امام عامرتبی فرماتے پی کردھنودمسلی الدعلیہ وکم جب جعت کے دن مبر برج باستے تو اوگوں کیطرف متوجہ ہوکر المستلاعر عکسی کی فرماتے اور حضرت ابو بکرومنی الدی تا گرا و رہے نیال دمنی الدیمذیمی ابی بی کینا کرتے تھے۔ مُتُذَابِ بكر مَدَّابِ اسَامة حَدَّا عِالَد السَّعْبِي قَالَ كَانَ النبي صَلَى الله عليدَ لَمُ عَن الشَّعبِي قَالَ كَانَ النبي صَلَى الله عليدَ لَمُ اذَا صعد المنبر يومل لجمعة استقبل الناس بوجه فقال السّلام عَليكم وكان ابوبكر و عرف عنهان يفعلونه - (مصف ابن الرسيد عروعتمان يفعلونه - (مصف ابن الرسيد المراد من ۱۲۸۸)

حضرت عطارابن إلى دَبَاحَ وَمَاتَ بِي كُرْصَنُودِ صلى الشّرعليدولم جب عبريد كردك لوكوں كى طرف توج موتے تو السّلامُ عَليكُورُ وَمَاتَ -

اخبرناابنجریج عن عطاء قال کان النبی کمال الله علیه وسکم اذ اصعال کمن بردیم
 انجمعة استقبل بوجهه فقال السلام علیکم
 (اعلار سن ۸/۹۸ منصب الاایر۲/ ۱۰۹)

### روایات کا جائزہ

مبرر خطیب کے سلام سے متعلق برکل جارروایات آب کے سانے میش کی جامیس ۔ مگر ان روایات آب کے سانے میش کی جامیس ۔ مگر ان روایات کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے ۔ اس بروانف ہونا بھی ضروری ہے میں لی روایت کی شدمی دوراوی سے میں میں سے روایت کی شدمی دوراوی سے مروی ہے ۔ اس روایت کی شدمی دوراویوں برمحد میں سے کام فرمایا ہے () عبدالشدا بن الہمیو ۔ ان کی کما بی جل حالے کے بعدالی کا حافظ می ا

ہوسکا تھا اسلے عدمن نے عدالتہ بنالہ ہوکوضیف اور کرور داوی قرار دیا۔ (۲) عمرو
ابن خالدا بن فروخ التسمی الحوانی ان کوشا فطابن مجرصقلانی نے دسوی طبقہ کے قدمن یک
شار فرمایا اور تقد کہا ہے بسین غرالتہ این ایسے اوران کی وفات کے درمیان یں ۵ مال
کا فاصلہ ہے اسلے کرابن لہدی وفات برکا کہ ہم یہ ہا اور عمروا بن فالد ممیں کی وفات
میں ہے۔ اسلے اس حدیث ترفیف کی مذکو کسی حدیث گرمان کمبی لیا جائے و مقطع
شار مولی اور مقطع حدیث ترفیف غیر مقلّدین کے بہال معترفیمیں ، نبرا بن ابی خاتم وغیرہ نے
اس حدیث ترفیف کو موضوع قرار دیا ہے۔ تصب الاسے اورابن ما جرفر افیف کے حاصید میں
اس کی تفصیلی بحث ہوجود ہے۔ اور اگر عمروا بن خالد قریشی مراد ہے تواس کو امام دکیع وغیرہ
اس کی تفصیلی بحث ہوجود ہے۔ اور اگر عمروا بن خالد قریشی مراد ہے تواس کو امام دکیع وغیرہ
نے مسمم الکذب قرار دیا ہے۔ اسلے یہ دوایت شاکم فید ہے۔

اور دومری روایت می عینی ابن عبدالندانساری ہے اس کوامام ابو بحربیتی وغیرہ نے صفح معید میں معید مطال نے اس کو من ضعیف کہا ہے اورا مام بحیر ابن سعید قطان نے ان کومٹ کرالی دیٹ فرمایا ہے ، اسلتے اس

حدیث شراف کومی ضعیف کما گیاہے۔

اور سیری روایت امام عامر شعبی کی مرسل روایت ہے اور مرسل روایت غیر مقسلدین کے بہاں ان کے اصول کے مطابق قبائلِ است دلال نہیں ہوتی ۔

ائی طرح چوتھی روایت امام عطاراً بن ابی رَباح کی مرسل روایت ہے ۔ اور یکمی ان کے یہاں معرف برائی مرسل روایات یا دفت ہے ۔ اور یکمی ان کے بہر صال معاروں روایات یا دفت ہے بہال تو آ داب مہر صال جاروں روایات امن فریس ۔ اور ایس مسلم فریس ۔ اور ایس روایات امن ف کے بہال تو آ داب اور سنتم استمالی میں ۔ ای وجہ سے مضرت تھانوی نے بہتی زوری از قبیل اور سنتم برائی کے اندر سم رفت کی اندر سم میں کا مالیا ہے میں کو مالیا ہے اور کت ایس سرائی کے اندر سم رفت کی اندر سم میں کو مالیا ہے میں کو مالیا ہے اور کت ایس سرائی کے اندر سم رفت کی رفت کی سم رفت کی رف

مكن غير مقلدين جوائب آب كومب كلف لفي كبتي بن ان كيم كان التمم كى روايات

متدل نہیں بن ملی . بلان کے بہاں متدل جب بی بن ملی ہو کوب حدیث سفر بوت مرفوع ہو مصل السند بھی ہوا ورسند کے تمام رجال تقداور معتبر ہوں اور کوئی را وی مسلح فید ند ہو . اور مذکورہ روایات میں سے کسی میں بیتمام شرائط موجود نہیں ہیں تو بہاری طرف سے سوال ہے کہ یہ احادیث ال کی شرائط کے مطابق نہ ہونیکے باوجود وہ لوگ مبر میں سلام کا الترام کیوں کرتے ہیں جا اور حنفیہ کے اوپراعتراض والمزام بھی قائم کرنے کو شش کرتے ہیں جوالا بح حنفیہ کے ہوئی اس می روایات برعمل کرتے ہیں اختیار ہے ۔ اگر کوئی طامت میں برائی ہوئی کا منہ ہیں ۔ اور اگر کوئی علی نہیں کرتا ہے تو اس بر بھی کوئی طامت ہیں ۔ ۔

# برزبان من خطبه كامستله

(اعتراض منس) «خطبهرزبان می حب رُنان می حب رُنان می منس) ( بحواله در مختار ۱/۳/۱)

اس مسلمی در منت ارکا حواله خلط ہے۔ در منت ارس ایسی کوئی بات مذکور نہیں ہے۔ بلکہ علامرت کی نے بحث کرتے ہوئے امام بابوطیقہ اور صاحبین کا اخت الاف نقسل فرمایا ہے که امام صاحب کے نزدیک غیرعربی ہی خطبہ کی گنجائیں ہے۔ اور مصرت امام ابویسف اور کا مام محد بن حن منبیل ہے بلکہ سکروہ ہے اس امام محد بن حن منبیل ہے بلکہ سکروہ ہے اس کے خطبہ میں اصلاً ذکر اللہ مقصود ہے۔ اور ذکر اللہ میں مطلب کا مجمعنا لازم نہیں ، اور جبعہ کے خطبہ کو نماز کی قوارت کی مجمعنا مقد اول میں مسلمہ کے خطبہ کو نماز کی قوارت کی مجمعنا صروری ہے ، اس طرح جمعہ کے خطبہ کا مجمعنا مقد اول کے اس مسلمہ کے خطبہ کو نماز کی قوارت کا مجمعنا صروری ہے ، اس طرح جمعہ کے خطبہ کا مجمعنا مقد اول کا محمدا مقد اول کے اس کے خطبہ کا بھرکان لگا کر سنتا صروری ہے ، اس طرح جمعہ کے خطبہ کا مجمعا میں مسلمہ ہے ۔ داماداللہ کا میں مسلمہ کا اساما بھی کان لگا کر سنتا صروری ہے کی حنفیہ کا فقی یہ اور دانع قول ہے ۔ داماداللہ کا مہرا اللہ کا میں ادارالفت میں ماری دورانا کا قول ہے ۔ داماداللہ کا میں ادارالفت میں میں دورانا کا قول ہے ۔ داماداللہ کا میں ادارالفت میں دورانا کا قول ہے ۔ داماداللہ کا میں ادارالفت میں میں میں میں مداراللہ کا میں دورانا کو اول کا دورانا کو تو بندہ ۱۹۸۶ میں مقدم کو میں میں دورانا کو قول ہے ۔ داماداللہ کا میں دورانا کو تو بندہ ۱۹۸۶ میں مارہ دورانا کو تو بندہ ۱۹۸۶ میں دورانا کو تو بندہ تو بندہ دورانا کو تو بندہ تو تو بندہ تو بندہ

لاشك في المنطبة بعند العربية وخلا السنة المتوادثة من النبي صلى الله عليه سلم والمصمابة فيكون مكروها عمريما -

(شرح وقايدا/-٢ مكشير من مي زكريا ١٩/٣)

بعنی اس می کوئی شک نہیں کوفیر عربی خطبت وینا حضور ملی الداملی دخم اور محاتیکام کی اس سنت کے خلاف ہے جو بم کم متواثر وقوارث کے ساتھ آئی

م المساور و المرادة و المرادة ا من المرادة الم

غیر تقلدین نے اس مسلم سنفیہ کے اخت اف کودی کو کو کا کو فیسمت مجا کرا کے تول انکا ہے کہ کا است نہیں دیا۔ ہے کہ اس کوظا ہر کیا اور اس کی کھیا دیا اور در منت ادکو بھی برا ہو است نہیں دیا ۔ اسلتے کو در منت ادیں ایسا مسلم ہے کا نہیں ۔ اسلتے کو در منت ادیں ایسا مسلم ہے کا نہیں ۔

شوہری نعش کو نہٹ لا تا

( اعتراض ماسم) " ببوی این شوهر کی منت کو تنب لاوے"۔ ( بحوالدر فتار ۱/۳ بم)

برسلا کو الدُور مستاد بالکل می ہے منفید کے بہال مسلامی ہے کو اگر تو ہرکو بہانے کیلئے مُرد نہ ہوں تو بیوی شوھسسر کو نہا ہے تی ہے بحشب احت اف میں مسلاموجودہے۔

غير مقلدين فياس مئلا معضفير كماالزام قت تم كرنيكا اداده كما ب وجدك تبدينفيد یں یرسکانا بت ہے۔ اورسلک حنفی کے سی معتبرعالم نے اسکا انسکار نہیں کیا واس کو موفوع بحث بنانيكاكيا مقصديد ومف قالى الدين مُلاؤك وسُكوك وسِبهات بي مبتلاكرنے كيلے يا باك وكت كى ہے ۔ اللہ ياك بدايت عطا فرمائے ۔ آين ۔

نماز جنازه میں رفع یدین

(اعِرَاص المعلى \* مكيرات جنازه من رقع مدين جائز ہے أ ( بحواله ورفحتار ۱/۱۱)

در منت رکے والے غیر قسلدین نے برسل غلط نعسل کیا ہے بستدا ہا انہیں ہے بلکہ درمنت ارمی مشکه په به کونماز جزازه می صرف مهلی بحیوسی تی بحیرتحریمی ماند اعمات حامن کے اوربقیہ بجیروں میں ہاتونہیں اٹھاتے جاتی گے بہی منفیہ کا مسلک ہے۔ بال البترائر بلخ اورامام مالک اورامام سفافتی اورامام احمد بن صبل کے نزد یک تمام بجيرول بي إنعامُعات مَا مَن كَر جواحت اف كامسلك نهي ہے و عراضاف كے مسلك كونعل كرناكيا ناجارت والساير كرنهس -

نماز جنانه جار جيات كانام بقصرف ميل جيرمين إتحداثها يثنأ ورائم بلخه واهدامام ملك امام ثفي امام الدر بنسل كيت بن كرنمام جيرون من إتما المائي اودامام الوضيغ كى ايك روايت يحى بيعبياك ورالجار م ب اور فطا برالر وايت سي بي مرصرف بي بي یں باخدا عمائے جائیں اور بحرک عبادت میں ہے کم تمازِ جنازہ می شروع کی بحیر کے عسلاوہ کسی

وهى اديع تكبيرات يرض يديد في الاولى نقط وقال المُّهُ يَلِحُ فَي كلها (ودَكُنَّان) وفي الشَّامية: وهوقول الائمسة المثلاثة درواية عن ابى حنيفة كافى شوح درس البحار والادل ظاهرالرواية اشاى ذكريا ١٠٩/١٠) لاسترفع الايدى فحصكوة الجنازة بسؤى تكبيرة الافتناح وهوظناهم الووائية

ادب باتدانات ۱۸۳/۱) ادب باتدناتها ودبی فلبراروایه به مسلمان اوری فلبراروایه به مسلمانون کوشکوک و شبهات می مبتلاکرنے کیلئے دو مرسے اندیکے مسلک کوای طرح نقب لکردیا کردیا کردیا کردیا کہ دیجی کا مسلک اور مذہب ہے۔ بہرایت غلط بات ہے۔ یافراندات کی کثرت و کھانے کیلئے پر کرکت کی ہے۔ انتدبا کی بلایت عطافرائے۔ بات ہے۔ یافران اور مدہوال ، جالیسوال

( اعتراض سوس ) تيبي وسوال بيالييوال نهايت ندموم برعت بيد ا

یمستد بوارم بنی داور بی مگر بالک درست ہے۔ (بہشی داور ۱۷۱۱) اور شامی میں یہ مستد وضا صت سے موجو دہے کہ اگر کوئی تیجہ ، دسوال ، چالیسوال کرتا ہے تومذموم ترین برعت کا ارتباب کرتا ہے ہیں ضفیہ کا مسلک ہے اور حنفیہ کی کتابوں میں ان رسومات کے جواز کاکبیں ذکر نہیں بلک جہالت کی جواز کاکبیں ذکر نہیں بلک جہالت کی وجہ سے ان رسومات کا ارتباب کرتا ہے تومسلک جنفی اس کا ذمر دار نہیں ۔ ان ثری دمومات کے ذمر دارخود ان کے مرتب بن صفیہ کے بہتاں رجیزی جا تر نہیں ۔ لہن المحد منفی براسکا کی افرام ہے ؟ دیکھے احناف کی کت بوں میں کیا تکھا ہے ؟

ويكوه اتخاذ الضيافة من الطعسّام و من أهُل الميسترلانية تعرع في السّرودِ لا في الشّروسِ -

وهى بدعة مستقيمة وفي البزازية و ويكرة التخفاذ الطعامر في اليوم الاقلِ والمشالف ويعف الاسبوع -

اورسّت کے گھروالول کرطرف سے صیافت کے کھالوں کا مُتفام کرنا خوشی کے ہوتع پر مشروع ہے پریٹ ان انتظام کرنا خوشی کے ہوتع پر مشروع ہے پریٹ ان اور بڑے ہوتع پر شروع نہیں ہے اوروہ بہ ترین بدعت ہے۔ اور سبے دل ہی کھانا کھلانا ہم کرنا دورس آوال کرنا مکروہ ہے اور بعب دالا سوع مِن وسوال مبيوان سب شامل مِن جو مستشهر عا

۱ شای ذکریام/۱۳۸ . بزازیمسلی البتدر ي ١٤٩ بمطاوي على لمراقي ١٣٣٩ أنجرالا الني و ١٩٩)

### قبرون يرعارت بنانا جراع عبلانا

(اعتراص مهم )" ولی کرتبر لبند مکان بنا نا براخ جلانا بدست ہے"۔ ۱ بحواله درختارم /۳۴۲)

منفيه كامسلك يي بي كرفيرول يرعمارت بنانا اوريزت يزك كنبيدتهم يركزنا اور كيفرفسرول برجيا در كنيول چرها بايتمام امور نا جائز اور بدعت قبيح ب يهي حنفيه كانسل مسلك بيج اوراگر كبيل ان امور كاجوارْ يكها ہے توان برشفی مسلك كا اعتما دستيں نہ ي ان كے جوار برقراً ك و تعدیت میں کوئی دلیل ہے بلکا جا دیت شریف میں ال چیزوں کی مما نعب کا ماکیدی فکم موجود ے صریت شریف ملاحظ فرمائتے:

١١١ حضوراكرم ملى السرعائية ولم أن أس إلى منع قرما ياب كالجنة قبرت كرس كو بلاست كما جائمة باس كاوير عادت بّانُ جائے یا س کے اُدبر بیٹھا جائے یا الكوروندا جائے۔

اور در منتاری ہے کہ قبر کے اوپر طاشرنہ کیا جاتے اور شری اس کو کنته کیا جائے اور شری اسس کے ادیر عارت بنان حائے اورستای میں ہے کو قبروں کو یخت کرنا اگرزمنت کیلئے ہے وحرام ہے اور اگر وفن کے بعد عبولي كيلة بي ومكروه ب.

ا نهى رَسُول الله صلى الله عليه وشلمران بجصص القبوس وان بينى عليها وان يقعل عليها ( مسلمشرلف ۱/۱۱ م ، ترمذی شرنف ۱۲۱۲) ولاعضص للنهيءنه ولأبطين ولا يرفع عليد بناءُ اورنسّان وفي الشّام : اى بحدم لوللزين و سيكرة لمو للحكام بعدالدِّقن ١٠ شَاىزَ/ ١٣٠١م الجرالا أن من من المجلعان على لا تي 170 أنتج القديس

ہمارے مبتدوستان میں تعلی سوار کے ماننے والے اوگ مقید تکے اعتبارے والے میں ۔

() داوبندی مکتب فکر: ان کے نزدیک قرون برعارت ،گنبدنا اای طرح قرون کو بختر بنانااور قبرون يرتعول حكادرج معانا بجراغ جلانا يتمام اعور صدبت رسول صلى التدعلية ولم كر مطابق تا جائز اورحوام بي -

٢١) حديث من آيا ہے كومفور في فرما ياكوالله تعالى قرول كى فيارمت كونوالى عودتول يراعنت كرتاب وواك وكوں يراحنت كراب ج تبروں كو محده كاه برائے یں اور قبرون پرج اغ جلاتے ہیں۔

 (۲) لعن الله ذاشرات القـــيكورو المتخذين علهاالمساجدوالترج - الحديث الدّندى شريعية ، منائ شرعية /١٣٢ الدواد وشريعية )

اورسی حنفیہ کامی مسلک ہے۔

برنوی مکتب فسکر: ان کے علمار وعوام بن بہت سے سرائل می فرمی اور بدعات منوعہ دیکھنے میں آتے ہیں ۔ ای قیم کے سائل کی وجہ سے داو بسندی مكرتب فسكرا وربر لموى مكرتب فسكر كے درمیان زبرد ست اخت اف سے بنی كوا يك دومرس سے سلام بمعافی کوارہ نہیں کرتے ، خانج دو بہت دی مکتب فکر کے علمار ومث کی كى قرول برالساكونى كام نبيس بوتار اوربر الوى مكتب فكرك علائ درميان اس طرح كى بدعات منوعه كاعمل ويحف مي آرستا ہے جيت فيران كى منهوركراب برارشريعت ٢٢٢/١٦ ين ليما يه كرز ركان وين اولت الألك فيرول يرغسلاف وفيرو والااجار ہے ہم دو بندی مكتب فسكر كے اوك اس كو تطعباً ناجا رُ بھتے ہا ،

الذابري مكتب فكرك اعال ميتدع كاالزام م دوبندى مكتب فكرك لوكول بر عائد نهيس وسسكما كوكرم ان جذا وركوقطع أماما ترجيع م

نيزيم في مبدر اليف كي تحت كما بر كم تقدم مي مكوريا بات واوب دى مكب فكركيون دية جارب مل ودبر لوى مكتب فكركم وتردارسس

#### قرو*ن کوبورن* ینانصاری کی عادت

ر اعِرِ اص ٢٥٨) مع قبول كا يوسد ديناجائز نبيس كديد نصاري كى عادت بهر اعتراض ٢٠١٨) هيء ديناجائز نبيس كديد نصاري كى عادت بهر ٢٠١٢)

یمتدما مید عایة الاوطار فرمند به کے تواله دومت ادک ترجم کے بعد نقل فرمایا ہے۔
ورمنت ارس السام تلکم بین نہیں ہے۔ بال البتر قبرول کو بوست دینا نقت الری کا عادت ہے۔
یرمسلائی جگر ورمت ہے فت اوی عالمگیری ہی مسلم ہوجو دیے اور میں حنفیت میں سے
دو بندی مکت فیسک کا مسلک ہے کر قبروں کو بوستر دینا ناجا تراور برعت شنیع ہے۔
دو بندی مکت فیسک کا مسلک ہے کر قبروں کو بوستر دینا ناجا تراور برعت شنیع ہے۔
لا بحسے الفیر ولایقبلا فان ذال اس این زقرم بات مجمد اجاس کو بستر دے
من عادة المنصاری داما لگری ہ 104ء میں اس ان کے کرینست رسی کی مادت ہے۔

طحطادي كي المراقي/ ١٣٠١ ، مرقاة مراه ١١ ، ١١١ برمن

اگر کسی تنفی کاعل اسطرے دیمینے میں آیا ہے تو وہ اسکا ذاتی عمل ہے مسلک تنفی براس کا کوئی الزام بہیں بلاس عمل کا ذمر دار وہ تو دہے۔

انبيارواوليار كي فبرول كاسجره وطواف حرام

(اعتراض الهي) " انبياره ادليار كي قبردل كوسيده كرنا . طواف كرنا، تذرير ما تاحرام وكفرب ١٠٠٠ بواله مالا يرمنه ١٠)

مئلاتی ہے اور قبروں برمجد ما ورطواف کو حقی داو بت دی صرف جرام نہیں تھے بلا کھر اور شرک تھے ہیں اور نقی داو بندی مکتب فکر کے عوام تھی اس کو تیرک تھیتے ہیں۔ اور سی منفر کا ملک ہے اور جو تفص اولیت ارائدی قبرول بران اور سیعہ کا ارتباب کریگا تمش الاترزنبي فرمات يب كرجم ويراث كاسجده

تعظيم كيائية لأفرج اورتبساني او فطيريوس ب

تومسلك يقى اسكا دمروارنهي سے . ﴿ الله برتر ١١، عزيزا لفت دى ٨٨)

قال شركانة العرضى اذكان يغاوالله

تعالى على وجبر التعظيم كفرقال القهستاني

وفي الطهيرية يكفر إلى جدة مطلقاء مرحده برحال ي وجب توب -

ا من كارُرية ٩٠ ٥٥، الله الله عان الله على الله الم الله عبدُ عبدُ على الدهوق ١١٣٠١)

أركسى بدعمل وبدون كاشركيهل ويحيف سأياب تواسكا المزام صفيه يوكيول عائدكيا جار باہے ج كن في مقسلدين فالى الدسن مسلمانوں كويد باؤركرانا جائے ير كر قبرول كو مجده كرنا أياطواف كرنا منفيه كاعمل بعب يقطعا غلطا ورهبونا الزام يصد منفيد كى كمالول ميس اسكاجوار ميريًا اورندي ومرواد علمت اراس كوجا مركير سكته بن جولوگ البي حركتيس كرت بن ان کے ذر داروہ خود میں رضفیر سراسکا کوئی الزام میں ۔

اولیارالنری قبرون کی زیارت

(اعتراض ٢٨) "جودن كى قبركه دا سط مسًا فت مط كريده جابل وكا فرب- ( بحواله درمخنت ـ ر٥٢٩)

یے نی برالاوطار کا حوالہ ہے جواله این جگرہ رست ہے دور منت ارکی عبارت ملاحظ فرمائے اور بوشفعونسي ولي يحمز اركيع مسافت طاكر في وجائز وص لول فالرطئ مسافية بيجون حهول تتمريعص يكفو-١٥، تؤاد الأشاق

كبتاه باس كى جمالت بيزاد بعض في وإل مجدد

وي وكود ع بالت كفركب . مرده ۱۰ کری ۲ - ۱۰ مصری ۳ ۳۵ ۳۳)

ونیک رالند کے موارات کی زیادت کیلئے سفرکرنا داوجات سے ہوتا ہے۔ (۱) و بال به و نیخے سے مُ اِدیب یوری ہوجا میں گئی یا یہ خیال کرنا کو اویب را مند کے توسل سے الدسے مانگرناای وقت می بوسکا ہے جب کرنی قروں کے باس جاکر الدسے مانگا جائے تواس طرح کا سفرجب الت ہے۔ تمامی می رعفرانی کے قول کا یہی مقصد ہے۔ و من قال طی مسافقہ بجو زالولی جھول وہذا قول المذعفدانی

دشای ذکریا ۱۹۹۹، مراحی ۱۲۹۰/۱۰ معری ۱۲۹۳)

اور اگریرسی کرسفرکت جائے کرصاحب قبرے مرادمانی گے وہ مرادی اوری کرسکا بے ویرسفر باعث کفر ہوگا اوران مقابل وقرن اوسف کے قول کامہی مطلب و مقصدہے۔ والفائل بکفرہ ہوا بن مقابل و فردن اوسف کے قول کامہی مطلب و مقصدہے۔ والفائل بکفرہ ہوا بن مقابل و فرد بن دوسف (ست ی زکریا ۱/۱۹-۲۰)

(۲) اولیکار کے مزادات کی ڈیارٹ کے واسطے جسفرکیا جارہا ہے وہ اسلے ہرگر میں

(۲) اوریارے مراوات ی ریادت کے واضعے بوسوری جارہ ہے وہ اسے بروہ ہی کا بارہ ہے وہ اسے بروہ ہی کا بارہ ہے کران سے مراوی مانگیں جائیں گی مااویت ارکا توسل وہی جاکرے ہوسکت ہے برکاس کے سفرکر دہاہے کران کی فربر کھوانے ہوکر عبرت حاصل کی جائے گی اور اَ خرت کی او

خوب ہی طرح ہوسکتی ہے ؟ ۔ اسطرح یا دِباکٹرت وعبرت کی نینت سے سفرکرنیا جا کڑا ور درست مصر کی شند میں سرور ہونا

ہے۔ حدیث می روشنی می اسکا جواز تابت ہے۔

عن برد فق قال قال دُسُول الله عن الله عن الله على وسَلَم قد كنت ته يتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قال الله فن ورو هَا فإنها تذكّر الأخدرة وال الوعيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح و العكم لُ على هذا عنده لم العبد العبد العبد المبارك والشائعي واحدمك والعبل والشائعي واحدمك والعبل والشائعي واحدمك والسياق والعبل المبارك والشائعي واحدمك والسياق والعبل والشائعي واحدمك والسياق والمناق والمسائعي واحدمك والسياق والمناق والمستا

صدیث شریف کی اس عبادت برخور فرمایت کرحضوصلی الله علیرو لم نے زیارت قبور کی احارت می است و فرمایس -

ا۔ زیارت مبورے انوت کی یادا جاتی ہے اور عبرت عاصل ہوتی ہے۔ ٢ حضور الدعلرولم كوانى والده ماجده كى قركى زيارت كى اما زت دى تى ب، اور والدہ محترم کی قبرشرنف مقام الواری ہے جومدنیۃ المتورہ سے ۵۰ کیلومٹر سے کم نہیں . لازى بات بي كروالده محرمه كى قبركى زيادت كمليرًا كم لبى مرًا فت طركرنا برايد كى ـ الذااكر كو في تخف عبرت كيلة مها فت ط كر كم جامات واس بركوني محنا ونبيس مركوره صريث سے اسكا جواز ثابت ہے۔ يرمغ معولي عرب اوريا دِاكُوت كيلت ہے جو خيانيك تُذَكِّدُ الْمُحْرَةِ سے واضح ہے۔ اب مجم غیر مقلدین سے او مجھتے ہی کرور مت ارکے جوال سے اس اعتران کاکیا مقصد ہے جرکم منفید کاوی عقیدہ اور مسلک سے بوصد بنت مع کی روش میں آب كے مُلت مِشِ كُناكيا ہے ، الركس كواس مدیث شراف يراشكال بي تووه بسلات كيوں اشكال بد كاكاس مديث بسكوئى كى نظرارى بے وسلائے كيا كى بے يا اپنے مطلب کے وائن زمونا ہی کی ہے۔ اگرانے مطلب کے موافق نرمونے کی وجہ سے ہو تو اس سے بڑا بددین کوئی ز ہوگا۔ صفیہ تو صدیث کی دوشتی میں جہاں کے جا ترہے وہاں يك جائز كيت بن ال سے الك منفر جائز نيس كيت تو ميرس بنا براشكال ہے ؟ غیرالٹر کی منت مًا تنا

(اعتراص ١٨٠) " غيرالله كامنت ما نناشرك مي اسكاكها ناحوام مع - ( بوالربيشتي زيره ٢)

مسّلان جُگر مج ہے کرفیرالٹد کی مِنّعت ما مُناحرام اور شرک ہے میں منفیہ کامساک ہے۔ فیر تقسلدین اسکے ذراجہ منفیہ برکرا الزام کائم کرنا جائے ہیں ہ جب کہ وہ بھی اسی کے قائل میں ، اور م ضفیمی ای کے قائل میں تومیرا خلاف از ام کی کیا دید ہے رہستا بہتی دورال مرب برہ ) شاعی کی عبارت ملاحظ فرمائے ۔

کی ایرکوکھا نے کی فوض سے نہیں بگامس کی عفلت کیلئے ذبے کیا جائے آوجا آوروام ہوجا آ ہے ،اسلنے کروہ مَا اُجِلَّ رِلْغِیرالْدیں واضِ ہوگیا ہے ۔

ذبح لقدُ وم الاميرِوغُوكا كحاسيِ من العظماء يم المائة العبل بلج لعنيرا للهِ النائ تركبا ٩/٩٧٩، كاي ١٠/٩، ممرى ٥/٢١٩)

ایسانگها ب کرکرت اشکال کے ورابع حالی الدین مرابانوں میں مشکوک و شہرات میدا کرکے رعب جانا جاہتے ہیں ، اور اگر غیر مقلّدین نے کسی جابل و با وا تف کو غیراند کی منت مائے ہوئے و بچھا ہے تو منفی مسلک کی روسے برشرک اور حرام ہے جب اکر بہتی راور میں مذکورہے ۔ اس تعسل جرام کا ذمر وار وہ جابل و نا وا تف خود ہے بسسک منفی براس کا کوئی الزار مہدی ۔

ماأيعل برلغيرالتركي حرمت

( اعر اص ٩٠) جسماندر بغيرالله كا نام بكاراكيا الرمي ذرى ك و وقت البسم الله الله المركم الموقد ذري الم

مسلانی جگرمی ہے ہی ضفیہ کا مسلک ہے اور در بخت ادمی برستار موجود ہے وہم غیسہ مسلانی جگرمی ہے۔ اور در بخت ادمی م مقدّ دن سے معسادم کرنا جا ہے ہی کہ کیا غیرف لدین نے کہیں یر دیجوا ہے کر صفیہ نے ایسے جانور کو حلال کہا ہو؟ تو مجوفیر مقسستاندین اس مسلہ کے ذریعہ سے صفیہ برکیا الزام قبائم کرنا جا ہے ہیں ؟ در محت ارکی عبارت ملاحظ فرمائے۔

فَرُبِعُ لِقَدُومِ الْامِيْرِونِيُوكُواحِدِمِّن الْعُظماءِيَحُرُمِلَانَهُ أَهِلَ بِهِ لِغَيْراللهِ وَلَوْدَكُوا سُورُلانَهُ أَهِلَ بِهِ لِغَيْراللهِ وَلَوْدَكُوا سُورُلانَهُ أَهِلَ بِهِ لِعَيْراللهِ وَلَوْدَكُوا سُورُلانَهُ أَهِلَ بِهِ ١٣٩٨م وَ ١٣٩٥م وَلَا ١٣٩٨م وَ ١٣٩٥م وَ الله والله والله

یہاں سے یہ بات بھی مسلوم مولی کہ محاتے ہیں اولیاء کے لئے نذر کیے جاتے ہیں بہت کہ ہاد سے زماز میں دسم ہے وہ ملال میں پاک ہیں ۔ اسلے کہ ذبک وقت ان پرغیرالٹر کا نام نہیں اسلے کہ ذبک وقت ان پرغیرالٹر کا نام نہیں مفترن كى صارت ملاحظ فرمايةد من ههنا عُلِمَ ان البقرة المنذورة
للادُلِياء كاهوالرّسمُ فى ذمَانِسَا حَلالُّ
طيبٌ لاستُه لعريدنكراسم غيرانتُه عليها وقت الذبح وان كانوا ينذرونها لله. (تغيرات الحديدة في ماكن المراداله المداداله في المداداله المدادا

### مئتلهٔ توسل جق اور وسیله کا فرق

( اعتراض عنه ) " دعار بحق نبی دولی (بطوروسیله) ما بگنا مکروه ہے۔ اس لیے کرمخلوق کا مجھ حق الله رینہیں ہے "۔ ( بجوالہ درخنارس/۲۲۰، بدارہ ۱۳۳)

یر میر مقلدین کی طرف ہے بحاش واں اعتراض ہے۔ جو در محت راور بدایہ کے حوالہ سے بیش کیا گیا ہے۔ حوالہ اور مسئلہ اپنی حکمہ سیح اور درست ہے۔ سین بحق بنی وولی کا مقہوم غیر مقلدین نے بطور وسیلہ کے الفاظ اپنی طرف سے بر ھاکر ڈیا دہ کیا ہے۔ انہوں نے سیحھا کہ بحق بی اور بوسیل بی دونوں کا مغہوم ایک ہی ہے۔ حالا کر ایسا نہیں ہے۔ دونوں کی بیم ہے۔ حالا کر ایسا نہیں ہے۔ دونوں جبری بالکل الگ الگ الگ میں بی کا معنی این حکمہ ایک مستقبل میں تاکہ مسلمان خلط میانی کے دھوکہ سے صفوظ موجا میں۔

### ا\_\_\_دُعار بَحِق نبي و وَلي

حق کے دوعتی ہیں ﴿ حق بمعتی و توب و لزوم ۔ ﴿ حق بمعتی حرمت و عظمت

یہ بلامعنی حقیقی اور دومرامعتی مجازی ہے۔ اور پہلے معنی کے اعتبارے بحق بی اور بحق ولی

کے الفاظ سے دکار ما نگا بائز نہیں۔ اس لئے کو کسی نبی اور ولی کی طرف سے اللہ پر کوئی
چیز واجب نہیں کی جاسکتی۔ درمیت اروہ اس کی عبارت کا بہی مطلب ہے۔ سکن اسس میں
غیر مقلّدین نے اپنی طرف سے تصرف کر کے بحق نبی و وکی کو بتوست اولی ونبی کے معنی میں
لاکرنا جا تر ہونے کا فیصلہ کیا ، اور پھر اس فیصلہ کو درمنت اروہ دائے کی طرف منسوب کردیا۔
پر کست الراض مے ۔ حالا نکہ درمیت اروہ دائی میں ایسا نہیں ہے۔ درمین ابوط و با

() كرة قولة بحقّ رسلك والنبياتك و ١١) مرده بي أدى كالجنا فرع رسول كه اورترع الجمار واوليار كحق يايرك ببت الندك حق سه است كم خالق رفملوق كاكونى حقيميس ب

أدبيا شك اوبحق البيت لات لاحق للخلق على الخالق تعالى-

(ورفنادم الشاي زكريا4/410، كراجي ١٠١٠) ٢٠٠، مصری ۱۲۴۹/۵ ، برایجیشور ۱ / ۲۵۹)

 اوسرامن لین حق تمین حرمت او دعظت کے جو تو یہ باب وسیامی سے ہوگا۔ اورانمیار اوراولیار کے توسل سے دعار ما نگنا جائز اور درست ہے بجوم الت راللہ الجی آپ کے سامنے تفوص کے ورابعہ سے تابت کریں گے۔

"لكنَّ اللَّهُ سَبِّيكًا مَنْ وَتَعَالَ جَعَلَهُم ١٢١ كِينَ الدُّسُجَازُ وَتَمَسَّاكُ الْجِعْمَاصُ بندول يُعِلَّ ومعلت مرادم جووسيد كي تبيل سے ب ـ

حقيًا من وضله او يسُواد بالحقّ الحرُمية الخرصة النفضل سي كان مودفرما بالبرياح ترمت والعظمة نبكون من بابرالوسيسلة ٍ-(شای دکریا ۹/۹۱۵ . کرایی ۱- ۱-۹۱ . معری / ۲۵۰

نیزانٹر تبارک وتعالیٰ اپنی طرف سے کسی کے لئے اگر کوئے قریبا میا ہے توالٹر کو اس اختیارہے عاہدی مجسنی وجوب لزوم کے ہی کیوں مربوجیساکہ مدیث می کے اندر اس کا ذکر موجد ہے۔

(۳) عفرت الوبراية عصروى بي عضوري الدعليدوم في فرا اکتی م کاوگ ایے می کواللہ بران کی مدولارم م لعيى المدّنت في في الين اوير لا زم كراسيا ب (1) وه مكاتب توبد ل كابت اوا كرنيكا اراده كرا ي. (٢) وونكاح كريوالا جوعفت وياكدامي كااراده دكمّام (۱۲) مجاحد في سبيسل الله \_

عن إلى هرسْرة ان رَسُولَ اللهِ صطالله عليه وسكمرقال ثلثتة حقعلى اللوعزومكلعوتهم المكانث الكؤى يُزميد الاداء والنَّاكح الذي يُوريد العفاف و الجاهدق سبيل الله- الحلميث ( نسانی فرنین ۱/ ۹۹ ، ۱/ ۵۵ ، ابن ایر تراهی الصر

طالانکرالڈ کے اوپر نکوئی چیزواجب ہوسکی ہے اور کی کاحی الدی پر لازم ہوسکی ہے اور کی کاحی الدی پر لازم ہوسکی ہے بیکن اگر اللہ نے ایک طرف سے کسی کے لئے کوئی حق اپنے اوپر لازم کیا ہے تو اسس پر کسی کو اللہ پراعتراض کاحی تہیں جسیا کر حدث مذکور سے اس کا تبوت واقع ہے ۔ اور شامی کی عبارت بھی اس کے موافق ہے ۔ لکن اللہ شبخانے و و عسالی جسل لکن اللہ شبخانے و و عسالی جسل لہم حقا من فعند الله ۔ (شای زکر بام اور ۱۹۵)

#### ٢\_مستلەتوشل

اس کے منی ہے ہیں کہ دھاراللہ کا انگی جائے اور بی یا وی کو صرف وسیلہ بنایا جا تاہے۔ اور بی و ولی کے وسل سے دھار مانکے کا مطلب ہر کر بینیں ہے کہ بنی وی کی طرف سے اللہ بر کر بینیں ہے کہ بنی وی کہ طرف سے اللہ بر کر بینیں ہے کہ بنی ہا کہ اللہ بر بارک و تعالی نے انبیا رعلیم المعلوٰ قالت کا مواب فضل سے این طرف سے ایک عظیم ترین ترمت و عقلت عطار فرمائی ہے اور روز منت و عقلت ا ببیائی تری اور وفات کے بور می باتی ہے۔ اور وفات کے بور می باتی ہے۔ اور وفات کے بور می باتی ہے۔ اور وفات کی وہ سے بر حرمت و عظلت خستم مہیں ہوئی۔ لیز اجر موابق سے بنی کی زندگی میں موجب کو تھی ای احترام لازم تھا، وربے تری وا بات موجب کو تھی ، ای طرف سے بنی کی وفات کے بعد می برستور باتی ہے۔ لیز اور فات کے بعد اگر کوئی شخص بنی کی بر تری وا بات کر دیکا کہ وہ اس بات پر منفق ہے۔ سلمان رشدی کا کیا حال ہور ہاہے ، دیکھے نہیں کور با ہے۔ کا کیا حال ہور ہاہے ، دیکھے نہیں کور با ہے۔

کا کیا حال ہور ہاہے ، دیکھے نہیں کور با میں چھیے بھے بھر بہر با ہے۔ سلمان رشدی کا کیا حال ہور ہاہے ، دیکھے نہیں کور با ہے۔

ماے بنی کی زندگی میں واسطرد بحروعا رما نگی ماری مو یا بنی کی وقات کے بدر وونوں

صورتوں میں بلا تردو مارزے۔ اور دولوں میں کوئی فرق میں۔

عرمقارين كاعمل فرمقارين وابخات كوتام كسلفي كهاواتي ان بر افسوس اورجرت ہے کہ وہ کتے ہی کر زندگی میں وجائز

ہے مگروفاکے بعد جائز تہیں۔ اور اس کینے کے بعد معران کاعمل الس ہے کہنی کی وفات کے بعدغیرمقلّدین کے سبسے بڑے پیشوا حصنہ دست مولا ما تذریب و بلوی المتوفی سام وہ اپنی معروف ترین علمی کت اب معتب رالی کے اخیر میں مکھتے ہیں :

هُلنًا أحرمًا اللهَ مَرَاللَّهُ حَالِق السَّقلين ياك جِيْرول كَاآثِر بِهِ جِواللَّهُ تَهِ اللَّهُ الْمَاك عبدة العالم العالمة على من يرحسين عافاة وبنات كفالي في المعاجز بنده محدد يرسين ير الله في السدّادين بجاء سيّد الشعسلين عطالة عليوالم

الهام فروا يايد. الله ان كو وادين كى عافيت ععلسار فرمائة انسان وجنات كمصرواد دمثول الشمىلى الشد طرش کی مغلبت اورمرمبتہ کے توسل سے۔

(معياري / ١١٩ مكنيه ندري)

الرغيرمقلدين كربيشوا مولاتا تذريسين دبلوى ستسل حاكا يعمل مباتز بي توصرف حنفيديركول اعتراص ب الضاويركون ميس -اكروفا كالديجاوي كالفاظ ع معار الكنا وہ اور مائز محصے بی توحنفیہ اور ال سے درمیان میں کوئی احت الف نرمونا ما مے۔ جب بهارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں رہا تو بم سب کوچا سے کنصوص شرعیہ كى روستنى مي بعد الوفات اورتسبل الوفات توسّل كي حقيفت مجمعين . آيت ويجهز:

# توشل مے جوازیر دلائل

اب بنی اور ولی کے وسیلہ سے دعار کے جوازیر دلائل ملاحظ قرائے۔ اس سلسلم بہت سے دلائل ہیں ہم ال میں سے مین فیم سے دلائل میٹ سکرتے ہیں۔

# بہاجتم کے دلائل

وہ روایات چو آ قائے نامدارعلیہ الشکلام کے ارشا دات یا حضرات صحابہ کرام کے ارشادات یاصمابہ کے عمل سے نابت ہیں ان کا ایک ذخیرہ احادیث شراغیہ میں موجودہے ان میں سے بین روایات ہم آپ کے سُامنے میش کرتے ہیں ۔

🕕 عن عنمان بن حنیف ان دیگاد (۱) حضرت منان بن صنیف سے مردی ہے کرایک شخص جواعمول سے كزود كف حفود كى خدمت يى ۲ کرانشدے د عام کی گذارش فرماتی کا نشرتعسّالی مرى سبينانى والمادع توصفورك فرماياكه الرحاج تودعاركردول الرجابج تومبركرو ساورمبري تہادے لیے مہتر ہوگا اس تمف نے معنورہ سے وعاد کیلئے اصرار فرمایا! فرمائے بیں کہ آگ نے اسس ناجهشااً دی کویکم فرمایا کراچی طارح وصنور كري اوداس دعارك مُناتحه التُرتعسّالي سي وعار مانتی کواے استرمبنیک بس تجدے مانتھا ہوں . اورتيرسه في محرم جونبي رحدت بي ان كا واسط اوران کے ومسیارے بری طرف متوجہ ہوتا مول بے مشکریں آئے کے توسل سے اپنے دب کی طرف متوجر بوتا بهول این اس صرودت کے سسلسلہ ین اکر آدمیری ضرورت وری کردے اے الدمیرے باديس ان كى تفاعت مول كميرً \_

ضريواليصواتى النبي حكى المكُّ عليهم كم فقال ادعوا الشران يعافينى قسال ان شئثت دعوت وان شئئت صبوبت قالمو خيرً لك قال فادعه قال فسامرة ان يتوضأ فيحسن وضوءة وسكاعوا بغذاالتاعاءاللهم إتي اكستتكك واتوجهاليك بنيتك عمدسبى المرحمة اني توجّهت بك إلىٰ رَبِّب فِي حَاجَتِي هٰذَ إِن لَقَصَى لِي أَنَّا لِلسَّحَرَّ فشفِّعتُه فِيَّ هَاذَا حَدِيثَ حَسَ صَعِيحٍ ( ترمذی شرفت ۱۹۸۱ ، معم کبیرو ۱۳۱۹ کنته ۱۳۱۱ مستدامام احدين عنيل م/١٩٨٨ عيل اليوم واللِّيلة /١١٥ صويَّ ١٢٨) المستدرك للملكم ا/١٠١ حريث ١٩٠٩ - ا/٤- يويي ١٩١٩ -

ا مام تر مذی علیرالرحدف اس صدیث شرفت کومیح کیا ہے۔ اود ا مام ابوبکر الدینوری شافنی نے فرما یا کہ بہ حدمث علیٰ شرط البخاری ہے۔ پیرمیمی معت ازین نے اپنی مرصٰی کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس حدیث کوجروں قراردینے کے لیے طرح طرح کی کوششیں ك بير ومهايت بدانفا في كي بات بر حب مح عديث شراعي بي تواس كو مُان لینا ماسیتے۔ نیزاس مدمیت شراعی کے اصل معمون رغورست رما میں کرمنرموالبطردی نے آپ سے دعاری گذارش کی ، مگراک نے تود دعا رہیں فرمائی ، بلکماس سے کہا کہ اس طرنعتے سے وسیلہ اور توسس کے الفا طامے ساتھ دعا رکرو۔

ابسوال بربدا ہوتا ہے کرآمی نے اس تا بہنا آدی کے سے تودکیوں معارنبی المائ اس بملوي فورك في مرورت مع - اكراس يرخوركيا مائة واست صاف بوجانيكى -خود تدریث مترای کامضمون برست اداب کرات کامقعدد مقا کراپ بروقت اسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو آپ سے دعار کرائے کے لیے خواہش رکھتے ہوں - اہلے خا آپ نے اس مدیث شراعت کے درامیے ساری است کے لئے ایک لائے عمل بالل ویا ہے۔ كراس طرح كے الفاظ كے ساتھ اور أى طراعة سے آپ كى نبوت كى عظرت وترمت كے توسل سے لوگ دعار ماجمیں مے تو الندست فی مرورقبول فرائی کا جوآب سے فران میں اللَّه مَدَانٌ استُلُكَ والتوجِّه الميك بنسبيَّك عسمًا بنيِّ الرَّحمَة ك الغاظ سعماف وامنح بوتابے۔

ا قال الويكر علمين رسولُ الله (١) مضرت الوكر فرمات بي كرمضوم الدملي ولم في يجع يردعا يحمائى اورفرما إكران الف فاسع وعا كياكروكرات اللدس تحديد ما نكت مول ترب نی فر اور تیرے خلیل ایرا میم کے وسیدے اور ترع فی وی کے توسل سے اور سری روح اور

صلى الله عليه وكسلم هذا الدُّعاء فقال قل اللهم إني استلك بحمد سيتيك وبابراه يمرخليلك وبوسلى توسيك وعيىلى دوحك وكلمتك ويتوربيت

مومنى وانجيل عينى وزبورداؤدودواً فورقاً في مدوكل وى اوحيتك وقصت وقصت وقصيتك واستلك بكل اسم هولك المرالت في كالماسم هولك غيبك واستلك بكل اسم الموالطاهو غيبك واستلك باسمك المطهوالطاهو بالاحلو القعل الومتر وبعظ مستك وكبريًا ثلك وبنوب وجهك أن توزقنى القرآن والعدم وان تغلطه بلحدى ودعي وبصرى وتستعل جسك وربص و شعل بسك وينوب المقال والعدم وان تغلطه بلحدى وتوتك فانك لأحول وكولًا وقوتك فانك لأحول وكل وقوتك فانك لأحول وكل وقوتك فانك لكمول كولاً

(یخ النواند۳/۱۲۲۲)

ترے کارمفرت عبئی کے آدمل سے اور وسی م کی تورات اورميني كي اتبيل اور داؤدكي زبور اورفم کی فرقال کے نوسل سے اور ہراس وی کے وسیط سے جو قونے کی نی کو دی کیا ہے اور ہراس فیصل كي توسل سندج توكر ما بيدا ورمي تجريعه ما نخت موں ترے ہراس نام کے دستے سے مسکونونے اپنی كمتاب من ناذل فرما يا ورمي المسكونزجيج ديشا اوں ترے فیسس الد کی سے مانگتا ہوں تھے اس نام سے جواک اور تفاہر ہے۔ احد اور ممد کے توسل سے اور تیری عظمت اور تیری کریا تی کے واسطے اور ترے فور کے واسطے سے س تج سے ما نگرت ایون کرتو فیرکو قراک ۱ درهم عطب فرما ر اودی تجه سے بھی مانٹٹ ایول کرتواسکومسدے محوشت برسدون برسد کان مرد میرانکول مي دسا بساد سه اورتوب سي محايي طاقت ادر إى مددس معور فرماد ساسلة كالنابول سس حفاظت ادري کي قوت تيرے بغيرنبيں موسکتي ۔

حضرت عثمان بن منیف کی روابت معم مجرطبرانی می تقرست ایک منفر برلمی جوالی می مخرب ایک منفر برلمی جوالی می مراک شخص مفرست منسان سے پاس این کسی منرودت کے لئے آتا جا المارا ہم تواس منعف نے منسان بن منبعث سے اس کی ترکا بہت فرمائی آو حضرت عثمان این منبعث نے ذیل میں اُنوا نے الفاظ کے سکائے حضورت کے قسس سے دعار کا طراحہ بیان فرما یا اسس کو

#### م*لاحظ فتش*رما ہے۔

 عثمان بن حنیف: وفعید: (۱) حفرت عمّان ابن منیف نے اس آدی ہے کہا کونور كاياني لأكروهنوركرو بمرود وكعت نمازير حور كيسر الن الفاظ كم مَا تَهُ دُعا دِكُو. احدالشّر بِ مشك ين تجديد ما نگتا بون اور تيري طرف بارساني ورا جوک رحمت کے نبی میں ان کے توسل سے متوج موا یوں ۱۰ سے قرمی کے آوسل سے اپنے دب کی طرف متوجرمة تامون تاكروه ميسسدي حاجت

یوری کردے ۔

ايت الميصناة نتوضأ تتمرحكي ركعتت أين تُم أدع بعنْذ لا الدّعواتِ اللّهُمّ الزَّاسِ مُلكُ واتوجّه اليك سنبيّنا عمّل صَكّى للله عليه وسلعرسي الرحمه ياعسهداني ا تُوجِّه بِكُ الْمُارِئِي فَيقَصَى لِي هَاجِتَى ( يمع الغوامدُ ا/10 11 ، معجم كبير و/ ٣٠ مديث ١١١٨ بسندوتد المستدرك الارا)

یہ طبرانی شریف کی اس دوارت کا ایک حیوثا سَاحصتہ ہے جوہم نے انھی آ کیے سَامِیے مین کیا ہے۔ اور اس روایت کے اندرحصرت عشمان بن صنیف نے تر ندی شراعی کی اس صبح رواست کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں مضور نے نا بینا آدمی کو دسید سے ساتھ دعار سکھانی متی . اور اس مدیث فراعت برغور کرنے کی منرورت ہے کرحضرت عثمان بن صنیعت ف حضور کی وقات کے بعد حضرت عشمان کے دور خلافت میں یہ وعارس کھائی ہے ۔ اور صحاب نے آپ کی وفات کے بعد آپ سے وسیلہ سے وعامرما مگی ہے۔ (نوش) اس بالح مد کا خطاب شایداسلة ہے کہ ایمار آپ کی قراط پر کہ ہاس ہی سائگ گئی تھی۔ یا ایسا ہے مبراک 

وہ روہ یات بی بن کے اندر اعمال صالح کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ بخاری وسلم کی صحح روایات بی اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر دعار مانگنے کا ذکر موجود ہے۔ اس موضوع

کی روایات بخاری شران میں یا نے مقامات برموجو دہیں کہ مین آدمی کہیں جارہے تھے ، راست می سخنت بارش کی وجہ سے انبوں تے ایک غارمی بینا ہ لی کہ اسی اثنار میں مہارط کے اورسے ایک بڑی حسطان نے آگر غار کے منہ کو ڈھک دیا توان تیوں آ دمیول نے اپنا ہے اٹالِ مالی کے ور نعیدالسّرت کی سے وعار مانگی۔ ایک نے بروُعار مانگی کراے النّرتو نوب جانتا ہے کہ میرے مال باپ بوڑھے کمزور تھے اور میری بوی اور جھوٹے چھوٹے نے تھے،ان کے گذارے کے لئے میں بکریاں جرایاکر تا تھا، اوران کا دود مع بہلے اینے مال باب کو بلاتا تھا، اسکے بعد اپنے تھوٹے بچوں کو اور پھرائی بوی کو۔۔ ایک دات ایسا موا کرحبس دوده و ومکرلا یا تومیرے مال باب سو چکے تھے میں نے يركوادانبس كياكرمال ياب كوب داركرول - المندامين دوده كايما لداب ان ع بسترك ساعة اس استفارم كفس وارباك حب معى بسيدار مول مح من دوده بالدولكا رات کا کافی معتر گزرگیا میرے جو تے جو نے تھوٹے سے بجوک کے ادے میرے بیرول کے اس ملسلات رہ اور روت رہے لیکن میں نے اپنے مال باب سے ملے بچوں کو وده بلانا گوادا نبس كيا، امى طرح كورے كورے كورے وقتى واكر سے اگرس نے ياكام ترى صا اور خات نودی کے لئے کیا تو اس بھر اور حیان کو است اسٹا دے کہ آسمان نظر آنے سکے، نائج سقرائي مكرسے تقورًا سَا بِهَا۔

دوسرے نے اس طح دیاری کر اے الٹر تو خوب جانتا ہے کہ میں اپنے خاندان کی سے ورت سے مہت زیادہ فیبت کرتا تھا، اور میں اس کے ساتھ اپنی خواہش اور ی کرنا جاہا امگر اس عورت نے برشرط لسکا کی کو سنو دست ار دو گے تو خواہش اور ی موگ ۔ میں نے محت و مشعنت سے سنو دست ار کھائے بھروہ اسے لاکر دیتے جب میں خواہش ہوری کے خات کا تو اس نے کہا کہ الشرسے ڈر۔ تو اس برس فورا ہمٹ کیا۔ مام میں نے صرف تیری رصا اور خوشنودی کے لئے کیا تھا، لہذا اس میسل کی برکت ہے اس

چِنَّان کوئم سے اتنا ہٹا دے کوم سے بی غار دو ٹلٹ کھل جائے۔ خیانچ الندنغ الی نے جیٹان کو اتنا اور ہٹا دیا ۔

اس کے بعد تمیر ہے نے اس طیح دُعار ما بھی کہ اے اللہ بھے خوب معلیم ہے کہ میں نے اس کے ایک آدی کو اپنے بیباں چند دِصَاع غلّہ کے عُوض مر دوری پر رکھا تھا، جب میں نے اس کی مر دوری دی چاری قواس نے ا تکار کردیا تھا۔ میں نے اس کے غلّہ کو زمین میں ہویا، پھر اسسے برطوعایا، اور بڑھا تے بڑھا تے اس سے جا تو روں کی ایک بھاری تعداد ہوئی۔ ان کا ایک بچروا پا بھی ہوا ۔ پھر ایک زمانہ کے بعد وہ خصص آیا اور اپنی مردوری طلب کی۔ میں نے تمام جا تو رضح چروا ہے کے اس کے جوالہ کردیتے تو اسکو ایک بیت نہیں ۔ یہ لیمن مردوری طلب کی۔ میں نے تمام جا تو رضح چروا ہے کے اس کے جوالہ کردیتے تو اسکو لیمن نہیں آیا اور کہنے لگا کرآپ ٹھے سے مذاق کرتے ہیں۔ یمن نے کہا مذاق کی بات نہیں۔ یہ سب آپ ہی کے ہیں۔ اگریں نے یہ کام تیری رصاً اور خوشت و دی کے لئے کیا تھا تو اسس میس آپ ہی کے ہیں۔ اگریس نے یہ کام تیری رصاً اور خوشت و دی کے لئے کیا تھا تو اسس فار کے مذہبے بالکل مہٹا دے ۔ یہنوں آدی غار کے مذہبے با ہرنگل آئے۔ فار کے مذہبے بالکل مہٹا دے ۔ یہنوں آدی غار کے مذہبے بالرنگل آئے۔ فار کے مذہبے بالرنگل آئے۔ فار کے مذہبے بالرنگل آئے۔

عنابن عرعن النبى صلى الله عليه والد عرج شأشة نقر يمشون فاصابه مع المطوف خاوا في غارف جبل فا غطب عليهم صفى قفال فيقال بعضهم لبعيون ادعوا الله بإفضال المحلمة من المنهم المن

كن احبّ امرأة من بنات عى كاشلاما عبّ الرّجُل السِاء وقالت لاننال ذلك منها حتى تعطيها عائد دسناد فسعيت غيها حتى جمعها فلما تعل تأن بجُليها قالت انتي الله ولا تقت الخاتم الآجقه فقمت و تركتها فلل كنت تعلم إني وجُليها قالت انتي الله ولا تقت الخاتم الآجقه فقمت و تركتها فل كنت تعلم الي فعلت ذلك ابتعناء وجهك فا فرج عنها فرجة قال ففرج عنه بالشخيل المنت العلم الى استاجرتُ اجهرًا بفرق من فرق فاعطيت فابل ذلك ان باخان فعملات إلى ذلك الفرق فررعته حتى اشتريت في منه بقر وراعيها تعما المنت المائة المنت المنافق المنت الم

مذکورہ حدیث سرنی سے یہ نابت ہواکر اعالی صالح کے قوشل سے دُعار ما بھٹ ما بھٹ ما ترجہ اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دُعار قبول بھی قرا تا ہے۔ جساکہ بخاری سلم کی مذکورہ روایت سے معلوم ہوا۔ اس دوایت کا ترجہ اس لئے تہیں کیا کہ آوپر جوع بی عبارت سے معلوم ہوا۔ اس دوایت کا ترجہ اس لئے تہیں کیا کہ آوپر جوع بی عبارت سے معلوم ہوا۔ اس دوایت کا تی ہے۔

ا \_\_\_\_تىسىرىسى كے دَلائل

حضور ملی النظیر ولم کی زندگی می حضور کے توسل سے اور حضور کی وفات کے بعد آپ کی بنوت کی عظمت شان کے توسل سے دُعار ما نگنا اُوپر کی دونوں می کا مادیت سے

نا بت ہوا اس می تیرنی جوکر مقبولِ بارگاہ فیادسول اللہ کی فائدانی قرابت کی عظمت ان کو حاصیل ہو اُن کے توسنل سے بھی دُعار ما نگنا حدیث میجے سے تابت ہے جب اکر ناری میں حضرت عباس کے توسنل سے دُعار ما نگنا تابت ہے۔

مرميف مشرلف ملاحظه مو-

مدن الحسن بن عمد قال مكان المحدد الله المن عبد الله المن عبد الله المن عن ثمامة ابن عبد الله المن عن الس عن الله المن عن الس عبد الله بن الس عن الس عن الله المن عبد الله بن الخطاب كان اذا قحط والست في العباس بن عبد المطلب الله من المن الله الله من المن المن الله الله من الله عليه وسلم فتسفينا وانا نتوسل اليك بعم نبت نا فاسقنا وانا نتوسل اليك بعم نبت نا فاسقنا قال فيسقون .

( بخاری شراعی ۱۲۷/۱ حدیث ۱۰۰۰)

جولوگ یہ کہتے ہیں کرمضرت عبّان کے توسل سے و عارمانگی گئی ہے وہ اس بات

یر دال ہے کہ زندہ آدی کے توسل سے دعا مما مکنا جا کرنے - اور وفات کے بعد بی کے

توسنل سے بھی وعار میا کر جہیں ہے۔ اگر جا کر جو تی قوصفور صنے اللہ علیہ وسلم کی وفات

کے بعد مضرت عیاس کو وسیلہ نہ بنا یا جا تا میک مصور صنے اللہ علیہ وسلم کی بی ذات

کو وسیلہ بنا یا جا تا ۔۔۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بہاں مدیث فہی کے انداز میں فرق موا ہے۔مدیث تراعف کا

برمطلب بہیں ہے کو حضور صلی اللہ علیہ وسکم کی وقات کے بعد آپ کے وسل سے دعت ا ما بھتنا جا تر نہیں۔ بلکہ اس مدرث سے بہتا ہت ہوتا ہے کہ خربنی کو بھی وسید بنا ناجا تز ہے۔ مدیت خریف کا ہی مطلب واج ہے داس لئے کہ اس صورت میں تمام دوا پات میں تطبیق ہوجاتی ہے۔ کسی طرح کا کو ئی تعارض واحت لاف یاتی نہیں رہا۔ اور ہو کوگ یہ مطلب لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیم گی میں وسید جائز اور وفات کے بعد جائز تہیں۔ بلکہ ایک قدم اگر ٹرم کر ہے ہیں کہ وفات کے بعد آپ کے وسید ہے دُعام ما نگنا شرک ہے۔ ووسیلة الی الفرائ (حافیہ نیخ البادی تمت مدیف وارد ادا مراہ مراہ کے بیٹے جرت کی ہات یہ ہے کس مورث کے دریوسے یہ لوگ اس کو وسیلہ الی الشرف ہم کم کمرے حاشیہ میں وسیلہ کی حدیث شراف کو می مرکز ہوت کہا ہے۔ معم کم کمرے حاشیہ میں وسیلہ کی حدیث شراف کو می کم کری وسٹ کی کہ جمت کہا ہے۔ معاطی المتوسی الم الم مستاج ہا۔ (حاضیہ طراق مراہ)

یا انسوس کی بات ہے کرچ موریث ان کی مرمنی کے مطابق ہوتی ہے اس کوہرا عقیاد سے
قوی کہنے کی کو منیش کرتے ہیں ۔ اورج مدیث ان کی مرمنی کے مطابق ہو یا مرف مسلک منفی کے مطابق ہو قاس کو تیں ۔ یہ
صنفی کے مطابق ہوتواس کو کسی ذکھی طرفقہ سے صنعیف قرار دینے کی کو میشش کرتے ہیں ۔ یہ
کمتنی بڑی ہے انعمام دوایات ہے جو روایات کے بعد نبی کے قوشل سے وعام
کا جواز تا بت ہے ۔ مالا تکہ وہ دوایات ہی صنعیت کی دوایت ہے ۔ اس کے حدیث شرفیت
کا مطلب دہ نہیں ہے جو مہ لوگ بیان کرتے ہیں ۔ بلک موریث کا مطلب وہ نہیں ہے وہ لوگ بیان کرتے ہیں ۔ بلک موریث کا مطلب وہ نہیں رہتا ۔ بلک تا تا تا تی نہیں رہتا ۔ بلک تمام

ا حادیث میں تطبیق ہوجاتی ہے۔ اب بعد الوفات توسّل کے جواز پر حدیث شریف ملاحظہ اسٹرائے۔

### بعدالوفات توسل کی حدیث

حفرت ابوا ما دابن سبل ابن دنيف اينے عجيا حفرت کوشناطاهرین عیسی بن قیرس عُمَان ابن صَيْف مع فقسل كرت بي كايك أدى المقرى المصرى المتهى حدثنا اصغبن حضرت عمان عنى وفى الدوزك دود ضا فت ميس الفرج حدثناعبداللهبن وهبالت کی منرورت کیلے ان کے پاس باربارا با ماآرا شبيب إبن سعيل المكى عن دوح بزالق ا مغرت عَمَّا لَنَّ نَهَ ان كَى طرف كو تَى تَوْجِرْنِسِ فرما تَى عن إلى جعفر الحنيطمى المدنى عن إبي اود شری اس کی مرودت پرخود فرما یا . تواجر اس امامة بن سهل بن حنيف عن عسمت ا اً وى نے معرِت عَمَّان ابى صَيْفُ كِيرِملا قات كى او عتمان بن حنيف ان رجُلًا كان يختلف معرّت عمَّان ابی منیف نے ان سے فسترمایا ک الى عنمان بن عفان في حَاجةٍ له فكان اس مسليط مين وو رکعت نمٽ از طرحو - اور مجعر عثمان لايلنفت البه ولا بنظرفي حاجته ان الفسافل سے اللہ تعسّ الی سے وُمسًا رما عُو: فلقى عنمان فصل فيه ركعتين ثم تل اے اللہ میں تجے سے مانگت ابوں اور تیسسری اني اسئلك واتوجه اليك بسبيتنا طرف شوج موقے میں اپنے نی فرمسسلی انڈ کلیے والم عجد صلى الله عليه وسكمرتي الرسّحمة كووسيد شاما بول جرحت كي بن اعالمد ياعسمداني اتوحه بكالحاربي مقضى صلی اندعلیہ یم برشکسیں آپ کواپنے دب کی لحاجه الحديث-

(المع الصغرالط الى ١٠٣٠ و بمناه في المعمم وف متوجه بي وسيد منا أبول تاكروه الكيم الطبراني ١٠١٨ و ومن المعمم مرى حاجت إوى كرسه ١٠١٨ و ومن المعمم مرى حاجت إوى كرسه ١٠١٨ و من المعمد كراة والما كرات خطاب است كياكيا به كريه وعام أب كي قبرا طبرك إس مبي زوى من كري مي كري و وعام كري وعام أب كي قبرا طبرك إس مبي زوى من كري مي كري و وعام كري و وعام كري و الما يا ميال المناب من الما المناب المنا

بہ ورین میح سدے ٹا بت ہے۔ بلا وج قبیل الوفات وبعد الوفات میں فرق نابست کرکے اس حدیث کے متن کو زردستی علط کہر بعد الوفات وسید کو شرک کہنا نود غلط اور نہا یت بے انعما فی کی بات ہے کیا وفات کے بعد آپ کے نبی الرحمۃ کے درج اور آپ کی عظمت شان میں کو کی فرق آچ کا ہے۔ ؟ اگر فرق آپا ہے تو فیر مقلّدین قرائن وحدیث سے عظمت شان میں کو کی فرق آچ کا ہے ۔ ؟ اگر فرق آپا ہے تو فیر مقلّدین قرائن وحدیث سے شا بت کر دی، ورز خود اپنے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کریں۔ اور اگر فرق نہیں آپا جسیا کہ ہم امنا ف کہتے ہیں تو وفات سے قبل اور وفات کے بعد دونوں حالتوں میں تو شل کا حکم کی مسال ہے کو کی فرق نہیں۔ تو بھر وفات کے بعد ورنوں حالتوں میں نا بت کر دے ہیں کہ دونوں حالتوں میں بیاساں ہے کو کی فرق نہیں۔ تو بھر وفات کے بعد پر اعتراض نہیں ہونا حیا ہے۔

ا معالا ابن ابی شیبة باستاد صیح ۱۲۱ ابع ابی شیدند اوصالح مان من مالک الداری

کے طریق سے میں مسند کے مَا تَدَفَعَل فرمایہ اور ماک دادی مغرت عرائے خاذان تھے دہ فرماتے یں کرمغرت گرکے ذمازی اوگ قمط مسالی میں مبتلا ہوئے توایک آدی معنور کی قبراطر رہا کو وض کرنا کو یاد شوف اللہ م اپنی اتحت کی سیرال کیلے دعاء فرمائے اسلے کریروگ بلاک ہوگئے۔ من دوایة ای صالح التمان عن سالك الدّادی وكان خاذن عمر وقال اصاب الناس تخطف زمن عمر غب وركب ائ قبرالنبی مسكى الله علیه وسلم نقسال كارسول الله استسفى لامتك فانهم قد بعد الا

( فَحُ البارى 1/00 مُت مديث ١٠١٠)

اس طدیث کو اگرچیسندا جمہول کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس طدیث کو حدیث عثمان اللہ علی اس طرح میں میں میں اس میں اس می کے لئے مؤید اور موافق صرور کہا جا سکتا ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## توسل كي هيقيت

توسل كمعنى يرنبيس بي كحس ومن وعظمت كردسيله مع وعار ما بكي جاربي ہے اس سے کوئی چیز حقیقت ما بھی جاری مو، یا دی مدد کرسکنا ہو۔ بلکہ وسل کا مطلب يب كمرف الترتعب إلى عدد عارما مكى جاتى موادنى يا دنى كو مرف وسيل بنايا ما تا ہے، تو س میشرک یا بدعت کہاں سے لازم آتا ہے ؟ نیزا یک عمل ہے وہی عمل زندنی می شرک نبی اورموت کے بعد شرک موجائے، توکیسی من گھڑست بات ہے۔ اور اس میں شرک کی کون سی تعرفی صادق آتی ہے۔ نیز بنی کریم سلی المدعلیہ وسلم کی نبوت کی عفلت شان اور اس کی حرمت سے بارے میں فتیل الوقات اور ابعد الوقات یں فرق کرناکتنی بڑی خطرناک باستہ آخراس فرق کائٹ کہاں سے مصل ہوا -

غيرمقلدن غودست دمايتے۔

اور بدائت بي صلى الدعليرونم اورا وليا رس سع محى كروشل ساء عارما تكناباي طورجا كزب وسوال الدتمالي مصبونات اوراس كوني محد صیٰ انٹرعلیروغم احدونی کی حُرَّمت وعفلیت کو حاسط اور ومسيد بنايا جاتاب

وان المتوسّل بالمنبي وبأحيل من الادليساء العظام جاسَّزُّ بان يكونَ السّوال مِنَ اللَّهِ تعالىٰ وينوسّل بوليّهِ ونبيه مشلى الله عليه وكسكمر (ا ماد الفت دي ۲/۲۲) الثدتعستاني وايت فرماسئه



## مسئلة علم غيب

( اعتراض مل علم الغيب سوائے خدا كے كئي تخلوق كونبين ہے يُـ (مقدر مراية ١/٥٥) .

یستد برایر کے مقدم می تونیس ہے عین البدایہ کے مقدم میں موجود ہے۔ اور سند
ای حکومی اور در ست ہے کر قرآن کریم کے تصفیلی سے یہ بات ابت ہے کاعب نم فیب
الشدرت العک المین علام الغیوب کے ہوا کری مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور جشمص کی
مغلوق کیلئے علم غیب کا عقیدہ دیکے گااس کے ایمان کا خطرہ ہے ۔ آخر غیر مقسقدین اس سے
منفیہ برکمت الزام قت ایم کرنا جا ہے ہیں ؟ جب کر منفیہ کے نزدیک غیر الشرکیلئے علم غیب
نابت کرنا موجب برشش کے ہے۔

# علم غيب كي تعريف

علم فیب کے کہتے ہیں ہیں کی مقیقت کیاہے ؟ جب اک واض نہوجائے و بات اُدھوری رہ جاتی ہے۔ اسلے ہلے علم فیب کا مطلب اور مقیقت واضع ہوجا نی جاہئے علم فیب کا مطلب اور مقیقت رہ جاتی ہے۔ اسلے ہلے علم فیب کی مقیقت واضع ہوجا نی جاہئے علم فیب کا مطلب اور مقیقت رہے کو فیب کی بالوں کو بلاکی کششن اور واسطہ مجان کیا جا مار کا واسطہ ہواور نہ مرا بال کا واسطہ ہواور نہ مرا بال کا واسطہ ہواور نہ مرا بالم المرا اور خال مرا مجال کی اواسطہ واور نہ کا المرا اور خال مرا مجال کی بالوں کو میان لینے کا نام علم کا المرب خواب کی بالوں کو میان لینے کا نام علم خوب ہے۔ بہت کی بالوں کو میان لینے کا نام علم خوب ہے۔ بہت اور المن کے واسطے یا فرشتے یا محلوق سے واسطے سے فیب یا ہی معسوم خوب یا ہی معسوم خوب یا ہی معسوم

ہوجانا علم غیب نہیں ہے۔ اس طرح شیلیفون کے نارکنٹس سے یا ہویا کی فون کے فیا وراور شہلائے کے واسطے سے ایشیاری رہ کوا کے منٹ س امریکہ کی بات معلیم ہوجائے ویہ علم غیب نہیں ہے اور نہی ونٹ اس کو علم غیب کہتا ہے ، اس طرح الٹرا مُنا وُنڈ کے اسطے سے فورت کے بیٹ میں کے ذیرہ ہے یامُردہ ، لاکا ہے یا لاکی کئی عمر کا بجہ ہے۔ کوئی غرسلم بھی بنا و تا ہے ہوجائے اور یعلم غیب فودہ ہے جو تسی قسم کوئی غرسلم بھی بنا و تا ہوجائے اور یعلم غیب صرف فلائے وحدہ لا نرکی تی میم کے کنٹش اگرا ور واسطے کے بغیر معلی ہوجائے اور یعلم غیب صرف فلائے وحدہ لا نرکی تی میم کی صفت فا حربے کا کوئی میں موسک ہے اور نہ کی کوئی میں اس نہیں ۔ ذبی کوحاصل ہے اور نہ کی کو کا ور نہ کی کوئی ہو کہ کا میم کوئی ہو کہ کا میں ہوسکتا ہے ۔ بگر غیری کو وی یا فرشت کے بوت کوئی ہو تا ہے وہ کی غیری کو حاصل ہو ہو کہ کوئی ہوت کوئی ہونہ کے کہ وہ علم غیب ہے بلکہ وہی کو حاصل ہو ہوت کوئی ہونہ کے کہ وہ علم غیب ہے بلکہ وہی کو حاصل ہوتا ہوتا ہے وہ میں علم غیب نہیں ہے جب کوئی ہونہ کا وہ کا در واضع ہوجہ کا اس میں اس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ہونہ کا وہ کہ کوئی ہونہ کا در واضع ہوجہ کا در وہ میں علم غیب نہیں ہے جب کوئی ہونہ کا در واضع ہوجہ کا در وہ میں علم غیب نہیں ہے جب کوئی ہونہ کا در واضع ہوجہ کا د

اب وئی بت و کے کرکیا ایسا علم غیب کا کنات میں کی علوق کو صاصل ہے؟ ہرگر نہیں بلکہ رصرف خالق کا کنات کی وات کیسا تعرفاص ہے نیزاس کے علاوہ یاتی علوم علم غیب کے دائرہ میں داخل نہیں ہیں ۔ بہت داکھینے تان کران کوعیلم غیب کہنے سے دہ

علم غيب نه وگا -

# علم عيب الترك ساته فاص موني وقراني دلائل

ماقبل منظم غیب کی تعریف آب کے سامنے واضع کردی گئی ہے کہ علم غیب کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے یہ بات صاف واضح ہوئی کہ خوا کی دات کے سواکسی می محت اوق کو علم غیب صام برسک آ اور چین میں اللہ تعریب کی کہ خوا کی دات کے سواکسی مما وی کیلئے علم غیب کو نابت کرانگا کے سواکسی مما وی کیلئے علم غیب کو نابت کرانگا کو یا کہ وہ قرآن کریم کی نعمی تعلیم کا انسکار کر نیوالا ہوگا اور صطبی کا انسکار موجب کفر ہے۔

البذااس كے يا وجود جوتنص الساعقيده ركيكا وه النايان كى حفاظت كاخود ذمر دار موا ونائد م وان كم كى مشارآ يول مى سے مات آيات كريم اوان كے ما سے مين رت بس من سعماف واضم موجا يركا كالم غيب صرف الله تعت الى كى دات ك ما تع خام مے محتی مخلوق کیلئے میکن نہیں۔

🛈 وَعِنْدُلاَ مَفَاتِيَّحُ الْغَيْبِ لِايعُلْمَهُا (١) التَّرِي كم إِسْفِي يُزَاوْل كَانْبِهِ الْحَالَة كم إِلَّاهُوَ- (مُوره الْمِنَامُ أَبْتَ 40) بواركوني تبشيل جان مكتا -

ا عُلُ لَا يَعْلَمُونَ فِي النَّهُوتِ وَلَارْضِ ١٦) اعْبُدَاتِهُ وَيَحَدُ كُاكْسِمان ورس مِن مَو فَ بمی زو بشرخیب کی ہاؤں کونہیں جان سمنا کھ الْعَلَيْبَ إِلَّاللَّهِ - (مُورة كُل أَيْت ١٥)

مرف الدي الناجيرول كاعلم دكعت اسعد

ا فَعَلُ إِنَّمَا الْعَدَيْبِ لِلْهِ فَاسْتَظِرُوْ إِنِّي ١٣١ بِس اعْبِي بَهِ يَجَ جِنَا فِيهِ كَابِ صوف السمي جانزا مَعَكُمُ مِينَ الْمُنْتَظِيرِينَ الْوُمَةِ وَالْآيَةِ ١٠ ٤ لِذَ كُلِ كَالْمُعْلِدُ وَفِيكِ يَكِي ثِهِ لَرَاءً المُعْلِدُ أَوِلِكَ (م) ادوالدنتسسّانی بی کوانسسمان وزمین کی فیری ﴿ وَالْمُ مِن عُبِّ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ

دازکا جم ہے۔ (شوده نحل آیت ۵۷)

( ) يَوْمُرَيَّجِمَمُ اللهُ الرَّسُلَ فَيَقَوْلُ (a) ص دن الدُّمَنَا في تمام رمُولوں كو في كرے فرطئ كا وتهيس اي إي امت كا طرف سركيا كإيجاب بلاتوتب كيسين يحركات المذجي کوئی علم منہیں ہے اور غیب کی وسکی جی اول کو أدى جانت والاسه ـ

مَا ذَا إُجِبْتُمْ فِمَالُوا لَاعِلْمِ لِنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْعَيْوبِ (سُره ما مُدايَّت ١٠٩)

( ) وَاللَّهِ عَيْبُ الشَّمْوٰتِ وَالْارْضِ وَالْيَدِ (١) ووالتُّرِي كُواَ ما الوورْدِين كَيْسِي واز كالجم عِي اودای کیوف کب سالات اوشنے والے ہیں۔ يرجع الأمركك (سرده بدايت ١٢٢)

﴿ لَمُغَيِّبُ السَّمَا وَتِ وَالْارَضِ (١) الله كالاواتان واس كفيى وازين وه كيا

اَبْصِدُ بِهِ وَالْمِيمِ وَمُود وَكِفَ اَبِدَا) مِبِ دِيمَا عِادِد كِما عِيدِ بِمِنا عِيدِ اللهِ المُعَالَمِ ا بي م من ويردى كاعقده بي بيرع مِقلدي مِم منفول بركيا الزام فالم كرنا جائب بي ؟ مسكر بارا عقده بي بيرك الدكي وات كرسوا كري محلوق كوظم فيد هام له بي بوكا الله والمحكمة والمح

### قرآن سے فال بکالنے کا مسئلہ

(اعرّاض من من مران سے فال کالنا موام ہے " ( بحوالم مقدم بدایہ ا/ 22)

مرار کے مقدر میں کہیں کی قرآن سے فال نکالنا جا ترہے یا نا جا تراس سے المسلمیں کوئی نذکرہ نہیں ہے۔ بال البتر عین البدار کے مقدمہ میں شادت نے بران کیا ہے اور نفس مسئلہ درست ہے کہ فال نکالنا ضفیہ کے نزد کے مشروع نہیں ہے۔ دکف ایت المفتی ۱۹۹۸) مسئلہ درست ہے کہ فال نکالنا ضفیہ کے نزد کے مشروع نہیں ہے۔ دکف ایت ہے اصاف کی نہیں۔ اس سے اضاف برکوئی الزام نہیں۔

### طاعون اورمبيصته ملي اذان

( اعتراض ملك) " طاعون الديميضة مي اذان ديناي وقوفى ب- ا

بار دائع محمن السكر حامشين طاعون السفدي اذان دينا جائز م يابسس السرسلدان كي تذكره نهي السرور المعند وغره كم اس سلدان كي تذكره نهي المالية فراك وحديث من طاعون اورم عند وغره كم موقع براذان دينا ما بهت نهي واسك خفيه كي كتابون من اسكر واز كاكوني وكرته من مليكا - اورزي ان مواقع من اذان دينا مراكم في من مشروع ميد (اعادا احكام ۱/۵۷، ننا دى دا اسكم

اگرکوئی طاعون وسیفیرس ا ذان دیمایت تو واقعی اس کی بیوتوفی ہے جبکا شرعا کوئی فائدہ مرتب ہیں ہوتا ۔ آخر غیر مقلدین اس اعراض سے کیا بینچ مرتب کرنا میاہتے ہیں ؟ د عامر کیج العرش اور عمید تامیہ کی شد

( اعراض مهم) من دعار محج العرش اورعبد نامه كى استاد بالكل كفرى بوئى بين - ( بحوال بيث تى زيور ١٠ / ٥٣)

اسس توالہ میں مارک جاود مسلمی درست ہے۔ اور دُعار تی العرش میں دُعار کے جوالفاظ
یں وہ اپنی جگہ درست ہیں اس طرح عہد نامیں الفت اطابی جگہ درست ہیں اسلے کر کم می
الفاظ اور زبان سے دُعار ما محت مشروع ہے بسکن مضوصلی الدُعلیہ وکم کیطرف سے
اواب کیلئے جو با بس منسوب کی تیس ہیں وہ سب علط ہیں اوراس طرح معنود ملی الدُعلیہ وکم
کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنا گنا ہ کہرہ ہے۔

مَن نَقَوَّ نَ عَنَى مَالَوْ اَقَلُ فَلْمَتَ وَالْمَقعدة وَالْمِن النَّارِة (ابن ماجر شريف ٥٠) زجر: جزئف به کلف مری وف ايي بات سوب كرے جرب نے نہيں كى وہ ايت الحكاد جب مي بنالے .

المن ابو شخص وُ مار كنى العرش وعرد نامر كوان فضاً بل كى نيت سے بڑ مقاہے جن كو مضور ملى الدّ ملي وکلم كيطرف من محورت الدار سے مسوب كيا گيا ہے اسكا دُمّ دار وہ خود ہے ملك منفى سے اس مركم كاكوئى تعمل نہيں ہے۔

#### مستلة مولود

(اعراص من من مولود من راحتی سے اشعار پڑھنا اور منتا ترام ہے ۔ ( بحوالہ مرابی سم ۲۰۰۱)

اس مسلاس ملار كا دواله علط ب يمسك مرا يدي بي بي ب الما المبتدم ايك رحب

عین البدایم ۱۲۲/ می مترجم نے ترجہ بیٹ کوائی طرف یے مسلا مکھا ہے ۔ اورنس مسلا ہی اور است ہوسکیا ہے کہ مواو تراف کے اس ما استار استان میں استان ہوں کا اس میں اور استان مواو تراف کے ساتھ استار پڑھا میں ہوگئی ہونا کا اس مقدوں کھڑا ہو جانا کا آپ انتراف الکے ہوئے ہوں کا اس مقدوں کھڑا ہو جانا کا آپ انتراف بلاکسی رم درواج کے باعث بر درواج کا کہ بر درواج کا کہ بر درواج کے درواج بر درواج کے درواج بر درواج کے درواج بر درواج کے درواج کا دیا درواج کا کا سے مقادح برواج انداز کی مقدرہ ہو ہے ۔ درواج کا درواج کا درواج کا کہ سے مقادم بر درواج کے درواج کا درواج کا کہ درواج کا درواج کا درواج کا کہ درواج کے درواج کا درواج کا کہ درواج کا درواج کا کہ درواج کا کہ درواج کا کہ درواج کے درواج کا درواج کا کہ درواج کا درواج کا کہ درواج کے درواج کا درواج کا کہ درواج کا کہ درواج کا درواج کا کہ درواج کا کہ درواج کے درواج کا درواج کا کہ درواج کے درواج کا کہ درواج کی کہ درواج کے درواج کی کھر کا کہ درواج کا کہ درواج کا درواج کا کہ درواج کی کھر کے درواج کی کہ درواج کی کہ درواج کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کی کھر کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کھر کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کے درواج کے درواج کی کھر کے درواج کی کھر کے درواج کے درو

(الدادالفت ادى ۲۲۷/۱۲،مطبع زكريا دوسد)

اب آگر کوئی شخص ان رسومات ولوازمات کا مرکب موناے اور لوقت ذکر والاوت شراف رقام کرتا ہے کوئی تعلق نہیں بھاس کا شراف میں اسے کوئی تعلق نہیں بھاس کا شراف میں کا مسلک نے کا اس سے کوئی تعلق نہیں بھاس کا بھاس کا مسلک میں کوئی میں مسلک میں کا کرنے والا خوا ساکا فرم دارہے۔ اس کل کا کرنے والا خواد عراف کی مسلک اسکا فرم دار نہیں کیوں کو خواد خواد کی میں ہونفی مسلک اسکا فرم دار نہیں کیوں کو امناف کی تمالوں میں ماجا ترا ورح ام کرما ہے ، پھرمسلک شفی پرکیا الزام ہے ؟

شب برارت كا علوه اوررسومات مرم

(اعتراض ۵۲) شب برأت كاحلوه اور رسومات موم سب بدعت بي يه العراض ۵۹)

حوالاورسلددونوں ای جگرمے ہے ہیں زاورا ختری ۱۱/۱ میں ال سب سائل کا ذکر موجد ہے اوران سب سائل کا ذکر موجد ہے اوران سب کو واہرات اور خلط عقیدہ اور گنا ہول کا ارتسکاب سلایا ہے اور میں فی

مسلک کا عقیدہ ہے کہ یہ سب رسومات ونوازمات بدعت اور غیرشری امورین جن سے بہت ہرسلمان کے لئے حزودی ہے ۔ المبت اج شخص ان زیر مات نوازات کا ارتبکا ہر کرتا ہے اس کا ذمر داروہ تو دہے۔ مسلک شغی کا ان امورے کئی تعلق نہیں ۔ پیم غیر مقلّدین اس مسئلہ سے اصاف پر کیا الزام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ؟ داملت سب کہ استعمان و المعدین داملت میں ان و المعدین املت استعمان احدید کے اس کر اور کے اور المعدین املت استعمان احدید کئی مقا اللہ عند مشہر احمد و المحدید و المعدید مشہر احمد و المعدید میں موجود المعدید مشہر احمد و المعدید میں موجود المعدید مشہر احمد و المعدید میں موجود میں موجود میں موجود المعدید میں موجود المعدید میں موجود المعدید میں موجود المعدید میں موجود می

م**غالهٔمیرازا** قال النبی نظیج

ملوا كما رأيتموني اصلى

مسائل نماز

بس میں فرکورہ ہر ہرمسلہ کا ثبوت قرآن،احادیث اور آٹار محابہ سے فیش کیا گیاہے

تاليف

حبيب الرحمن الظمى استاذ حديث دارانعلوم ديوبنسد

## يبيق لفظ

#### بسم الندالرحن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وهديه.

المابعد: نماز اسلام كانتم ترين ركن ب، سادى عبادتون ساسكادرجه بلند ب، نى پاكس عابلية فرباتے بي "وأس الأسو الاسلام و معوده الصلاة ، ارداه التر فدى و ين كى اصل اسلام يعنى ايمان ب اور اس كاستون نماز ب قيامت كون تمام عبادتوں سے پہلے نمازي كے بارے بش سوال ہوگا حديث ياك بيل بي اور اسكا مقادة ، فيان پاك بيل بي س ب " أول مايحاسب عليه العبد يوم المقيامة المصلاة ، فيان صلحت صلح صائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله "(رداه المطرانی) بهلی چيز جس كابنده سے قيامت كے دن حماب لياجائ كا نماز ب، اگر نماز تحميل تراب ري توسارے المال تحميل بول كے اور اگر نماز تراب دی توسارے مل تراب باری توسارے مل تحراب باری توسارے مل توسارے مل تراب باری توسارے مل تراب باری توسارے مل توسارے مل تراب باری توسارے مل تراب باری توسارے مل توسارے مل توسارے مل توسارے مل توسارے میں توسارے مل توسارے میں توسا

سفر، حضر، امن وخوف بر حالت من نمازی محافظت اوربابندی کا عکم ہے، الله دب العزت کا فرمان ہے۔

حَافِظُوْا عَلَى الصَلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُصْطَىٰ وَقُوْمُواْ لِلَهِ قَانِتِيْنَ ، فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالاً آوْرُكُبَاناً فَإِذَا آمِنْتُمْ فَا ذُكُرُوا اللَّه كَمَا عَلَمَكُمْ مَالَمُ تَكُوْنُوا تَعْلَمُوْنَ.(الِقرة:٢٣٨-٢٣٩)

عافظت کروسب نمازون کی اور (بالخصوص) در میان دالی نماز (بعنی عصر)

گاور (نماز میں) کھڑے رہواوب ہے، پھراگرتم کوخوف ہو (کسی دعمن فیرہ کا)
تو کھڑے کھڑے یاسواری پرچڑھے چڑھے پڑھ او (بینی اس حالت میں بھی
نماز کی پابندی کروائے ترک نہ کرو پھر جب تم کواطمینان ہو جائے تو خداکی یاد
(بینی ادائے نماز) ای طریقے ہے کروجس طرح تم کو سکھایا ہے جس کو تم
جائے نہ تھے۔

نماز میں کو تابی کرنے والوں پر بخت و عید ہ اور ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شاد ہے۔

" من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاةً يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا وبرهانا ولانجاة وكان يوم القيامة مع قبارون وقبرعنون وهباميان وأبيّ بين خليف "(رواه احمد والطبراني باسنا دجيد)

جو شخص نماز پر مداد مت اور جیتی کرے گااس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ایمان کی دلیل اور نجات ہوگی ، اور جو اس پر مداد مت نہیں کرے گا قیامت کے دن قیامت کے دن قیامت کے دن قیامت کے دن ور ہوگانہ ولیل اور نہ نجات اور قیامت کے دن وہ قار دن ، فرعون ، بان اور اُئی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

ویگر ارکان کے مقابلے میں نماز کا اواکر نااکثر مسلمانوں پر فرض ہے ، مخون نابالغ ،اور حیض و نفال میں جتلا عور توں کے علاوہ ترک نماز کا عذر کس سے مسموع نہیں ہے ، نمازی تو بہت ہیں لیکن اس کے احکام و مسائل ہے انجی طرح والقت کم ہی ہیں جب کہ نماز کے احکام کا جا نتا ہر بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ دہ نی نماز صحح اور کمل طور پر اداکر سکے ، کیوں کہ وہ نماز جس کے تر الکا ارکان و غیر ہ بورے نہ کئے ہوں وہ شر بعت کی نظر میں معتبر نہیں ، چنال چہ نی نی نظر میں معتبر نہیں ، چنال چہ نی نی نظر میں معتبر نہیں ، چنال چہ نی نی نظر میں معتبر نہیں کر رہ نی نی نوان کے نماز اوانہیں کر رہ بیں تو ان کے نماز ہے مادے وہ ایک صاحب کود یکھاکہ وہ انجی طرح سے نماز اوانہیں کر رہ ہیں تو ان کے نماز ہے قصل فائل لم

تصلّ و پھر جااور نماز پڑھ تم نے تو (شرعاً) نماز پڑھی بی نہیں، ای طرح ایک موقع پر اوائے نمازے بعد ایک صاحب کو مخاطب کرکے فرمایا" یا فلان الاتحسن صلاتك الاینظر المصلی اذا صلی كیف یصلی" (صحیح مسلم) اے فلال اپنی نماز کوا چھی طرح کیوں نہیں ادا کرتا، نمازی ادائے نماز کے وقت کیوں نہیں سوچے کہ وہ کیے نماز پڑھ رہے ہیں۔

قر آن وحدیث کے ان محکم اور واضح فرودات کے پیش نظر نماز کی فرمنیت اور اس کے اہم ترین عبادت ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے البتہ کیفیت اوا میں قدرے تنوع ہے بینی نماز کے بعض افعال اور طریقے ، نیز پچھ سنن و آ داب کے بارے میں سنت رسول کے دائرے میں رہتے ہوئے سحابہ کرام ، تابعین عظام اور ائمہ مجہدین واکا ہر محد ثین کا باہم اختلاف پایا جاتا ہے ، اصل پر تنوق رہتے ہوئے ہر ایک کو اصول و ضوابط کے مطابق اپنے طریقہ بائے نماز کی افضلیت اور بہتری کے اظہار کا بوراحق ہے۔

کین عصر حاضر میں ایک ایسا گروہ معرض وجود میں آگیا ہے جن کے یہاں سنت کا ایک فود سنت کا عنوان میں اور ہر اس کام کو فلاف سنت گرادانتے ہیں جوان کی مزعومہ سنت کے موافق نہ ہو، جاہے اس پر جمہور اہل اسلام عمل ہیرا ہوں اور احادیث رسول علی صاحبالصلاۃ والسلام ہے اس کی تائید وتصویب بھی ہوتی ہو۔

اس گروہ کے فد ہمی افکار کا خلاصہ نماز کے چند اختلافی مسائل کو ہوا ہینا ہے یہ اوگر کے جند اختلافی مسائل کو ہوا ہینا ہے یہ لوگ کم پڑھے کیکھے مسلمانوں کو ور غلاتے پھرتے ہیں کہ ان کی نمازیں سنت کے خلاف ہیں ان کا نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا دو توں بر ابر ہے ،ان لوگوں کے اس دویہ سے عوام اپنی نمازوں کے متعلق ذھنی اختیار میں جنلا ہوتے جارہے ہیں اور بعض تواصل نمازی ہے برگشتہ ہوگئے ہیں۔

اس صورت حال کے چیش نظر فقہائے احتاف کی کتابوں مثالے کیے گرح

مدیۃ المصلی، شرح تقابیہ طاعلی قاری، شرح وقابی، ہدابیہ دفیرہ سے نماز کے اہم المحضوص مختلف فیہ مسائل مرتب کر دئے گئے جیں اور ہر مسئلہ کی دلیل قرآن وصدیث اور آثار صحابہ سے چیش کردی گئے ہیں دلائل عام طور پر سیح بخاری، صحیح مسلم، مؤطا مالک، سنن ابوداؤد، سنن ترزی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مصنف ابن البی شیر معانی قا قار وغیرہ معروف ومعتبر مصنف ابن البی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، شرح معانی قا قار وغیرہ معروف ومعتبر کتب حدیث سے نقل کئے گئے ہیں، اور بیشتر احادیث کے مرتبہ اور درجہ کو بھی حضرات محد شین کے اصول واقوال کی روشنی جی بیان کردیا گیا ہے تاکہ کتاب کے مطابعہ کے دوران احادیث کے شوت وصحت کے سلسلے جی قاری کا ڈئن مطمئن رہے اور ان لوگوں کے دام فریب میں نہ آئیں جو ہراس حدیث کوجوان کے مزعومہ موقف کے خلاف ہو بلا شخصی ضعیف کہددیا کرتے ہیں۔

انشاء الله كتاب كے مطالعہ سے عام مسلمانوں كے ذہن ميں جو شبهات پيداكر دئے گئے ہيں دودور ہول كے علادوازي الك اہم ترين فاكدور ہوكاكہ ان دلاكل سے واقف ہوجائے كے بعد يہ يعتين حريد پخت ہوجائے گاكہ ہمارى مازيں ني پاك علي كا سنت كے مطابق ہيں يعتين كى اس پختى سے نماز ميں خشوع د خضوع كا اضافہ لازمى ہاور خشوع و خضوع مى نمازكى روح ہے۔

مسائل ودلائل کے افذو فہم میں غلطی کے امکان وو توع ہے انکار نہیں اگر کوئی صاحب اللم کی فلطی کی سیجے طور پر نشان دی کریں مے توشکر یہ کے ساتھ اس کی اصلاح کرئی جائے گی۔ فدائے رحیم وکریم اپنے لطف و کرم سے جو لفزشیں ہوئی ہوں انھیں معاف فرمائے اور اپنے رسول پاک علیہ کی سنت پر سے دل ہے ملکی توفیق ارزانی فرمائے آمین۔

حبيب الرحمٰن أعلم خادم الحد وليس دار العلوم ديو بند

#### بهم الثدالر حمٰن الرحيم

قيام:

مسئله (۱) تماز کاار اوه کریں تو باو ضوقبلہ رخ کھڑے ہو جا کیں۔

(۱) قوموا لله فانتین. (سورة بقرة آیت ۲۳) الله کے لیے کھڑے ہو جاد عاجزی کرتے ہوئے۔ (چول کہ نمازے باہر قیام ضروری نہیں کیا گیاہے لہٰذا کھڑے ہونے کا یہ تھم نمازی ہے متعلق ہے)

(٢) عن عمدران بن حصين قال كانت بى بوامير فسأ لت رسول الله عليا الله عليه عن الصلوة فقال: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. "( مح يزار ١٥٠٥ ومنراح: ٣٢٧/٣)

ترجمہ: حضرت عمران بن حین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جھے بواسر تھی ہیں ہے اسر تھی ہیں اللہ علی ہے اسر تھی ہیں نے رسول اللہ علی ہے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ علی ہے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھوا در اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھوا در اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھوا در اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر پہلو پر لیٹ کر پڑھو۔

مسئله (۲) قيام ش دونوں بير قبله رخ رمين: امام بخارى باب فضل استقبال القبلة مي لکھتے ہيں:

يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قاله أبوحميد (الساعدي) عن النبي صلّى الله عليه وسلم.

ترجمہ: حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخصرت میں ہوتھے۔ بیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے۔

### صف کی درنگی

**مسئلہ (۳)** باجماعت نماز میں بالکل سید معے اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ ایک دوسرے کے بازو لیے ہوں در میان میں کوئی خلا و فرجہ ندر ہے۔

(۱) عن نعمان بن بشيرقال: كان رسول الله مَلْكُ بُسوى صفوفناحتى كانمايسونى بها القداح – الحديث. (ميح منم:١٨٢/١)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشررض الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم ہماری صفول کے سیدھے کرنے جس اس قدر اہتمام فرماتے تنے کویا اللہ علیہ وسلم ہماری صفول کے سیدھے کرنے جس اس قدر اہتمام فرماتے تنے کویا الن صفول سے تیرسیدھے کئے جائیں گے۔

(٢) عن انس قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: سوّوا صفوفكم فإنَّ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ، وعند مسلم، من تمام الصلاة. (مح عاري: ارده الوصح مسلم: الممار)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی الله منہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ اللہ کے رسول علیہ کے فرمایا صفوں کو سید حما کرتا اقامت نماز ہیں ہے فرمایا صفوں کو سید حما کرتا اقامت نماز ہیں ہے ہے اورمسلم کی دوایت ہیں ہے کہ نماز کی پخیل سے ہے۔

(٣) عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُم قال : أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسلّوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولات نروا فرجاتٍ للشيطان ومن وصل صفّاً وصله الله ومن قطع صفّاً قطعه الله ومن الادادة المراه وهن المراكبة ومن قطع صفّاً قطعه الله (من الادادة المراكبة ومن عربه والحام)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرض اللہ عنماے راویت ہے کہ اللہ کے رسول سیالیت نے فرمایا صفول کو مید میں کرو، کند حول کو برابر کرواور در میان کی خالی جگہوں کو بند کرواور و اور این جمائیوں کے ہاتھوں میں فرم ہو جاد ( یعنی صف جگہوں کو بند کرواور این جمائیوں کے ہاتھوں میں فرم ہو جاد ( یعنی صف

ورست كرنے كے ليے اگر كوئى آ مے يہج كرے تونرى كے ساتھ آ مے يا پہجے ہوجاؤ) اور مفول ميں شيطان كے ليے درازنہ چھوڑو(بلكہ بالكل مل كر كھڑے ہو)جو مفول كوملائے اللہ تعالى اس كوملائيں كے اور جومفول كوكائے گا اللہ تعالى اسے كائے ديں مے۔

(٤) انس بن مالك قال: أقيمت الصّلاة فاقبل علينا رسول الله عليه بوجهه ، فقال: أقيموا صفوفكم وتَراصُّوا فإنى اراكم من وراء ظهري، وفي رواية عنه وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ( مَحَ بَمَارَى: ارده)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ کا بیان ہے کہ نماز کی تکبیر ہوئی تو رسول اللہ علقے نے ہماری جانب متوجہ ہوکر فرمایاصفوں کو ہرا ہر رکھواور خوب مل کر کھڑے ہو بلاشیہ میں تنہیں پشت کی طرف سے بھی دیجے تاہوں۔

حضرت انس رضی اللہ ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ ہم میں سے ہرایک اپنے کندھے کواپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنے ہیروں کو اپنے ساتھی کے بیروں سے ملادیتا (یعنی ہم میں سے ہر ایک صف کے در میانی فلا کو پُر کرنے میں انتہائی اہتمام کرتا تھا) یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے قدم کو دوسر سے کہ ہر ایک اپنے قدم کو دوسر سے کے قدم سے واقعی ملادیتا تھا، چتاں چہ حافظ این جمراس جملہ کی مراد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "المواد بذلك المیالغة فی تعدیل الصف و سد خلله "۔ (خاباری:۳۵۲)

امام بخاری کا مقصد اس باب سے صف کی در تنگی اور صف کے دراز کو بند کرنے میں مبالغہ بتاتا ہے۔اس کی تائیدسٹن ابوداؤد کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرمان منقول ہے "دُصو اصفو فکم وقار ہو ابینھاو حاذو ابالأعناق"۔ (۱۸۷۹) صفوں کو خوب ملاکر اور قریب ہوکر کھڑے ہوا ور باہم گردنوں کو ہرابر کرو، نیز سنن ابوداؤد ہی میں حضرت نعمان بن بیر کی روایت سے بھی تائمد ہوتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں "فو آیت الوجل بلزق منکبه بمنکب صاحبه ورکبته بو کبة صاحبه و کعبه بکعبه" (۱۷۱۹) میں نے دیکھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کے کندھے سے اپنا کندھا گھٹنے سے اپنا گندھا کھٹنے سے اپنا گندھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کے کندھے سے اپنا کندھا کھٹنے سے اپنا گندھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کے کندھے سے اپنا کندھا کھٹنے سے اپنا گندھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کے کندھے سے اپنا کندھا کھٹنے سے اپنا گندھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کندھے سے اپنا گندھا کہ سے اپنا گندھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کندھے سے اپنا گندھا کہ ایک شخص دو سرے شخص کا دو سرے شخص کندھے سے اپنا کندھا کھٹنے سے اپنا گندھا کہ دو سرے شخص کندھا کہ دو سرے شخص کا دو سرے شخص کندھا کے کندھے سے اپنا گندھا کہ دو سرے شخص کا دو سرے شخص کے کندھے سے اپنا گندھا کہ دو سرے شخص کا دو سرے شخص کے کندھے سے اپنا گندھا کہ دو سرے شخص کا دو سرے شخص کے لیا گندھا کہ دو سرے سرے سرے اپنا گندھا کی کندھا کے دو سرے سرے سرے کرندھا کی کندھا کی کندھا کی کندھا کے دو سرے سرے سرے کرندھا کے کہ دو سرے سرے کرندھا کی کندھا کی کا دو سرے سرے کرندھا کی کرندھا کے دو سرے سرے کرندھا کے کہ دو سرے کرندھا کے کہ کرندھا کے کرندھا کے کرندھا کے کہ دو سرے کرندھا کے کرندھا کی کرندھا کی کرندھا کے کرندھا کی کرندھا کی کرندھا کے کرندھا کے کرندھا کی کرندھا کی کرندھا کی کرندھا کی کرندھا کی کرندھا ک

اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کے صفیل ای طرح درست کر: کہ مرو میں مردنوں ہے ، تھٹنے تھٹنوں ہے اور شخنے نخنوں سے ملے ہوئے ہوں ممکن ہی نہیں ، اس لیے بھی کیا جائے گاکہ ان ند کور والفاظ ہے مقصود صف بندی کے احتمام کہ کوئی آ کے پیچے نہ ہو۔ اور در میانی کشاد کی کوٹر کرنے میں مبالغہ کرنے کو بیان كرنا ہے ان الفاظ كے حقيقى معانى مرا دنبيں ہيں ، لېذا صفوں كو درست كرنے كى سنت کے مطابق سیح صورت بہی ہے کدسبہ پس میں کندھے سے کندھے ملاکر كمرے موں كه در تميان من خلانه دے اور نه بى كوئى صف من آ مے يہي تكا موا ہو باہم ہیروں کو پیروں سے ملانے کی ضرورت نہیں کیوں کہ اس طرح ایک دوسرے کے قدم تو مل جاتے میں لیکن اپنی ٹا تکیس چوڑی کرنے کی وجہ سے خود این ٹاگوں کے در میان غیر موزوں فرجہ اورخلل پیدا ہو جاتا ہے جو رسول خدا منالنہ کی تعلیم تحسین صلاۃ کے خلاف ہے۔ پھر اس میں بلاوجہ کا تکلف کر تا پڑتا ہے اور رکوع و تجدے میں بھی و شواری ہوتی ہے نیز صنوں کی درستی کا اہتمام تو صرف نماز کے شروع کرتے وقت مطلوب ہے اور ٹائٹیں چوڑی کرکے قدم سے قدم ملانے کی ضرورت ہر رکعت میں پیش آتی ہے جو خلاف سنت ہے۔ فقد بر

مسئلہ (م) پہلی مف کمل کر لئے کے بعددوسری مف قائم کری۔

(١) عن جابر بن سمرة (مرفوعا) ثم خرج علينا فقال
 ألا تصفّون، كماتصُفَ الملائكة عند ربها، فقلنا يارسول الله: وكيف

تصف الملاتكة عندربها قال يتموّن الصوف الأولى ويتراصّون في الصف . (ميح سلم:١٨١٨)

ترجمہ: پھر دوبارہ رسول خدا علیہ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ علیہ کے فرائے کی تشریف آوری ہوئی تو آپ علیہ کے فرائے در اس طرح مف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپ رب رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں ، ہم نے عرض کیا حضور! فرشتے اپ رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں ، ہم نے عرض کیا حضور! فرشتے اپ رب کے پاس کس طرح صف قائم کرتے ہیں ؟ فرمایا وگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(٢) عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 أثمو الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص قليسكن في الصف المؤخير. (سنن الإداؤر: ١٩٨١، والنادوسن)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی صف کو پورا کرواور جو کی مف کو پورا کرواور جو کی ہو وہ بچھلی صف میں ہو۔

#### نيت:

مسئله (۵) نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت کرلیں کہ فلال نماز پڑھ رہا ہوں۔

- (۱) وَمَا أَمِرُوا إِلالِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ حُنَفَاءَ. ترجمہ:اورانھیں یہی تھم دیا گیاہے کہ وہاللّٰہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں حثیف ہو کر۔

ترجمہ: المال تونیت کے ساتھ ہیں آدی کے لئے وہی ہے جواس نے نیت کی۔ تعنیمید : نیت ول کے ارادہ کا نام ہے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔

مسئلہ (۲)نیت کر لینے کے بعددونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے کے بعددونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے کی بھیرتر میں الله اکبر کہیں۔

(۱) و ذَكَرَ السّمَ دِبِّه فَصَلَىٰ . (سورة اللّه ب ۳) ترجمه :اوراس نے اینے رب کانام لیااور نماز پڑھی۔

 (۲) عن أبى هريرةٌ قال: قال النبى عَلَيْكَ : إذاقعت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. (مسلم:١/٠٥١)

ترجمہ:حضرت ابوہر مرہ وضی اللہ عندے مردی ہے کہ اللہ کے ہی صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرد تو تھل طور پروضو کرو پھر قبلہ رخ ہو جا دَا در تنجیر کیو۔

(٣) عن مالك بن الحويرث أن رسول الله عَلَيْ كان إذا كبّر رفع يديه، حتى يحاذي بهما أذنيه. وفي رواية "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه." (ملم:١٨٨١)

ترجمہ: حضرت مالک بن الحویم شرخی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا علیقہ بھیر تحریر کے بیں کہ رسول خدا علیقہ بھیر تحریر کے دفت ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ اٹھیں کانوں کے برابر کر دیتے ،ادرا یک روایت کے الفاظ بہ ہیں: یہاں تک کہ ہاتھوں کو کان کے ادبری حصہ کے مقابل کر دیتے۔

(٤) عن أنس قسال رأيت رسول الله عَلَيْ كَبُسر، فحساذى بإبهاميه أذنيه – الحديث" اخرجه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين والاعرف له علة ولم يخرجاه". (المتدرك:١/٢٢٦)

ترجمہ: حضرت انس وضی اللہ عند کتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ دیا۔
دیکھاکہ آپ ﷺ نے تکبیر کی تواہے ہاتھ کے اگوٹھوں کوکانوں کے برابر کر دیا۔
مسئلہ (2) مردی کے موسم میں اگر ہاتھ چادر دفیر ہ کے اندر ہوں تو
سینے یا کندموں تک بھی ہاتھ اٹھا کتے ہیں۔

(۱) عن وائل بن حجر قبال: رأيت النبي عَلَيْتِ حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه ثم اتبتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صلورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. (منن الاداؤد: ١٥٥١، ومن كري تكل ٢٨/٣)

حضرت واکل بن جررض الله عند کہتے ہیں کہ جس نے بی کریم صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا، پھر دوہارہ آپ کی خدمت جس حاضر ہوا تو جس نے دیکھا کہ حضرات محابہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو سینے تک اٹھاتے ہیں اور ان کے بدن پر جنے اور جادری تھیں۔

فائده دخرت واکل کادومری بادمروی که موسم می آنااس دوایت که است خامر به جنت بعد ذلك فی زمان سے خامر به جنت بعد ذلك فی زمان فیه برد شدید، فرأیت الناس علیهم جُلَ الثیاب تحوك أیدیهم تحت الثیاب "(سنن ابوداود ادو ادو اداود)

ترجمہ: پھر دوبارہ میں سخت سر دی کے موسم میں آیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان پر موٹے موٹے کپڑے میں اور انھیں کپڑوں کے بینچے ان کے ہاتھ (رفع یدین کے لیے) ترکت کررہے تھے۔

مسئله (۸) ہاتموں کو اٹھاتے وقت الکیوں کو کملی اور کشادہ نیز ہتھیلی کو قبلہ رخ رکھیں۔ (۱) عن أبي هويرة كان رسول الله عَلَيْكُ إِذَا كَبُر للصلاة نشر أصابعه . (مِامُحُرَدُى:١٩٤/٥٠٤ مُجُمَّا بن مِان:١٩٥/٣)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ اللّذعنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا علیہ اللّذعنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا علیہ اللّذعنہ سے ن جب نماز کے لیے تکمیر کہتے تو انگلیوں کو کشادہ اور کھلی رکھتے تھے۔

 (٢) عن ابن عمر (مرفوعا) إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة؛ فإن الله أمامه. (رواه الطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد ٢/٢) وقيه عمير بن عمران وهوضعيف.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ آئخضرت علی فی اللہ فی کرے ہیں کہ آئخضرت علی فی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھے کیوں کہ اللہ تعالی کی خصوصی عنا بہت اس کے آگے ہوتی ہے۔

مسئلہ (۹) تجبرتر یہ سے فارغ ہوکر دائیں ہاتھ سے ہائیں پرونے کو پاٹھ سے ہائیں پرونے کو پاٹر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے دائو شے اور جھوٹی انگی سے حلقہ بناکر ہائیں ہوئے کو پکڑلیں اور باتی تین انگلیوں کو ہائیں ہاتھ کی بہت پر پھلی جھوڑ دیں۔

(۱) عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبوحازم: لااعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي عليه . (منح يماري: ۱۰۲/۱)

ترجمہ: حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جا تا تھا کہ نماز میں دہائے دائمیں ہاتھ کو ہائمیں میں سنچ پر رکھیں۔

(۲) عن والل بن حجر أنه راى النبى تَلْنَالُهُ وفع يديه حين دخل
 في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمني على ظهر كفه

الیسسوی و الوصنغ و السساعد. (منداحد وشن النسائی:اما۱۱۱ه وسنن ابوداود ام۱۰۵ه واستاده میح آنارالسنن:ام۱۲)

ترجمہ: «منرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے اللہ کے رسول سیاللہ کو بیار کرتے ہیں کہ انھوں نے اللہ کے رسول سیاللہ کو دیکھا کہ جب نماز شر وع کی تو ہاتھوں کو بلند کیا اور تکبیر کہی مجر چادر لیبٹ فاور دائمیں ہاتھ کو ہائمیں متھیلی کی پشت اور پہوٹے و کلائی پر رکھا۔

ر٣) عن علقمه بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبى على شماله تحت السرة . (مصنف ابن أبى شيبه طبع مراجى: ١/ ، ٣٩) قال الحافظ قاسم بن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار ، هذا مندجيد، وقال العلامة محمد أبو الطيب المدني في شرح الترمذى ،هذا حديث قوى من حيث السند وقال المحقق عابد السندي في طوالع الأنوار: رجاله ثقات.

ترجمہ: علقمہ بن وائل اپنے والد لینی وائل بن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ میں نے نبی کر یم علیہ کو دیکھا کہ نماز میں آپ اپنے دائیں ہاتھ کوہائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔

(٤) عن أنس قال: ثلاث من أخيلاق النبوة تعجيل الإفيطار وتاخير السحور و وضع البيد اليمنيٰ على اليسرىٰ في الصيلاة تحت السرة. (الجربرائتي ٣٢/٣ء والحكي اين ٣٥/٣٠)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے میں کہ تین باتیں نبوت کے اخلاق وعادات میں سے میں (۱) افطار میں جلدی کرتا ۔(۲) سحری و رہے ہے کھاتا۔(۳)اور نماز میں دائمیں ہاتھ کو ہائمیں ہاتھ پرتاف کے نیچے رکھنا۔

(٥) عن عقبة بن صهبان أنه سمع علياً يقول في قول الله
 عزوجل: "فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ " قال وضع اليمنىٰ على اليسرىٰ تحت

المسوة . (التمبيداين عبدالبر:۲۲۸۲)

ترجمہ: عقبہ بن صببان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوشاد"فصل لوبك وانحو" کی تغییر میں انھول نے حضرت علی دخی اللہ عنہ سے فرماتے سنا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ تماز میں دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پرناف کے بنچے رکھے۔

 (٦) عن أبى وائل عن أبى هريرة رضى الله عنه أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السوة . (سنن ايرداؤد نوية الاعرابي: ١٨٥٠، والحلى ابن جزم ١٩٠٠)

ترجمہ: ابو وائل حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پرناف کے نیچے رکھنا ہے۔

(٧) عن الحجاج بن حسان قال: صمعت أبا مِجلز أو سألته قال: قلت: كيف اضع؛ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله و يجعلهما أسفل من السرة . (ممنف اتن الحية: ١٩١١/١١) والناده مح)

ترجمہ: حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ بیں نے ابو مجلوے سنا میاان سے ہو جہا کہ نماز میں ہاتھ کس طرح رکھوں؟ تو انھوں نے بتایا کہ داکمیں ہتھیلی کے اندرونی حصہ کو ہاکمیں ہتھیلی کے اوپری حصہ پر ناف ہے بیچے رکھے۔

(٨) عن ابراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت
 السرة . (معنف اتن الناهية: ١/ ١٩٠٠ و الناوه حن)

ترجمہ: مشہور فقیہ و محدث ایراہیم نخعی نے کہا کہ نمازی اپنا وایاں ہاتھ ہائیں ہاتھ پرناف کے بینچ رکھے۔

#### ضروری وضاحت:

ناف سے نیچ یاناف سے او پر سے پر ہاتھ باند مے کے بارے می مرفوع

روایتی در جهروم وسوم کی میں اور ان میں اکثر ضعیف میں البتہ نیچے باند سے کی روایتی در جهروم وسوم کی میں اور ان میں اکثر ضعیف میں البتہ نیچے باند سے کی روایتوں سے اصول محدثین دفعها کے لحاظ سے توی اور رائح میں۔

مسئلہ (۱۰) تحبیر تحریمہ اور ہاتھوں کو باندھنے کے بعد دعائے استغمال یعنی ثنایز حیس۔

(۱) عن أنس بن مالك قال: كان رصول الله عنيا الماستفتح المصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك (كآب الدعام الحراق الماستفت المستميم الأوسط قال الحافظ الهيدمي ورجله موظون، مجم الرواك المعام الماستون واستاده جيد، آثار المستمين المستمين واستاده جيد، آثار السني المستمين واستاده جيد، آثار السني المستمين واستاده جيد، آثار السني قال: (۲) عن أبي سعيد أن النبي غلب كان إذا المتنع المسلاة قال: صبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و لا إله غيرك.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی منابقہ جب نماز شروع فرماتے تو مسبحانك اللهم الخ يز ھے۔

(٣)عن عائشة قالت: كان رسول الله تنشيط اذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. (سنن الوداؤد: اسمال ومحدك ما كم: الاسمك ومعيع على شرط الشيخين. غيرك. (سنن الوداؤد: اسماله ومحدك الم المستخين الله عنها على شرط الشيخين. ترجمه: حضرت عائش صديقة رشى الله عنها عن مروى م كد رسول قدا علي جب نماز شروع فرمات توصيحانك اللهم التي يشته

(٤) عن عبدة وهو ابن لبابة أن عمر بن الخطاب كان يجهر به الخطاب كان يجهر به ولاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم الخ. (ميح ملم: ١٥٢١)، وهومرسل الان عبدة لم يسمع من عمر)

ترجمہ: ابن تیمیہ کے دادا ابوالبر کات عبداللہ ابو بحرصدیق،
ابن تیمیہ اپنی مشہور کتاب "المعنقی" میں حضرت عمر فاروق ، ابو بحرصدیق،
عثان غی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنیم سے ثناکی روایتوں کاذکر کرنے کے
بعد لکھتے ہیں کہ ان آکا ہر صحابہ کادعائے استغتاج کے لیے صبحا نلک اللہم الحکا
اختیار کرنا نیز دعائے استغتاج کو آہتہ پڑھنے کے مسنون ہونے کے باوجود
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کالوگوں کو سکھانے کی غرض ہے بھی بھی اسے بلند
آوازے پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صبحانل اللہم الحکی کا پڑھنا تی افعنل
ہوار آنخضرت علی اللہ عنہ کی دلیل ہے کہ صبحانل اللہم الحکی کا پڑھنا تی افعنل
ہوار آنخضرت علی اللہ عنہ کی دلیل ہے کہ صبحانل اللہم الحکی کا پڑھنا تی افعنل
ہوار آنخضرت علی اللہ عنہ کی دلیل ہے کہ صبحانل اللہم الحکی کا پڑھنا تی افعنل
ہوار کی شخص اس کے بجائے دورو عا پڑھے جو حضرت علی اور حضرت ابو ہر برورضی اللہ
عنہا ہے مر دی ہے تو بھی خوب ہے ، کیوں کہ یہ دعا کیں بھی فابت ہیں۔

مسئله (۱۱) اگر فامت کردے ہوں یا کیے نماز پڑھ دے ہوں تو تنا ے فارغ ہوجائے پر آستہ آواز ش اعوذ بالله اور بسم الله پڑھیں۔ (۱) فَإِذَاقَر أَتَ القرآن فَاسْتَعِذْ بالله من الشّبيطَانِ الرّجيم. (النمل ۱۲۳۱) ترجمہ: جب تو قرآن پڑھے تو (پہلے) اللہ تعالی کی پناہ طلب

کر شیطان مروووے۔

(٢) عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان قلم اسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن (ميم ملم ١٤٢١)

ترجمہ: حضرت انس د ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے اور حضر حد ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی میں نے ان حضرات میں سے کسی سے بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن میں ہے نہیں سنا۔

(٣) عن أنس قال صليت خلف النبى غَلَيْكُ وخلف أبى بكو وعمر وعثمان فكانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. (نالَ الاسماء منداح الاسماء المالية المسماء المسلم المسماء المسماء المسماء المسماء المسماء المسماء المسلم ا

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادائی اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علیان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز ادائی اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علیان رضی اللہ عنہم کے پیچھے بھی نماز پڑھی یہ سب حضرات نماز جس یسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔

- (٤) عن أنس أن رسول الله تُنْكِينَهُ كان يسر ببسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وأبوبكر وعمر. (رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. (جُح الردائد:١٠٨)
- (٥) عن ابي سعيد الخدرى أن رسول الله عَلَيْكُم كان يقول قبل القراء ة اعوذ بالله من الشيطان الرحيم . (مستفعيدالزاق ٨٢/٢)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ قرائت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے تھے۔ (٦) عن الاسود بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب حين افتتح الصلاة كبّر، ثم قبال سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلى غيسوك ثم يتعوذ. (رواه الدار تطنى: اروسه واساده مجرد معنف اين الم شير (۲۳۵)

ترجمہ: مشہور تابتی اسود بن پزیر نخبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حصرت فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو تحبیر کہتے پھر سبحان اللّهم الح پڑھتے اس کے بعداعو ذباللّه کہتے۔

(٧) عن أبى و اثل قال: كان على و ابن مسعود لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم و لا بالتعويذ و لا بالتأمين. رواه الطبراني في الكبير و فيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس، (جُمِّ الروائد:١٠٨/٢)

ترجمہ: ابو واکل کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتنی اور عبد اللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہما بھم اللہ افرد باللہ اور آبین کو بلند آواز ہے نبیس کہتے تھے۔

(۸) عن ابى و ائل قال كانوا يسرون التعوذ و البسملة فى الصلاة
 (رواه سعيد بن منصور و اسناده صحيح)

ترجمہ ابودائل کہتے کہ لوگ (بیٹی صحابہ و تابعین) (نماز میں اعوذ پالٹداور بسم اللّٰہ کو آہتہ پڑھاکرتے تھے۔

تنبیه : ہم اللہ کو جمر (بلند آواز) سے پڑھتے کے بارے میں جو ر دایتن نش کی جاتی ہیں, وہ زیادہ تر ضعف وغیر مقبول ہیں پھر بھی ہم اللہ کو جمر کے ساتھ پڑھنے دالوں پر تکیر مناسب نہیں ہے۔

قرأت:

مسئلہ :(۱۲) تعوذ و تسمیہ کے بعد فرض کی میل دو رکعتوں اور بقیہ

سب نمازوں کی کل رکعتوں میں مورة فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی مورت یا کم از کم تین جھوٹی یا کی بڑی آیت پڑھیں۔

(١) فَاقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرآنَ ، يِرْهُو قُرآنِ شَلَّ حِلَّ لَدَرْ مِبْرِ بور (٢) عن أبى هريرة أن رصول الله عَلَيْ قال: لاصلاة الابقرأة ، المحليث . (ميم مسلم: ١/١٥٠)

ترجمہ: حضرت ابو ہر مروضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا علیہ اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا علیہ اللہ اللہ ا نے فرملیا کہ بغیر قراُت کے کوئی نماز نہیں۔

(٣) عن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقر أ بفاتحة الكتاب و ماتيسر. المناده (٣) عن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقر أ بفاتحة الكتاب و ماتيسر. (من الإداؤد: ١٨/١)، ومسند احمد وابويطي وابن حبان، قال ابن سيد الناس اسناده صحيح وقال صحيح وقال الحافظ في التلخيص استاده صحيح وقال في الدراية صححه ابن حبان، آبار الشن ١٨/١)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں (منجانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تھم دیا گیا ہے کہ ہم سورۃ فاتخہ اور قرآن کا جو حصہ میسر ہو پڑھیں۔

- (٤) عن عبادة بن صاحت أخبره أن رسول الله خليلة قال الاصلاة لمن لم يقرا بأم القرآن فصاعدا. ( من الم الماء المن لم يقرا بأم القرآن فصاعدا. ( من الم الماء المن الم المراة المن الم المراة المن الم المراة المناه ومعنف فيدالرذاق: ١٦٩٣ ومنداح : ١٩٥٨)
- (۳) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عبرات عبادہ بن صامت رضی اللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عبرات ہے کہ اللہ عبرات ہے کہ اس کی نماز نہیں جس نے سور وَ فَاتحہ اور اس کے ساتھ قر آن کا کچھ مزید حصہ نہیں پڑھا۔
- (٥) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي عنظيم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ومسورة

ويُسمعنا الآية أحيانًا ويقرأ في الركعتين الآخر بين بفائحة الكتاب. (سح بخاري ارد ١٠٤٠ وسح مسلم: ار ١٨٥١) واللفظ له.

مسئلہ (۱۳) فرض کی آخری رکعتوں میں سور و فاتحہ کے بجائے تسبیح پڑھ لیس یا خاموش رہیں تب بھی نماز ہوجائے گی۔

(١) عن عبيد الله بن أبى رافع قال: كان يعنى عليا يقرأ فى الأوليين من الظهر و العصر بأم القرآن وصورة و لايقرأ في الأخريين .
 (مصنف ابن عبرالزاق:١١/٥٠٠)

ترجمہ:عبیداللہ بن ابی دافع کا بیان ہے کہ حضرت علی دمنی اللہ عنہ ظہرا ور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھتے تنے اور آخری دو رکعتوں میں قرات نہیں کرتے تنے۔

(٢) عن أبى اسحاق عن على وعبد الله أنهما قالا: اقرأفي الأوليين وسبح في الأخويين. (ممنداين المشيد: الهما المخاري)

ترجمہ: ابواسخاق حضرت علی اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا ہے تقل کرتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ پہلی دو رکعتوں ہیں قر اُت کر دا ور آخری رکعتوں ہیں تنبیج پڑھو۔

(٣) عن إبر اهيم قال: اقرافي الأولين بفاتحة الكتاب و صورة. ترجمه: ايرانيم تخفي رحمه الله فرمات بين كه بيلي دور كعتول بين فاتخه اور سورت بإحوادر آخرى ركعتول من تبيج بإحو.

(٤) عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعودكان لايقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأحريين، وإذا صلّى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين شيئا. (١٠٠/١١)

ترجمہ: علقہ بن قیس نخی کابیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ المام کے بیچھے جم ی و سری کی نماز جی قر اُت نہیں کرتے تھے نہ پہلی دور کعتوں میں اور نہ بیچھی دور کعتوں میں اور جب اکیلے نماز پڑھے تو پہلی دور کعتوں میں فاتحہ اور کو بی سورت پڑھے تھے۔ فاتحہ اور کو بی سورت پڑھے تھے۔ فاتحہ اور کو بی سورت پڑھے تھے۔ اور کی سورت پڑھے تھے اور کی بیلی دور کعتوں میں کھے بھی نہیں پڑھے تھے۔ فاتحہ اور اگر امام کی اقتدا میں نماز اوا کررہے ہیں تو شاپڑھ کر فات کی جانب خاموش کے ماموش کی ایک کا ماموش کی ایک کا ماموش کی خراب کی جانب خاموش کی ماتھ دھیان لگائے رکھیں۔

(٢) وَإِذَا قُرِى الْقُرْالُ فَاسْتَمِعُوا له وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ
 (الا الداراف: ١٠/٠)

ترجمہ :اور جب قرآن پڑھا جائے تواس کی طرف کان لگائے رہو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

فائده: الم احمد ابن عنبل الم النفير محمد بن حن الهاش المام بصاص رازی و مافظ ابن عبد البر و مافظ ابن عبد البر و فقد مافظ ابن عبد البر و فقد فرماتے میں کداس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں قرائت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔

(٢) عن أبى موسى الأشعرى قال: إن رسول الله عليه خطبنا فبين لناسئتنا وعلمناصلتنا فقال: إذاصليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال، غير المغضوب عليهم والضالين، فقولوا: آمين ، الحديث برواية الجريرعن سليمان عن قتادة. (مج ملم الاسماء ومندالم الد: ١١٥/١٥ والناج الجريرعن سليمان عن قتادة. (مج ملم الاسماء ومندالم الد: ١١٥/١٥ والناج

مرجمہ: حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عند کابیان ہے کہ رسول خدہ علیہ

نے ہمیں خطاب فرمایا اور ہارے واسطے دین طریقے کو بیان فرمایا اورہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر دیھر تم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے وہ جب تجبیر کے تو تم تجبیر کرو اور وہ جب تحبیر کے تو تم تجبیر کرو اور وہ جب وہ "غیر المعضوب کرواور وہ جب وہ "غیر المعضوب علیہم و لا الضالین" کے تو تم آئین کھو۔

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: إنما جعل الإمام ليوتم به، فإذا كبّر، فكبّرو إذا قرأ فانصتوا، الحديث (تاكن: الاعام ليوتم به، فإذا كبّر، فكبّرو إذا قرأ فانصتوا، الحديث (تاكن الاعاء المناه متداحم ١٦٠١ مراك المراك المرك المراك ال

ترجمہ: حضرت ابوہری قدضی اللہ عند کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہے نے فرمایا امام تو ہوں میں ہے تو فرمایا امام تا ہوں کے تو فرمایا امام تا ہوں کے تو اس کے بعد تا ہوں کو اور جب وہ قرائت کرے تو تم لوگ خاموش رہو۔

(2) عن جابرقال: قال رصول الله نَالَيْهُ: من كان له إمام فقرأة الإمام له قرآة. (رواه احمد بن منبع في مسنده وقال الحافظ البوصيري في الاتحاف البوصيري في الاتحاف ١٣٣٥/٢، مج على ثرط العجين)

ترجمہ: حضرت جا یہ بن عبدالله رضی الله عنمائے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله عنمائے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا جس نے امام کی اقتداکی توامام کی قرائت بی مقتدی کی قرائت ہے مقرائت کی ضرورت نہیں امام کی قرائت اس کے حق میں بھی کا فی ہے۔

(٥) عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْتُ انصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة فقال: هل قرأ مَعِي منكم أحد آنفا، فقال رجل: نعم أنا ينرسون الله ! فقال رسول الله عَلَيْتُ : اقول مالى انازعنى القرآن ،

فانتهى الناس عن القرآة مع رسول الله ، فيما جهر فيه رسول الله من الله عليه وسلم من القرأة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠٤١/١٥/١٥/١٥/١٥ من) وقال هذا حليث حسن، وقال الحافظ المغلطائي قال الترمذي هذا حليث حسن في أكثر النسخ وفي بعضها صحيح، وقال الحافظ أبوعلى طوسي في كتاب الأحكام من تاليفه هذا حليث حسن وصححه الحافظ أبوبكر الخطيب في كتابه المدرج، الاعلام للمغلطائي وصححه الحافظ أبوبكر الخطيب في كتابه المدرج، الاعلام للمغلطائي

ترجمہ: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک جہری نمازے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کیااس وقت تم میں ہے کی نے میرے پہنچے قرائت کی ہے ایک صاحب بولے جی ہاں میں نے یارسول اللہ! تورسول اللہ علیہ نے فرمایا جبی تو میں جی میں کہدرہا تھامیر ہے ساتھ قرآن میں منازعت کیوں ہورہی ہے ؟اس کے بعد جبری نمازوں میں صحابہ کرام نے آر یک میں تیجے قرائت ترک کردی۔

(اس مدیث پاک پر فنی بحث کے لیے مند احد مع تعلیق الرشاکر:۱۲ر ۲۸۵-۲۵۸)کامطالعہ سیجئے)۔

نوث:اس مئلہ کی تغییلات کے لیے دیمئے ہماری کتاب "امام کے پیچیے مقندی کی قرآت کا تھم۔

مسئله (۱۵) جب الم موراً فاتح كى قرأت كرت وقت "ولا الضالين" پريهو في توالم اور مقترى مب آسته آواز ي" آمين" كبيل ما الضالين " پريهو في توالم اور مقترى مب آسته آواز ي" آمين " كبيل م

(١) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الآمام: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا: "آنين" النا المام قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه ". ( محج بهري

اد ۱۰۸ ملح مسلم بران انوه)

ر جمد - حضرت ابو ہر مرہ دمنی اللہ عند سے دوایت ہے کہ اللہ کے دسول اللہ ملی اللہ علیہ و لا المضالین " اللہ علیہ و لا المضالین " اللہ علیہ و کا المضالین " کے تو تم سب آمین کہو کیوں کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے ہیں۔ موافق ہو جائے ہیں۔

(٢) عن أبى هريرة قال؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا يقول: لاتبادروا الإمام. إذا كبّر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا: آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد .،، (مح ملم الاعدا)

ترجمہ: حضرت ابو ہر ہرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں (طریقہ نماز) سکھاتے ہوئے فرماتے تے امام سے سبقت نہ کروامام جب بھیر کے تو اسکے بعد تکمیر کہ واور وہ امام جب "و لا العنالين" کے تو تم سب آئین کہواور وہ جب رکوع میں جائے تو اس کے بعد رکوع میں جاؤاور وہ جب مسمع اللہ لمن حمدہ کے تو تم سب اللہ لمن الحمد کہو۔

(٣) عن أبى هسريرة قبال: قبال رمسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبال الإمام "غير المغضوب عليهم ولا المضالين" فقولوا: آمين، وإن الملائكة تقول آمين، وإن الامام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه. ،، (منداتد ١٣٣٣، من نبال الريامة من دنبه عن دنبه عن دنبه عن الملائكة غفرله ما تقدم من دنبه عن الملائكة عفرله ما تقدم من دنبه الملائكة عفرله ما تقدم الملائكة عفرله الملائكة عفرله ما تقدم الملائكة عفرله الملائكة عفرله الملائكة عفرله الملائكة الملائكة عفرله الملائكة عفرله الملائكة عفرله الملائكة عفرله الملائة الملائكة الملائ

الله عليه والمحالين كوتم والمحالين كوتم والمحضوب عليهم والاالصالين كوتم المعضوب عليهم والاالصالين كوتم الوك آمن كبو قريض المن كبة بي اور الم أبي آمن كبتا ب توجس

مخص کا آمن کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو جائے گااس کے اسکلے مناہ معانب کردئے جاتے ہیں۔

ضرور گ تنبید: ال فد كوره احاد يث يهم علوم مو تا بهام بلند آواز سے آمن نبيل كہتا كيوں كد أكر وہ بلند آواز سے آمن كہتا تو آنخضرت عليقة مقتديوں كے آمن كہنے كوليام كو لاالمضالين كہنے يرمطن ند فرماتے۔

(٤) عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه قال: إذا أمّن
 الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنب (رواه الجماعة).

ترجمہ: حضرت ابو ہر پروش اللہ عند سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے قرم ایا امام جب آمین کے تو تم لوگ آمین کہو کیوں کہ جس فخص کا اسما فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق ہو جائے گا اسما السما السما السما معاف کردئے جاتے ہیں۔

وضاحت: ال حديث من آنخفرت ملى الله عليه وسلم ك فرمان "إذا أمّن الإهام " كوجهور علام في باز يرجمول كياب تأكد حضور إكسلى الله عليه وسلم ك ارشاد "إذا قال الإهام والضالين" من باهم موافقت بوجائ بناني حافظ ابن تجرف البارى شرح بخارى من كليج مين -"قالو ا فالجمع بين الروايتين يفتضى حمل قوله 'اذا امن على المجاز - ٣٣٥/٣)

ترجمه: علماء كتيم بين كه حديث "إذا قال الامام و لا الضالين" اور حديث "إذا أمّن الإمام "من جمع و تطيق كا تقاضا ب كه حضور بإك صلى الله عليه وملم كار شاد" إذا أمّن الإمام "كو مجاز ير محول كيا جائد " فند بو ولا تكن مع الغافلين ".

(٥) عن وائل بن حجر أنه صلى مع النبي المُنْكِنَّ، فلما بلغ "غير

المغضوب عليهم والاالصاليس قال. آمين وأحفى مها صوته، الحديث. (منن ترتري ارسه، منداحم ٣١٢/٨، مندابوداؤدالطيالي ١٣٨٨، سنن دار تطني ارسس،

متدرك ماكم الم ٢٣٢، وقال هذا حديث صحيح على شرطهما واقرّه الدهبي }

ترجمه حضرت وانل بن تجررض القدعند سے مروی ہے کہ انھوں نے القد کے نبی صلی اللہ علیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے ساتھ نماز پڑھی اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم "غیر المغضوب علیہم و الاالضالین " پر بہنچ تو آپ علیہ نے آمین کہا اور اس میں اپنی آواز کو پست کیا۔

(٦) عن أبى وائل قال: كان عمر وعلى لايجهر ان ببسم الله الرحمن الر

ترجمہ :ابووائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرفار وق اور علی مرتضٰی رضی اللہ عنہماء بسم اللہ ،اعوذ ہاللہ اور آ مین میں آ واز بلند نہیں کرتے ہتھے۔

(٧) عن علقمة والأسودكليهما عن ابن مسعود قال ينخفي الإمام ثلاثا التعوذ، وبسم الله الرحلن الرحيم، و آمين. (الحلي ابن ترم.٢٠٢/٢)

ترجمہ: علقمہ اور اسود وونوں حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا مام تین چیزوں لیمن اعلیٰ ، بسم الله اور آمین کو آہتہ کے گا۔

### ركوع:

**مسئلہ** (۱۲) قرأت ہے فارغ ہو جائیں تو تھبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔

عن ابى هريرة قال كا ن رسو ل الله عليه إذا قام إلى الصلاة

یکبوحین یقوم، ثم یکبوحیں یو کع الحدیث (سیح بناری ۱۹۰۱وسیح مسلم ۱۹۱۱)
ترجمه محضرت ابو ہر میرة رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو کھڑے ہونے کے وقت تحبیر کہتے
الد علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کا دادہ کرے تو کھڑے ہونے کے وقت تحبیر کہتے
اور پھر دکوع میں جانے کے وقت تحبیر کہتے تھے۔

**ہسٹلہ**(۱۷)ر کوع میں اپنے او پر کے دھڑ کو اس حد تک جھکا نمیں کہ گرد<mark>ن اور پیٹھ</mark> تقریبا ایک سطح پر آجا کیں۔

(۱) عن عائشة قالت كان رسول الله عليه يستفتح الصلاة بالتكبير والقرأة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك. (مح مسلم ١٩٣٨)

ترجمہ . حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول خدا تسلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تجمیرے اور قرائت کو المحمد لله رب العالمین ہے شروع فرماتے ہے اور جب رکوع میں جاتے ہے تو سر مبارک کونہ بلند کرتے ہے اور نہ نیچا بلکہ ان دونوں کے در میان میں رکھتے تھے۔

(۲) عن ابن عباس قال: کان رسول الله الله الذا و کع استوی، فلوصب علی ظهره ماء لاستقر . (جمع الزوائد ۱۲۳/۲ بحواله طبرتی فی الکبیر وابو یعلی وعن أبی برزة الاسلمی بحواله طبرتی فی الکبیر والأوسط وقال رجالهما موثقون و بوی یعلی وعن أبی برزة الاسلمی بحواله طبرتی فی الکبیر والأوسط وقال رجالهما موثقون ترجمه: حفرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنماکا بیان ہے که رسول الله عبال من عباس مراک کواس طرح بمواد کرتے که اگر آپ عبالی عباس کی پشت مبادک کواس طرح بمواد کرتے که اگر آپ عبالی کی پشت مبادک بریانی کرادیا جا تا تو وه مخم را دیتا۔

مسئلہ (۱۸)ر کوع میں پاؤں سید سے رکھیں ان میں خم نہ ہونا جا ہے اور دونوں ہاتھ گھٹوں پر اس طرح رکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ ہوں اور بازو سیدھے تنے ہوئے پہلوے دور رہیں۔ (۱) عن أنس قال: قال لى يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يابنى ! إذا ركعت فضع كفيك على ركبتك وفرّج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبك. (نمب الراية: ۱۱۲۱۳) و مج اين داده: ۲۷۲۱/۱۰ و من اين عرفي مديد طويل ومعنف عبد الرزاق: ۱۵۱/۳)

ترجمہ: فادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نی پاک میں اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نی پاک میں اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نی پاک میں ہواور الکیوں میں میان کشادگی رکھواور ہا تھوں کو پہلو سے دور رکھو۔

(٢) عن أبى خُميد قال: إن رسو ل الله عَلَيْكُ وكع، فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووثر يديه فتحاهما عن جنبيه. (سنن تردى: ١٠/١) وقال هذا حديث حسن صحيح ، وهو الذى اعتاره أهل العلم الخ.

ترجمہ: حفرت ابو حمید رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کے رسول کے درکوع کیا تو ہا تھوں کو اپنے گھٹوں پر اس طرح رکھاکہ کو یا الحمیں کاڑے ہوئے ہیں اور باز وکو تان کر اپنے پہلودی سے دورر کھا۔ ،

مسئله (۱۹) رکوع ش کم از کم اتی و بر رکیس که اطمیتان سے تین مرتبه سبحان ربی العظیم کهاچاسک۔

دا) عن ابن مسعود ان النبي خليط قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: مبحان ربي العظيم ثلاث مرّات، فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده: مبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم مجوده وذلك أدناه . (منه ترزي الأعلى ثلاث مرات،

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تی پاک میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تی پاک میں اللہ فی اللہ ف

ادنیٰ درجہ ہے ، اور جب مجدہ کیا اور مجدہ شن "مسبعتا ن دبی الأعلی" تمن بار پڑھا تواس کا مجدہ تمل ہو کمیااور ہی کمال کا اونیٰ درجہ ہے۔

(۲) عن أبي بكرة أن رسول الله تَلْكُ عَلَيْكُ كان يسبّح في ركوعه "مبحان ربي الأعلى" ثلاثا.
 (دوليالرادواللمرائيواستادو حن آنارالسن تارس)

حفرت ابو بكره رضى التعمد كت إلى كه رسول الله عليه المن ركوع من تمن باد مسبحان ربى العظيم كت تقداورات مجدر من تمن باد " سبحان دبى الأعلى "كت تقدر ال

مسئلہ (۲۰) گررکوئے الرال جمید سے کوئے ہو جائیں کے جم میں کوئی خم باتی ندر ہے۔

(۱) عن أبى هريرة أن النبى نَالَبُ دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبى نَالَبُ فقال: ارجع، فصلى، ثم جاء فسلم على النبى نَالَبُ فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلّ، فصلى ثم جاء فسلم على النبى نَالَبُ ، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلّ ثلالاً ، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال: إذاقمت إلى الصلوة فكبّر ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى

ترجمہ: حضرت ابو ہر ہے اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی پاک علی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی پاک علی اللہ عمر می تشریف لائے آپ کے بعد ایک مختص مجد می داخل ہوااور نماز بڑھ کر آپ کے بعد ایک مختص مجد می داخل ہوااور نماز بڑھ کر آکر ملام کیا، آپ نے اس کے سلام کاجواب دیا اور فر ملیا کہ واپس جا کر مجر سے نماز پڑھوتم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، اس مختص نے مجر سے نماز پڑھی اور قر ملیا کہ واپس جا کر مجر سے نماز پڑھوتم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، اس مختص نے مجر سے نماز پڑھی اور آئے نفر سے نماز پڑھی اور آئے ناور اور نماز پڑھی اور آئے نو نماز پڑھی اور آئے نماز پڑھی اور آئے نماز پڑھی اور آئے نماز پڑھی اور آئے نو نماز پڑھی اور آئے ناور آئے نو نماز پڑھی اور آئے نو نماز پڑھی اور آئے نو نماز پڑھی اور آئے نماز پڑھی اور آئے نو نماز پڑھی اور آئے نو نماز پڑھی اور آئے نماز پر سے نماز پڑھی اور آئے نماز پڑھی اور آئے نماز پڑھی اور آئے نماز پر سے نماز پر

فرمایا جاکر نماز پڑھوتم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں تین بار آپ نے سے واپس لوٹایا تو

ال فخص نے عرض کیا اس ذات کی متم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے میں

اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں جانتا آپ بجھے سکھادیں؟ تو آپ نے فرمایا تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو پھرتمہیں قر آن کا جو نسا حصہ میسر ہوا سے

بڑھو بھر اطمینان سے رکوع کرو پھر رکوع سے سر اٹھاؤاور بالکل سیدھے کھڑے

ہوجاؤ پھر اطمینان کے ساتھ تجدہ کرو، الخ۔

(٢) عن عائشة قالت: وكان رسول الله ملك اذا رفع رأسه من الركوع لم يسحد حتى يستوى قائماً. (سيح مثلم ١٩٣١)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو خوب سیدھے کھڑے ہوئے سے پہلے سیدہ نہیں کرتے تنے۔

مسئلہ (۲۱) امام کے رکوع ہے سر اٹھانے ہے پہلے پہلے آگر آپ رکوع میں مل جائیں تو آپ رکعت کوپاجائیں گے۔

(۱) عن أبى هريرة ان رسول الله عليه قال: من أدوك ركعة من الصلاة فقد أدوكها قبل أن يقيم الإمام صلبه. (كاين تزير: ١٩٥٨ وكاين حبان) ترجمه: حفرت ابو بريره رمني الله عنه سه روايت م كورمول قدا صلى الله عليه وسلم نے قرمایا جس نے امام كے پشت المحائے سے بہلے ركوع كو يالياس نے ركعت يالى۔

ر ٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: إذا جنتم إلى الصلاة و نحن سجود فاسجدوا والاتعتدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة . (من ابرداؤد ١/٩١١ومتدرك ما م:١١/١١)

ترجمہ : حضرت ابو ہر رومنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ

نے فرمایا جب تم نماز کو آؤ اور ہم تجدہ کی حالت میں ہوں تو تجدہ میں چلے جاؤاور اس تجدہ کا اعتبار نہ کر و،اور جس نے رکوع پالیااس نے رکعت پالی۔

(٣) عن ابن عمر قال: إذا أدر كت الإمام راكعا، فركعت قبل أن يوفع فقد أدر كت وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتنك. (مسنف عبدارزاق ٢٥٩/٢)

مرجمه: حفرت عبدالله بن عمرض الله عنمائ فرمایا كه جب تم في امام كوركوع كى حالت من باليا اور اس كركوع ب المحف سے بہلے تم في ركوع كرليا تو تم ركعت كويا كے اور اگر تمبارے ركوع من جانے سے پہلے امام في مرافعاليا توركعت فوت ہوگئی۔

(\$) عن ابن عمر قال: إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت. (معنف ابن الهجية الرسم علم كراجي)

ترجمہ: بعضر ت ابن عمر رضی اللہ عنها فرماتے میں جب تو امام کے رکوع کی حالت میں آیا اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے تو نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا تو تو نے رکعت کویالیا۔

مسئله (۲۲)ر كوع ب كوت وقت الم "مسمع الله لمن حمده "كياور مقدى" ربنا لك الحمد "كيس-

(١) عن أبى هريرة أن رصول الله صلى الله عليه وصلم قال: إذا قال الإمام: "مسمع الله لمن حمده" فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه. ( مح يَمَارَكَ: الماماء من الماماء)

ترجمہ: حضرت ابو ہزیرہ زضی اللہ عندے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمام جب مسمع الله لمن حمدہ کے تو تم لوگ (مین مقتدی) اللهم ربنا لك الحمد، كور

(۲) عن أنس، مرفوعا، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فار كعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمله فكبروا وإذا ركع فار كعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمله فقولوا ربنالك الحمد وإذا مسجد فاسجدوا. ( يح يخارى: ۱۱۱، مح سلم: ۱۷۵۱) ترجمه: حضرت انس رضى الله عند رسول ياك عليه الله المار شاد نقل كرتي بي كد آپ ئي فرمايا، امام بنايانى جاتا به تاكه اس كي اقتداءكي جائي امام جب تجبير كيد او اس كي بيروى عن تم لوگ تجبير كيد اور جب دوركوع عن جائي تواس كي ويروى عن تم لوگ تجبير كيد اور جب دوركوع عن جائي اس كي ويروى عن تم لوگ دكورا دو اور جب دكورات مر اشا ك تواس كي ويروى عن تم لوگ تواس كي ويروى عن تم لوگ تروور جب دكار عنده مده من تم لوگ دكورا دور جب دكار عنده كيد و تم لوگ "دوان الك الحمد" كيد او تم لوگ "دوان الك الحمد" كيد و تم لوگ "دوان الك الحمد" كيد و تروي عرفي كرد كرد

مسئله (۲۳) ركوع و مجد على الم سے يميل محى بحى سرندا شاكير

آ (۱)عن أبى هريرة "مرفوعا" أما يخشىٰ أحدكم أو الايخشى أحدكم أو الايخشى أحدكم أو الايخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أصح يتارى: ٩١/١/١، ومح مسلم: ١٨١/١)

ترجمہ: حضرت ابوہر مرة رضى الله عندنى پاك صلى الله عليه وسلم كافرمان الله عليه وسلم كافرمان الله عليه وسلم كافرمان الله كرتے ہيں كہ آپ نے فرمایا كياتم ميں ہے كوئى ڈرتا نہيں جب وہ اپناسر المام ہے كہا اشا تا ہے كہ الله تعالى اس كے سركو يااس كى صورت كو كدھے كے سريا صورت كى طرح بنا ديں ہے۔

مسئله (۲۴) اکلے نماز پڑھنے والے رکوع سے اٹھنے کے و تت"سمع الله لمن حمدہ اور" ربنا لك الحمد"ووتوں كہيں۔

(١) عن عبد الله ابن أبى أوفى قال: كان رسول الله صلى
 الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع، قال: سمع الله لمن
 حمده اللهم لك الحمد ملاء السموات وملاء الأرض وملاء ماشئت

من شيء بعده . (ميح مسلم:ار١٩٠)

ترجمه: حغرت عيدالله بن الجادفي دنى الله عند دوايت كرتے بيل كه رسول الله ملى الله عليه وسلم جب دكوع سے پشت مبارك المحات تو كہتے "مسمع الله لمن حمدہ اللهم دبنا لك الحمد ملاء السموات ملاء الأرض وملاء ماشئت من شئ بعدہ ".

**مسئلہ** (۲۵) رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین بہتر نہیں ہے۔

(۱) عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود ألا اصلى بكم صلاة رسول الله غلب فصلى، قلم يرقع يديه إلامرة واحدة ، قال أبوعيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غيرواحد من أهل العلم من أصحاب النبي غلب والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة. (سنن تردى: ١٩٥١، وسنن ايروتور: ١٩٥١، وثمائى ١١١١، ومعند اين الي هيه

: ١/٢٤/١ بوهو حديث صحيح بعضها على شرط الشيخين وبعضها على شرط مسلم )

ترجمہ: مشہور تابعی علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ہن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیانہ پڑھوں میں تمہاری تعلیم کے واسطے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ، (اس تنبیہ کے ) بعد حضرت عبداللہ نے نماز پڑھی تو صرف کی نماز کی طرح نماز بڑھی تو صرف کی نماز کی حد تنہ ہے وقت ہا تھ اٹھایا۔

(۲) عن عبد الله عن النبي عَلَيْكِهُ أنه كان يرفع يديه في أول
 تكبيرة ثم لايعود. (شرح من الله عن النبي عَلَيْكِهُ أنه كان يرفع يديه في أول

ترجمہ: معفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مثالیق تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تنے پھر دوبارہ نبیس اٹھاتے تنے۔ علاقت تنبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تنے پھر دوبارہ نبیس اٹھاتے تنے۔

(٣) عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُم إذا افتتح

تنبید: یه روایت سند کے لحاظ سے نہایت توی اور علم وشذوذ سے کری ہے ، جن حضرات نے اس پر کلام کیا ہے اصول محدثین کی روسے وہ درست نہیں ہے ، تنصیل کے لیے ہماری کتاب " حقیق مسئلہ رفع یدین " دیکھئے۔ ۔ ۔

(٤) عن ابن مسعود قال: صليت خلف نبى الله نَالَبُهُ وأبى بكر وعمر، فلم يرفعوا أيد يهم إلاعند افتتاح الصلاة وقال اسحاق وبه ناخذ في الصلاة كلها . (دار تنفى: ١/١٥، ويَكَى: ١/١٥، وأيومر التي: ١/١٥، وقال المعافظ المارديني استاده جيد)

هُ عن عباد بن الزبير (مرسلا) أن رسول الله مَنْتُ كان إذا الله مَنْتُ كان إذا الصلاة، الصلاة رفع يديه في أول الصلاة، ثم لم يرفعهما في شيء حتى

يفرغ. (نصب الراية ١٦ ٣٠٠، وقال المحدث الكشميري فهو مرسل جيد)

ترجمہ: عباد بن زبیر (مرسلا) دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ جب نماز شروع فرماتے تو شروع نماز میں دفع یدین فرماتے اس کے بعد نماز کے کسی حصہ میں دفع یدین نہ فرماتے یہال تک کہ نمازے فارغ ہوجاتے۔

(٦) عن الاسود قالُ رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لايعود وقال عبد الملك: ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لايرفعون أيديهم إلاحين يفتتحون الصلاة. (شرح منالَ الآءاء) السحاق الايرفعون أيديهم إلاحين يفتتحون الصلاة. (شرح منالَ الآءاء) السحالية معنى شرط مسلم)

ترجمہ :امود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاردق دخی اللہ عنہ کود یکھا کہ صرف تجمیر تحریر تح

(٧) عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لايعود. (ثرح معالى الاعراء الاستفائن المشير المالك المنافظ الزيلمي وهو أثر صحيح ، نصب الراية ، وقال المعافظ ابن

حجر رجاله ثقات ، الدراية : ١٩٥١)

ترجمہ: کلیب کابیان ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ تجمیر تحریمہ کے وقت دفع یدین کرتے تنے اس کے بعد پھرنہیں کرتے تنے۔

(۸) عن أبى إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله وأصحاب على الله وأصحاب على لايرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة، وقال وكيع ثم لايعودون. (معنف النابية المراجعة الجويرالتي: ۱۹۸۳ و ومنده صحيح على شرط المشيخين) ترجمه : الواسحات عروى ب كر حضرت عيد الله بن مسعود و بشى الله

عنہ کے خلانہ ہاور حضرت علی وضی اللہ عنہ کے تلانہ ہ صرف تحبیر تحریمہ کے و تت رفع یدین کرتے تھے۔ و نت رفع یدین کرتے تھے۔

نوٹ : اس مسئلہ میں حضرات محابہ اور ان کے بعد فقہا و محد ثمین کا طریقۂ عمل مختلف رہا ہے لیکن خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے تحمیر تحریمہ کے علاوہ رضی یدین ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس کے رائج ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔

سجده:

مسئلہ (۳۷) تومہ کے بعد تجبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں، سجدہ میں جاتے دنت درئ ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔

(الف)سب سے پہلے گھٹوں کو خم دے کر اٹھیں زمین کی طرف لے جائیں۔

۔۔۔ (ب)جب کھنے ذین پر تک جائی تواس کے بعد سینے کو جھکا کیں۔ (ج) کھنوں کو زیمن پر رکھنے کے بعد ہاتھ پھر ناک پھر پیٹانی زیمن پر رکھیں۔

تر بھر :حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تے رسول اللہ

مناللہ کو مکھاکہ آپ جب مجدہ کرتے تواپے تھٹے زمین پر ہاتھوں کے رکھنے سے پہلے رکھتے تھے۔

(۲) عن علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه
 خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل
 يديه. (ثرح معالى الآثار: ۱/۱۵۱)

ترجمہ: علقمہ اور اسود دو تول حضرات بیان کرتے ہیں کہ جمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمازے یادے ہو دور کوئے کے بعد سجدہ کے لیے جھکے جس طرح اون بیٹنے کے وقت جھکتے ہیں اور اپنے محمنوں کوہا تھوں ہے پہلے ذیمن پرر کھا۔ اونٹ بیٹنے کے وقت جھکتے ہیں اور اپنے محمنوں کوہا تھوں سے پہلے ذیمن پرر کھا۔ (۳) عن عبد الله بن یساد إذا صبحد وضع رکبتیہ، ٹم یدیه ٹم

وجهه، فإذا أراد أن يقوم رفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه قال عبد الرزاق وما احسنه من حليث و أواد أن يقوم رفع وجهه ثم يديه ثم وكبتيه قال عبد الرزاق وما احسنه من حليث و أعجب به. (مستف عبد الرزاق: ١٦/١عه، وقد ستة من الاستاد "عن ابي" ومستف ابن الجاهية ١٨٥٠)

ترجمہ: عبداللہ بن مسلم بن بہادا ہے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جب سجدہ کرتے تو پہلے گفتوں کور کھتے پھر ہاتھوں کو پھر چبرے کو اور جب سجدہ سے کاارادہ کرتے تو پہلے چبرے کواٹھاتے پھر ہاتھوں کو پھر گھنٹوں کو۔
سجدہ سے اٹھنے کاارادہ کرتے تو پہلے چبرے کواٹھاتے پھر ہاتھوں کو پھر گھنٹوں کو۔
مسئلہ (۲۷) سجدہ میں دونوں گھنے ، دونوں ہاتھ ،دونوں بیر کی انگلیاں اور بیٹانی مع تاک زمین پر فیک دیں۔

(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن اسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفسه، واليدين، والركبتين وأطراف القدمين، ولانكفت النباب والشعر ( مح يزار ١٩٣٠ مح ملم ١٩٣١)

ترجمه حضرت عبدالله بن عباس صى الله عنه كتب بي كه رسول الله عنه الله

نے فرملیا جھے تھم دیا گیاہے کہ جس سات اعتماء پر تجدہ کردں: بیشانی مع ناک، دونوں ہاتھ ،دونوں مجھٹے، دونوں پیر کی اٹلیوں پر،اور یہ بھی تھم دیا گیاہے کہ ہم نماز جس کپڑوں اور بالوں کونہ تھیٹی۔

مسئله (۲۸) کدوش بیتانی دونوں باتھ کے در میان رکیس۔

(۱) عن وائل بن حجر "مرقوعا" فلما سجد سجد بين
 کفیه. (<sup>مل</sup>م:۱/۱۵۳)

ترجمہ: حضرت واکل بن مجرروایت کرتے ہیں کہ پھر جب آنخضرت میں کہ پھر جب آنخضرت میں کہ پھر جب آنخضرت میں کہ بیٹائی کو میں ہے جدہ کیا دونوں ہتھیا یوں کے درمیان (لین پیٹائی کو دونوں ہتھیا یوں کے درمیان (لین پیٹائی کو دونوں ہتھیا یوں کے بچ میں رکھا)۔

(۲) وعنه قال رمقت النبی نَلَبُ فلما سجد وضع یلیه حذاء أذنیه . (سَن الراکا اوثر حمال الایر:۱۸۱۵هوممنف میرارزان:۱۸۵۲هواشاده میکی)

ترجمہ: حضرت واکل بن حجری ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سے نہا کہ میں سے نہا کہ میں سے نہا کہ میں سے نہا کہ میل سے نہا کہ میں کو سے نہا کہ میں کانوں کے برایر رکھا۔

تجدے میں جب ہاتھوں کو کا توں کے برابر رکھا جائے گا تو لا محالہ پیٹا نی ہاتھوں کے چے میں ہوگی۔

مسئلہ (۲۹) بحالت مجدماتھ کا الکیوں کو طاکر قبلہ رخ رکھیں اور پیر کا انگلیوں کو بھی قبلہ کی جانب موڑے رکھیں۔

(۱) عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسو ل الله صلى الله
 عليه وسلم إذا سجد وضع يليه غير مفترش ولاقابضهما واستقبل
 بأطراف رجليه القبلة . (مح يماري/١١٠)

ترجمه : حضرت الوحميد ساعدى وضى الله عندف كهايس في رسول الله كو

دیکھا کہ آپ نے جب تجدہ کیا تو ہاتھ کی انگیوں کو بھیلائے اور بند کئے بغیر زمین پر رکھا( یعنی مٹی کھلی ہوئی رکھااور انگلیوں کے در میان کشادگی کے بجائے انہیں آپس میں ملاکرزمین پر رکھا)اور پیرکی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھا۔

(٢) عن ابى حميد الساعدى قال: كان النبى مَلْكُ إذا هوى الى النبى مَلْكُ إذا هوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن ابطيه وفتخ أصابع رجليه (سنن أبائى: ١٧٢/ ١٠٠١ وسنن ابوواؤو: ١٣٨/) -

ترجمہ: حضرت ابو حمید الساعدی سے منقول ہے کہ نبی پاک علیہ جب زمین پر گرتے ہو۔ خان پر گرتے ہو۔ خان پر گی الگلیوں کو خان پر گرتے ہو۔ کا الگلیوں کو موڑد ہے (تاکہ قبلہ رخ ہو جا کیں)۔

مسئلے (۳۰) کہنوں کو زمین پر نہ بچھا ئیں بلکہ زمین سے اسمی رمیں۔

(۱) عن انس قال: قال رسول الله منائية: اعتدلوا في السجود ولا يسط أحد كم فراعيه انبساط الكلب ( مح بزاري: ارسااء مح مسلم: ارساء) ترجمه: معرت السرون الله عنه بيان كرت بين كه رسول خدا عليه في فرايا مجده من درست رجواور تمهادا كوئى اسية بازون كوز من پرنه بجمائة جس طرت كه كاز من پرنه بجمائة جس طرت كه كاز من پرنه بجمائة جس

(٢) عن براء بن عازب قال قال رسول الله عَلَيْكُم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك . (مج مسلم:١٩٣١)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رسی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب تجدہ کرو توانی ہتھیلیوں کو زمین پرر کھواور کہدوں کو زمین سے انھی رکھو۔

مسئله (۳۱) تجده من دونول بازو کو ببلودک سے دور رکھیں (البتراک

تدرنہ پھیلائیں جس سے برابر کے نمازیوں کو نکلیف ہو) نیز پیداور رانوں کے در میان فاصلہ رکھیں۔

(۱) عن عمر وبن الحارث أن رسول الله مَلَيْكُم كان إذا سجد فرّج يديه عن ابطيه حتى أتى لارئ بياض ابطيه. (محيم مسلم:١٩٣١)

ترجمہ: حضرت عمر و بن الحارث دضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ متالیقہ جب سجدہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی م علیقہ جب سجدہ کرتے تو اینے باز و کو پغل ہے اس قدر ہٹا کر رکھتے کہ جس آپ کی بغل مبارک کی سفیدی و کھے لیتا۔

(٢)عن ابن عمرقال: قال رسول الله خليلي لاتبسط ذراعيك و ادعم على راحتيك و تجاف عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو معك منك . (متدركما كم:١٠/٢)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ مقالتہ نے فرمایا (سجدہ میں) اپنے بازوں کوز مین پرنہ بچھاؤا در جمعیاوں کوز مین پر جمادہ اور ہازوں کو دونوں پہلوت دور رکھو، جب تم اس طرح سجدہ کرو کے تو تمہادے ساتھ تمہادے سب اعضاء سجدہ کریں گے۔

مسئلہ (۳۲) سجدہ کی حالت میں کم از کم اتن دیر گذاریں کہ تین مرتبہ"سبحان دہی الأعلی" اطمینان کے ساتھ کہتیں، بیٹانی نیکتے ہی فورا انھالیا مناسب نہیں ہے۔

(۱) عن ابن مسعود أن النبى المنطقة قال: إذا سجد أحدكم فقال في سجوده: "سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرّات فقد تَمَّ سحوده و ذلك أدناه. (سنن ترزى ام ۱۵) و ذلك أدناه. (سنن ترزى ام ۱۵)

ترجمہ: حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک منابعہ نے فرمایا تمہار اکوئی جب مجدہ کر تاہے اور مجدہ میں تمن بار " مسحان رہی الاعلى "كمه ليمائه توال كالمجدولورا وجاتا عداورية تعداد كمال كاد في مها الاعلى "كمه ليمائه والله عن أبى هريرة قال: نها ني رسول الله عن الله عن المحلف عن المحلب نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات المعلب (مندام : روني مندولين)

ترجمہ: حضرت ابو ہر برة رضی الله عند نے کہا بجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تین باتوں ہے منع فرمایا: (۱) مجدہ شن مرغ کی طرح چو نجی مار نے ہے۔ (بیغی جس طرح مرغ زمین پر جو نجی مار تا ہے اور فور الشمالیت ہے اس طرح محدہ نہ کرو۔ (۲) اور کئے کی بیٹھک بیٹھنے ہے (کہ سرین کو زمین پر فیک کر دو نول ہیروں کو کھڑا کردیں اور باتھوں ہے زمین پر فیک لگائیں)۔ (۳) لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے ہے۔

مسئلہ (۳۳) مجدوسے فارخ ہو جائیں نو تھبیر کتے ہوئے سر اٹھائیں اور بایاں ہیر بچھاکراس پر بیٹے جائیں اور دایاں پاؤس اس طرح کھڑار تھیں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں۔

(۱) عن عائشة (مرفوعا) وكان إذارفع رأ سه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً وكان إذا رفع رأ سه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله البسرى وينصب رجله اليمنى . (ميم مسلم ۱۹۳۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رصنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ عنہا بیان کر تی ہیں کہ سید ہے علیہ جب رکوئ ہے ہمر اٹھاتے تو تجدہ میں نہ جائے بیاں تک کہ سید ہے کھڑے ہو جائے ،اور جب تجدہ ہے سر اٹھاتے تو دوسر انجد دنہ کرتے بہائتک کہ سید ہے بیٹھ جائے اور فرماتے تنے کہ ہر دور کعت میں التحیات ہے اور بایاں پاؤل بجماتے اور دایاں پیر کھڑ ار کھتے۔

(٢) عن أبى حُميد الساعدي (مرفوعاً) ثم يهوى إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبه ثم يرفع رأ سه ويثنى رجله اليسرى ويقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله اكبر - الحديث. (سنن تذى:١/١٤ و منن الوداؤو ١/١٠ و الناده ميج)

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ آئے ضرت علیہ کی نماز کو بیان کرتے ہوئے کہ نماز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر آپ علیہ تجدہ کے لیے زمین کی طرف جھکے اور سجدہ میں ہاتھوں کو پہلو سے دورر کھا پھر سجدہ سے سرکوا ٹھایا اور اپنے بائیس بیر کو بچھایا اور اس پر بیٹے اور سجدہ کی حالت میں بیر کی انگیوں کو (بجانب قبلہ) موڑے رکھا پھر سجمیر کہتے ہوئے دو سر اسجدہ کیا۔

**ہدستانہ (۳۳) جل**ہ میں کم از کم اتی دیر چیٹیں کہ اس میں "دب اغفو لی "کہرسکیں۔

(۱) عن حذیفة (مرفوعاً) و کان یقول بین السجد تین "رب اغفولی ، رب اغفولی". (ستن ثبانی: ۱۸۳۱، وستن واری: ۱۸۳۹، فع کرای ورواه ابو داؤد صدن حدیث طویل فی کتاب الصلوة باب مایقول الرجل فی رکوعه و صجوده: ۱۲۷/۱)

ترجمه : حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهمار دايت كرت بي كه رسول

الله عليه وملم جلسه عن "اللهم اغفرلي وادحمني واجبرني واهلني وادزقني " كيتر نتهـ

تنبیه: چوں کہ فرائش میں تخفیف کا حکم ہے اس لیے اس دعا کو سنن ونوا قل میں پڑھا جائے چٹانچہ سنن ماجہ میں اس دعا کو تماز تہجر میں پڑھنے کی صراحت موجود ہے۔

مسئلہ (۳۵) جلہ کے بعد تجبیر کہتے ہوئے دومرے مجدہ میں جائیں اوراس مجدہ کو بھی پہلے مجدہ کی طرح اداکریں۔

(۱) عن رفاعة بن رافع (فی حلیث مسئ صلاته مرفوعا) ثم اسجد حتی تطمئن قاعد ۱ ثم اسجد حتی تطمئن قاعد ۱ ثم اسجد حتی تطمئن مساجدا، المحدیث (سنن نالک ۱۱۸۱ه می خاری: ۱۸۲۸، من بارم روز) حتی تطمئن مساجدا، المحدیث (سنن نالک ۱۸۱۸، می خاری: ۱۸۲۸، من بارم روز) می ترجمه : معرست و فاعدین دافع رضی الشرعت سر داریت به که رسول می این سی فرمایا می را خمینان کے ساتھ مجدہ کرد میم مجدہ سے سر اخماؤ اور اطمینان سے می شیمواور بعد از الل دوسر انجدہ اطمینان کے ساتھ کرد میم میر دو۔

### جليهاستراحت

مسئله (۳۷) دومرا مجده کر چکین تو بجمیر کتے ہوئے دوسری رکعت کے اور سے دوسری رکعت کے اور سے دوسری رکعت کے سیدھے بنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں، جلسہ استر احت (یعنی دوسرے مجدہ کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے) کی ضرورت نہیں۔

(۱) عن أبي هريرة (في حديث مُسي صلاته مرفوعا) ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي و تطمئن جالسا ثم اسحد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما. الحديث. (سيح بمندى ماابد مردى عندى تستوى قائما الحديث. (سيح بمندى ماابند ماابند عليته ترجمه : حفر ت الوبر برة وشي الشرعت سردى بردي كه رسول الشرعية

نے فرمایا کہ پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر دپھر سجدہ سر اٹھادَاور اطمینان کے ساتھ جبہ جاد ہے موجاد۔ ساتھ بیٹھ جادَ پھر دوسر اسجدہ اطمینان کے ساتھ کر دپھر سیدھے کھڑے ہو جاد۔

(۲) عن عباس او عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبى غَلَيْتُ وفي المجلس أبوهريرة وأبو حميد الساعدي وأبو اسيد ، (فذكر الحديث " وفيه ثم كَبُر فَسَجَدَ ثُمُّ كَبُرَ فقام ولم يتورك ، (سمن الإدارد الرام الداره مج

رجمہ:عباس یاعیات بن مہل ساعدی ہے دوایت ہے کہ دوایک مجلس میں تنے جس میں ان کے والد "جو صحالی جیں" بھی تنے نیز مجلس میں حضرت ابو ہر ہروہ حضرت ابو مید ساعدی اور حضرت ابو اسید رضوان الله علیم مجی تنے تو عباس یاعیات کے والد مہل ساعدی نے حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ پھر آخضرت علیت نے دالد مہل ساعدی نے حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ پھر آخضرت علیت نے دار تورک ترخیر کی اور سجدہ کیا چر تجبیر کی اور سجدہ کیا چر تجبیر کی اور سجدہ کیا چر تجبیر کی اور کھڑے ہو سے اور تورک نہیں کیا ہوئی کھڑے ہوئے اور تورک نہیں کیا ہوئی کھڑے ہوئے نے سبلے بیٹھے نہیں۔

(۳) عن أبی هریرة قال: کان النبی مَلْنَا بِنَهُ ینهض فی الصلاة علی صدور قدمیه ، قال أبوعیسی: حدیث أبی هریرة علیه العمل عند أهل العلم یختارون أن یبهض الرجل علی صدور قدمیه . (من رّنه ی، ۱۳۱–۱۵) رجمہ: حضرت ابو ہر برة رضی الله عنه کہتے ہیں کہ نی پاک علیت نماز علی بیکرں کے بی گورے ہوجاتے ہے (یعنی مجده سے اٹھ کر بغیر بیٹے سید سے بیکوں کے بی گورے ہوجاتے ہے (یعنی مجده سے اٹھ کر بغیر بیٹے سید سے کھڑے ہوجاتے ہے (یعنی مجده سے اٹھ کر بغیر بیٹے سید سے کھڑے ہوجاتے ہے (یعنی مجده سے اٹھ کر بغیر بیٹے صدیت پر کھڑے ہیں اٹل علم کا حضرت ابو ہر برة کی حدیث پر کھڑے ہیں اٹل علم کا حضرت ابو ہر برة کی حدیث پر میٹی ہوجائے۔ کے ابنیر بیٹے ) نبول کے بیل کھڑ ابوجائے۔

(٤) عن الشعبي أن عمروعليا وأصحاب رسول الله صلى الله
 عليه وسلم كانون ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. (ممنداين

اني هية اراساس، طبع كراجي)

ترجمہ: امام شعمی کابیان ہے کہ حضرت عمر فاروق ، اور حضرت علی مرتضیٰ اور بہت سارے سحابہ نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہتھے۔

(٥)عن نعمان بن ابي عياش قال: أدركت غير واحد من اصحاب النبي عَلِيْهُ فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس (ممنف ابن البعية: ١١١ ١٣٣١، والناده حن)

ترجمہ: نعمان بن افی عیاش کہتے ہیں میں نے ایک سے زائد نی پاک علیقہ کے میں میں نے ایک سے زائد نی پاک علیقہ کے محالی کو پایا کہ وہ جب پہلی اور تیسری رکعت کے تجدے سے سر اٹھاتے تو اس طالت میں کھڑے ہو جاتے اور بیٹھتے نہیں تھے۔

مسئلہ (۲۳) کس عذر کی بنا پر دوسر ہے تجدہ سے فارغ ہو کر بیٹے جائیں اور پھر اٹھیں تو خلاف سنت نہیں ہوگا۔

عن أبى قلابة قال: أخبرني مالك بن الحويرث الليثى أنه رائ ماليك عليله النبى غلب عصلى، فإذا كان في وترمن صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. (سيح بناري: ارساله، وسنن ترزي ارساد)

ترجمہ: مالک بن الحویرث لیٹی کا بیان ہے کہ انھوں نے بی پاک علیہ کو و کے علیہ کا بیان ہے کہ انھوں نے بی پاک علیہ کو و کہ مانداز پڑھتے ہوئے آپ جب بہلی اور تیسری رکوت میں ہوتے تو تجدہ ہے فارغ ہوکر کھڑے نہیں ہوتے تھے یہاں تک (سیدھے بیٹے جاکمیں)

**مسئلہ** (۳۸) مجدہ ہے اٹھتے وقت زیمن سے پہلے سر اٹھا کیں پھر ہاتھ پھر گھٹے اور بغیر کئی عذر کے ہاتھوں کوزیمن پرنہ ٹیکیں۔

(۱) عن واللبن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
 (سنن الإداؤد ١٣٢١، وسنن ترثري: ١١/١٤ وحد)\_

ترجمہ: حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہیں نے نبی پاک میں ہے۔ ایک ہیں نے نبی پاک میں ہے۔ ایک کو بکھا کہ جب مجدے میں جاتے تو ہا تھوں سے پہلے گھٹنوں کور کھتے تھے اور جب مجدے سے اٹھاتے تھے۔ جب مجدے سے اٹھاتے تھے۔

(٢) عن ابن عمر قال نهى رسول الله عليه أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة . (سنن ابرداور ١٣٢/١)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر دخی اللہ عنباے ردایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نماز بیں اشھتے وقت آومی باتھوں کوزجن پر فیک دے۔

(٣) عن أبى جحيفة عن على رضى الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذانهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع . (ممضائن الخيمة المحتوبة)

ترجمہ: ابو جمیفہ داوی ہیں کہ حضرت علی مرتفئی رضی اللہ عندنے فرملا کہ فرض نماز کی سنت میں ہے ہے کہ آدی جب بہل رکھتوں سے اٹھے تو زمین پر فیک نہ لگائے مگر جب کہ نہایت بوڑھاہو کہ بغیر نیک لگائے اٹھنے کی طاقت ندر کھتاہو۔

# د وسری رکعت

منسله (۳۹) دوسری رکعت می شاوراعو ذبالله نه پرهی بلکه آبسته ی شاوراعو ذبالله نه پرهی بلکه آبسته ی دوسری ایسته سالله پرهکر قرائت شروع کردین اور باقی احکام مین دوسری راعت بیل رکعت بیل ر

(١)عن أبى هريرة قال: كان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم
 ادا نهض في الركعة الثانية استفتح القرأة بالحمد لله رب العالمين

ولم يسكت. (ميخملم ار197)

ترجمہ: حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ جہاں ہوں اللہ علیہ ہے۔ جب دوسری رکعت میں اٹھتے تو الحمد لللہ رب العالمین ہے قر اُت شروع فرہادیے ثناوغیر ہے لیے خاموش نہ ہوتے تھے۔

## قعدهُ او لي

مسئلہ (۳۰) دوسری رکعت کے سجدے سے فارغ ہو کر بینے جاکیں اور التحیات پڑھیں۔

(١) عن عائشة "مرفوعـا"وكان يقول في كل ركعتين التحية،
 الحديث. (سيح سلم:١١٣)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اور رسول خدا سکاللہ علاقہ ہر دور کعت پر النحیات بڑھتے تھے۔

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله علمه الله علمه الله علمه الله علمه الله علمه المداعر ١٠١٥٩،١٠٩٠٠، محمله الصلاة و آخوها. (منداعر ١٠٢١٩،١٠٩٠، محمله الصلاة و آخوها. (منداعر ١٠٢١٠)

(٣) وعنه قال: قال لنا رسول الله عَلَيْنَةَ: قولوا في كل جلسة التحيات ، الحديث. (شن ثالى:١٨هـ١٥)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بی ہے مروی ہے کہ ہم سے رسول اللہ علیہ نے قرمایا ہرتعد وجس التحیات پڑھو۔

(1) وعنه "مرفوعا" فقال: إذا قعد تم في كل ركعتين فقولوا

المتحيات – المحديث. (منن ثمانًى ١٧٣١)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں ہے۔ نے فرمایا ہر دور کعت میں التحیات پڑھو۔

مسئلہ (۱۳) قعدہ کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں بیر اس طرح کمڑا کرلیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں اور بحالت عذر جس طرح قدرت ہو اس طرح بیٹھیں دونوں قعدہ میں بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے۔

(۱) عن عائشة امرفوعا وكان يفترش رجله اليسرى وينصب
 رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل
 ذراعيه افتراش السبع . (ميح سلم ۱۹۵٬۱۹۳)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے مردی ہے کہ اور رسول الله عنہا ہے مردی ہے کہ اور رسول الله عنہا ہے مردی ہے تھے اور شیطان کی علیات ہے ہیں ہوگئے اسے منع فرماتے تھے اور داہنے ہیر کو کھڑار کھتے تھے اور شیطان کی بیٹھک بیٹھنے ہے منع فرماتے تھے کہ آدمی بیٹھک بیٹھنے ہے منع فرماتے تھے کہ آدمی ایپ بازوں کوز بین پر بچھادے جس طرح کہ ور ندے جانور بچھاتے ہیں، (حدیث یاک کا عموم دونوں تعدہ کوشال ہے)۔

وضاحت: مرین کوزین پرر کھ کر دونوں گھٹے کھڑے کر دیاور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیں اس طرن ٹیٹھنے کو "عقبة الشیطان" اور "افعاء" کہا جا تا ہے جس سے حدیث یاک میں منع کیا گیاہے۔

(۲) عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة، فقلت لانظرن الى صلاة رسول الله المنتلك ، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله السرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رحله اليمنى قال أبوعيسى هذاحديث حسن صحيح والعمل عيه

#### عند أكثر أهل العلم . (سنن ترمذي: ٦٥/١)

ترجمہ: حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ بیل مورہ طافرا ہواتو میں نے اپنے تی میں کہا کہ رسول اللہ علیت کی نماز کو دیکھوں گا تو جب آپ النتحیات پڑھنے کے لیے بیٹے تواپ یا نمیں پاؤل کو بچھا دیا اور با نمیں باتھ کو با کمیں راان پر رکھا اور دائے پاؤل کو کھڑا کر دیا۔ لیام تر ندی کہتے ہیں کہ بید حدیث حسن سے ہواورا کڑا الن علم کے نزدیک ای حدیث پر عمل ہے۔ حدیث حسن سے ہواورا کڑا الن علم کے نزدیک ای حدیث پر عمل ہے۔ حدیث حسن سے ہواورا کڑا الن علم کے نزدیک ای حدیث پر عمل ہے۔ اور آگر الن علم کے نزدیک ای حدیث پر عمل راان پر دیکھ رہیں اور تشہد پر حمیں۔ اور تشہد پر حمیں۔

(١) عن عبد الله بن عمر "مرفوعا" كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى المحديث ( مح ملم:١٩٥/١، ومؤ طالك ١١٠، معنف برالرزاق ١٩٥/١)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے مر فوعا مروی ہے کہ رسول اللہ عنہ کے مرفوعا مروی ہے کہ رسول اللہ علیت جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر اور دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے۔

(٣) عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه يرى عبد الله بن عمر يتربّع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومنذ حديث السن، فنهائي عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتُئيّى اليسرى، فقلت إنّك تفعل دلك، فقال: إن رجلاي لاتحملاني . (ميح بناري ار ١١١، ومؤطانام الكر ١٦٠)

ترجمه عبدالرحمٰن بن قاسم کہتے ہیں جے عبداللّٰہ بن عبدالله بن عمر نے بتا کہ انھوں نے حصر الله بن عمر الله عنمار کر بتا کہ انھوں نے حصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما کو تماز میں التی بلتی مار کر بیٹینے دیمہ تؤود بھی اسی طرح التی بلتی بیٹیے ، عبدالله بن عبدالله کا بیان نے کہ ان

اس و قت کم س تھے ، تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بجھے منع فرمایا اور کہا کہ نماز کی سنت بہی ہے کہ تم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑار کھواور بائیں پیر کو بھوا دو ، بن نے عرض کیا کہ آپ تو التی پلتی بیٹھتے ہیں تو فرمایا کہ میرے باؤں (کمزور ہوگئے ہیں) جھے اٹھا نہیں پاتے۔

#### وضاحت:

بعض بہودیوں نے ایک موقع پراخیں اوپر سے بنچ کر ادیا تھا جس کے صدے سے ان کے پیر کرور ہوگئے تھے اور سنت کے مطابق بیئے نہیں پاتے تھے۔

مدے ساللہ (۳۳) احادیث میں النحیات مختف انفاظ میں منقول ہے جن میں سب سے زیادہ مشہور اور بہتر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی تشہدے جس کے الفاظ یہ جیں:

(١) عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله خليلة التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، فقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فيقل:

"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عبادالله المسالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد اعبده ورسوله (ميح بخارى ٩٢٩/٢٠ وأن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد اعبده ورسوله (ميح مسلم الراعاء وسن ترتى الراء وقال الترمذي حديث مسعود فدوى عنه من عبر وحه وهو أصح حديث عن المبي المنطقة في التشهد والعسر عليه عد اكثر أهل العلم من أصحاب النبي شيئة ومن بعدهم من التابعين)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندنے فر ، یاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے اس اہتمام سے التحیات سکھایا جس اہتم سے قر آلا، سَمِماتِ تے اور مزید اہتمام کی غرض ہے مصافحہ کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے در میان پکڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم میں ہے کوئی جب نماز میں بیٹھے تو پڑھے ،

" التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد اعبده ورسوله .

ام ترزی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہے اور تشہد کے سلطے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منعول یہ مروی ہے اور تشہد کے سلطے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ مب سے زیادہ منجے حدیث ہے اور ای تشہد کو علماہ میں سے اکثر محابہ کرام اور تا بھین عظام پڑھتے ہیں۔

مسئله (۳۳) النحیات پڑھتے وقت جب اشهد ان لا پر پہنچیں تو شہاوت کی انگی اور اکو شھے کو ملا شہاوت کی انگی اور اکو شھے کو ملا کر طقہ بنا کی انگی اور اکو شھے کو ملا کر طقہ بنا کی اور شہادت (یعنی کر طقہ بنا کی اور شہادت (یعنی کر طقہ بنا کی انگی کو اس طرح اٹھا کی کر تبلہ کی جانب جھی ہوئی ہو پالکل سیدھی آسان کی طرف ندا ٹھا کیں۔

(۱) عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله عَلَيْهِ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار باصبعه السبابة ووضع إبهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. (مج منه الرا۱۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنماے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ جب تعدہ میں تشہد پڑھتے تو اپنے دائے ہاتھ کو داہنی ران پر اندر بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے تھے اور شہادت کی انگل سے اشارہ قرما ہے اور انگوشمے کونن کی انگی پر رکھتے اور لقمہ بناتے تھٹنے کو بائیں ہتھلی کا ( یعنی بائیں ہتھلی کو تھٹنے ہے اس قدر قریب رکھتے کہ گھٹنا ہتھیلیوں کے اندر آ جاتا)۔

(۲) عن عبد الله بن الزبيرأنه ذكر أن النبي المسالة كان يشير باصبعه إذا دعا و لا يحركها. (سنن الوداؤد ۱۳۲/۱ قال النود كا مناده منح )

ترجمہ: عبد الله بن زبیر رضی الله عند نے بیان کیاکہ اللہ کے ہی عبی جہانہ جب الله کو توحید کے ساتھ پکارتے تو اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے اور انگلی کو اٹھا تے وفت ہلاتے نہیں تھے۔

(٣) عن ابن عمر أن رسول الله تَلْكُ كَانَ إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا و خمسين وأشار بالسبابة. (سيح منم:١١٦/١)

و الوسطى و رفع التي تليها يدعوبها في التشهد. (رواوالخمد الاالتردى واناده مح آثار المنن: الاسمام واناده مح آثار السنن: الاسمام)

ترجمہ حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک علیان ہے کہ میں نے نبی پاک علیات کو دیکھا کہ انگوشھے اور نیج کی انگل سے علقہ بنائے ہیں اور شہادت کی انگل سے اشار دیکر رہے ہیں ، تشہد پڑھنے کی حالت ہیں۔

(٤) عن مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أماه حدثه ﴿

أنه رأى النبي مُلْكُنَّةُ قاعدًا في الصلاة ذراعَه اليمنيُ على فخذه اليمني رافعااصبعه السبابة قد احناها شيئا وهو يدعو. (منن ثرالً ١٨٤٨)

ترجمہ :مالک بن نمیر فزائ اپ والدے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ علاقے کو نماز میں بحالت قعود دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہوئے ہیں اور شہادت کی انگلی کو اس بر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھے ہوئے ہیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھا ہے ہوئے ہیں کہ تھوڑی ہوئی تھی، آپ علیہ تشہد میں اشارہ طرح اٹھا ہے ہوئے ہیں کہ تھوڑی ہوئی تھی، آپ علیہ تشہد میں اشارہ کرتے دفت انگلی کو سید ھے کر رہے بنے ۔ (اس حدیث معلوم ہواکہ اشارہ کرتے دفت انگلی کو سید ھے آسان کی جانب ندا ٹھا یا جائے )۔

مسئله (۲۵)مرف ایک انگی سے اثارہ کریں۔

(١) عن سعد قال مررسول الله خَلَيْتُهُ وأنا ادعوباصبعي فقال احد احد وأشار بالسبابة. (من ثالً:١٨٤١)

ترجمہ: حضرت معدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ گذرے اور میں تشہد میں ووالگیوں سے اشارہ کررہا تھا تو آپ نے فرمایا ایک انگل سے ، ایک انگل سے اشارہ فرمایا۔

مسئله (۳۲) ثاء اعوذ بالله، يم الله كي طرح التحيات بمي آستد وعيس-

(۱) عن ابن مسعود قال من السنة ان يخفى التشهد. (سنن ابوداؤد، الا۲۲)، وصححه) : ۱۲۲۷، وصححه)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ النحیات کا آہتہ پڑھناسنت میں ہے۔

مسئلہ (۲۷) فرض، واجب اور سنت مو کدہ نمازوں کے پہلے قعدہ علی النحیات پڑھ کرتیں کے اٹھ جا کی النحیات پر کچھ اضافہ نہ کریں۔

(١) عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله علي التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ، قال فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها التبي ورحمة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله "قال ثم ان كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بماشاء الله أن يدعو ثم يسلم . (منداجم: ۱۸ منداجم المن التي المناه المناه الله أن يدعو ثم

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں سے کہار سول اللہ علی اور آخر نماز میں اور آخر نماز میں ، حضرت عبداللہ علی مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی جب میں ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی جب در میان نماز اور آخر نماز میں اپنے کو لھے پر ہیستے توالت عیات لله والصلوات والطیبات الح بڑھتے۔

حضرت عبدالله بن مستودر منى الله عند كتية بيل كد أكر آپ در ميان نماز بس موت تو النحيات سے فارغ موت عى كمرے موجات اور أكر آخر نماز بس موت تو النحيات كے بعد دعا پر سے جو دعا بحى الله چاہتاك آپ پر حيس اس كے بعد سلام بجيرت۔

(٢)عن عائشة أن رسول الله عَلَيْكَ كَانَ لايزيد في الركعتين على التِشهد . (مندابِ يَتَل:٢٠٤/)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ دوسری رکعت میں اللہ علیہ اللہ علیہ دوسری رکعت میں اللہ عیات پرزا ہی نہیں فرماتے تنے۔

٣) عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي

خليطة في الركعتين كأنه على الرصف،قلت: يقوم، قال: ذلك يويد. (سنن ترائي: ١/١٣١١، وسنن ترتري قال أبو عبسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والعمل هذا عند أهل العلم يختارون أن لايطيل الرجل القعود في الركعتين الأولين وقالو: إن زاد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين وقالو: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو هكذا روى عن الشعبي وغيره: ١/٥٥١)

ترجمہ: ابوعبیدہ اپنے والد صفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ ورسری رکعت (بینی قعدة اولی) بی اس قدر جلدی کرتے ہیں کہ بسول الله علیہ تھے۔ راوی ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ بیس نے کہا تیسری رکعت کے لیے کو ایس مسعود تیسری رکعت کے لیے کو ایس مسعود تیسری رکھت کے لیے کو ایس مسعود تیسری رکھت کے لیے کو ایس مسعود تیسری رکھت کے لیے کو ایس مسعود تیس کے ادادہ فرماتے تیسے تو ایس مسعود تیسری رکھت کے لیے کو ایس مسعود تیس کے ادادہ فرماتے تیسے تو ایس مسعود تیس کے ادادہ فرماتے تیسے۔

الم ترفری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہالبت (مراس ہے کیوں کہ)
الدعبیدہ ف اپنے والد سے نہیں ستاہے (لیکن مؤید بالعمل ہے) اور ای پر اہل علم
کا عمل ہے بہ معزات ای کو پہند کرتے ہیں کہ آدی دوسری رکعت میں قعود کو
درازنہ کرے اور اس میں التحیات کے علادہ یکی نہ پڑھے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ
اگر پہلے تعدہ میں تشہد کے ساتھ یکی اور پڑھ لے گا تواس پر بجد ہ سہوواجب ہوگا،
اگر پہلے تعدہ میں تشہد کے ساتھ یکی اور پڑھ لے گا تواس پر بجد ہ سہوواجب ہوگا،

(٤) عن تميم بن سلمة قال كان أبوبكر إذا جلس في الركعتين كأن على الرصف يعني حتى يقوم. (ممنف اتن الم شيرة: ١٩٦٨)

ترجمہ: تمیم بن سلمہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رسنی اللہ عنہ دوسری رکعت میں بیٹھتے تو ایبالگنا گویا جلتے توے پر بیٹھے تنے لینی قعد وَ اولی ہے تیسری رکعت کے لیے جلدی ہے کھڑے ہوجاتے تنھے۔

مسئله (۴۸) تيري اور چوتمي ركعت من صرف سورة فاتحه يزهين،

ان دونوں رکعتوں میں قراُت کے احکام اوران کے دلائل مسائل قراُت میں گذر چکے ہیں اٹھیں دکھے لیاجائے۔

## قعدة أخيره:

مسئلہ (۳۹) تماز کے آخریں تعدہ ادبی کی طرح پر بیٹیں اور التیات کے ساتھ درود نٹر بیف بھی پڑھیں۔

(۱) عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدى لك هدية سمعتها من النبى الله فقلت بلى فأهدها لي، فقال ألا أهدى لك هدية سمعتها من النبى الله فقلت بلى فأهدها لي، فقال سألنا رسول الله عليه فقلنا يا رسول الله كيف الصلواة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك فقال قولوا.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك وعلى آل إبراهيم إنك وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .( محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجيد . ( محمد كما بارك مهم محمد المحمد كما بارك على الراهيم)

ترجمہ: مشہور تابی ام عبدالر حمٰن بن الی کیا کابیان ہے کہ حضرت کعب
بن مجر ہ رضی اللہ عنہ کی جمعے سے طلاقات ہوئی تو انحوں نے فرمایا کیا تہیں ایک
تخہ ند دول جے جم نے اللہ کے نی سیانی سے سناہے؟ جس نے عرض کیا ضرور وہ
تخہ بجمے عطافر مائے تو انحوں نے کہا ہم نے رسول اللہ علی ہے دریافت کیا کہ
آپ پر اور آپ کے المل بیت پر درود کس طرح بھیجا جائے ،اللہ تعالی نے ہمیں
ممادیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیے بھیجا کریں (یعنی المنحیات عمل سلام بھیجے کا
فریقہ بتادیا ہے کہ ہم السلام علیك أیها النبی ورحمة الله و مو كاته كہا
فریقہ بتادیا ہے کہ ہم السلام علیك أیها النبی ورحمة الله و مو كاته كہا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيـم وعلى آل إبراهيـم إنك حميـد مجيـد ،اللهم بارك على محمـد وعلى آل محمـد كما بـاركت على إبـراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

**ہسٹلہ (۵۰)**ورود شریف کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم ہے منقول کوئی دعایز حیں۔

(١) عن أبى بكر الصديق أنه قال لرسول الله غلب علمنى دعاء ادعوبه في صلاتي؟ قال: قل اللهم إنّى ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولايغفر اللنوب إلا أنت فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت المغفود الرحيم. (گنارى:١٥١١ه منح منم:٣٣٤/٣)

ترجمہ : معرت مدلق اکبروشی اللہ عندے مردی ہے کہ انھوں نے رسول خدا اللہ ہے عرض کیا کہ حضور جھے کوئی دعا سکھاد بچنے کہ جس اسے اپی نماز جس کیا کروں تو آپ نے فرملیا (یہ دعا) کیا کرو:

اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم سے ہیں اور گنا ہوں کو آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے اور مجھ پر رحم کوئی بخشنے والا نہیں ہے بس جھے اپنی جانب سے مغفرت عطافرمائے اور مجھ پر رحم سیجے یقیناً آپ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔

(٢) عن عائشة أن رسول الله عَلَيْكُ يدعو في الصلاة.

اللهم إني أعوذبك من عذاب القير وأعوذبك من فتنة المسيح اللهم إني أعوذبك من فتنة المسيح الدجال وأعودبك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذبك من المأثم والمغرم الحديث (صحيح بخارى :١٩٥١، وصحيح مسلم : ٢١٧/١، ومؤطا مالك :٩٩١ برواية ابن عباس)

حعزت ام المؤمنين عائشه صديقة رضى الله عنها بيان كرتى بين كه وسول

الله صلى الله عليه وسلم تمازيس مدوعاء كرتے تقد

اے اللہ بیل آپ کی ذات کی پناہ جا ہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور مسیح د جا لیک فتنہ سے اور مسیح د جا لیک فتنہ سے اور مسیح د جا لیک فتنہ سے اے اللہ میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں میں اور قرض کے بارہے۔

مسئله (۵۱) وعاوے فارغ او کردائیں بائیں جانب سلام بھیریں، سلام بھیرتے وقت کرون اتن موڑی کہ بیچے بیٹے آدی کو آپ کے رخسار نظر آجائیں۔

(۱) عن عامربن معد عن أبيه قال: كنت أرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلّم عن يمينه و عن يسا ره حتى أرئ بيا ض خـد ه. (مح ملم ١٠١٨)

ترجمہ: حضرت سعد وضی اللہ عند کہتے ہیں کہ ہیں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ آپ علیہ وسلم کو دیکھاکہ آپ علیہ کا اللہ علیہ کہ اسلم کو دیکھاکہ آپ علیہ کا دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہمال تک کہ آپ کے دخیاد مبادک کی سفیدی کے لینک

(۲) عن ابن مسعود أن النبي غَلَيْتُ كَانْ يسلّم عن يمينه و عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى أرى بيا ض خدّه (رو اه المحسمو صححه الترمذي. آجرالش: ۱۲۵/۱)

ترجمہ: معرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیم ورحمۃ اللہ ، السلام علیم ورحمۃ اللہ ، السلام علیم ورحمۃ اللہ کہ کر سلام بھیرتے تے یہاں تک کی آپ کے رضاد مبارک کی سفیدی تظر آ جاتی تھی۔

نماز کے بعد دعا

مسئله (۵۲) نمازے قارغ ہو کرد عاما تھی، جس کاطریقہ یہ ہے کہ

ہاتھوں کے اندر ونی جھے کؤچرے کے سامنے کرتے ہوئے اتنا آٹھا کیں کہ وہ سینے کے سامنے آجا کیں اور دعاہے فراغت کے بعد انھیں چرے پر پھیرلیں۔

(۱) عن أبى أمامة قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء اسمع قال جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات. (سمن ترذى و قال مذاهديث صن ۱۸۷/۴)

ترجمہ جعزت الوالمدر منی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اور تبول کی ہے مرض کیا گیا کہ کوئی دعا بارگاہ غداد ندی میں زیادہ سی جاتی ہے اور تبول کی جاتے اور وہ دعا جو باتی ہے آپ نے فرمایا وہ دعا جو رات کے آخری حصہ میں کی جائے اور وہ دعا جو فرض نمازوں کے بعد ما تی جائے۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رمنی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مستعند اللہ عند عاکرتے تھے۔

و ضاحت: مدین پاک میں لفظ "الدعا" عام ہے جو دعائے حاجت اور دعائے اثورہ دونوں کو شامل ہے لہذااے دعائے ماثورہ کے ساتھ خاص کرنا خلاف اصول ہے، نیز حضرت ابوالامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرض نماز کے بعد دعائے مستحب ہوئے کا ثبوت بے تکلف ٹابت ہو تاہے۔

(٣) عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى ، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك ، يقول ، ترفعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك وتقول يارب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. (سنن تذكن الاحداء الماراين تريمة أمحد ١٢٠٠٣)

وقال بعد تخريج الحديث "في هذا الخبر"شرح ذكر رفع اليدين ليقول اللهم اللهم، ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من سنة الصلاة وهذا دال على أنه أمره برفع اليدين والدعاء والمسألة بعد التسليم من المثنى: ٢ / ٢ ٢ ٢ ، واخرج ابو داؤد نحوه عن عبد المطلب بن و داعه ، وهو حديث حسن صالح للعمل فقد سكت عنه أبو داؤد، وذكر ه البغوي في فصل الحسان من مصابيح السنة وصدره المنذري ، بعن في الترغيب والترهيب و ذلك علامة كون الحديث مقبول عنده ، وصنيع المطحاوي في شرح مشكل الآثار: " المحديث مقبول عنده ، وصنيع المحديث صحيح عنده ، ثلاث رسائل المحديث المتحباب الدعاء: / ٢ ٢ معليقا.

ترجمہ: حضرت فضل بن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ رسول الله علیات مروی ہے کہ رسول الله علیات ہے فرمایا نماز (نفل) دودور کعت ہے ، تشہد پڑھو ہر دور کعت میں اور اظہار خشوع ، بحز اور مسکنت کرو ، اور اٹھاؤا ہے ہاتھوں کو بینی ہتھیلی کے باطنی حصہ کو چبرے کے سامنے اٹھاؤاور بارب یارب کہو بینی و عاما گواور جو شخص یہ نہ کرے اس کی نماز ایسی وئی ہے بین ناتھ ہے۔

"ام این فزیمہ اس مدیث کی تخریج کے بعد لکھے ہیں کہ اس مدیث پاک ہی رفع یہ بین کے ذکر کی تشریح کے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے وعاوسوال کرے گااور سلام سے پہلے بحالت تشہدر فع الیدین نماز کی سنت سے نہیں ہے، نیز یہ صدیث بتاری ہے کہ آپ علی گائے نے نمازی کو تھم دیا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھ کر سلام کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے اور اللہ سے دعاؤور سوال کرے "۔

(٤) عن أم سلمة أن النبي غُلَيْكُ كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني استلك علما نافعاورزقاواسعا وعملا متقبلا. ترجمہ . حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنبا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ عنبا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ عنبا دوایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب نماز نجر کا سلام پھیرتے تو د عاکرتے اے اللہ نیں آپ سے سوال کرتا ہوں علم تافع ،رزق واسع اور عمل مقبول کا۔

(٥)عن أبى هريرة أن رسول الله النافية وفع يده بعد ماسلم وهو مستقبل القبلة فقال: اللهم خلّص الوليد بن الوليد وعيّاش بن ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا من أيدي الكفار ( ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره الايهتدون سبيلا من أيدي الكفار ( ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره الامام حهة على بن زيدبن جُدعان وهو يحتمل في الشواهد وابواب العصائل من غيرتر دد

ترجمہ: حضرت ابوہر برق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ممازک کو اٹھایا ممازک کو اٹھایا ممازک سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ رہتے ہوئے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور دعاء کی کہ اے اللہ ولید بن ولید ، عیاش بن ربیعہ ، سلمہ بن ہشام اور کمزور مسلمانوں کو جو کسی تہ ہیر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ راستے سے واقف ہیں کفار کے ہاتھوں نجات اور خلاصی دے دیجے۔

(١) عن محمد بن أبي يحيى قال وأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا وافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال له إن رسول الله عليه لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته. وواه الطبراني قال الهيثمي رجاله ثقات ، محمع الروائد .١٩٩/١)

ترجمہ: محدین ابی کی کتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کودیکھا کہ انھوں نے ایک شخص کو نمازے فارغ ہونے سے پہلے ہاتھوں کو دعاء کے لیے اٹھائے دیکھا تو جب نماز پڑھ بچکے تو اس شخص سے فرمایا کہ آنخفرت منابقہ نمازے فارغ ہو جائے کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔

ان احادیث مبارکہ کے عموم سے طاہر ہے کہ نوا نل و فرائض کے بعد ہاتھوں کواٹھا کر دعا کرنا آنخضرت علیہ کی سنت ہے۔

(٧)عن سلمان قال: قال رسول الله غَلَبُ ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شيئا إلاكان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا." أخرج الطبراني في الكبير قال الهيئمي رجاله رجال الصحيح (جُمُ الرواكد: ١١٩/١٠)

ترجمہ: حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! جس قوم نے بھی اپنی جھیلیوں کو اللہ کی جانب اٹھایا کسی چیز کو مانگتے ہوئے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ماتھوں جس ان کی مانگی ہوئی چیز رکھ دیں ہے۔

ر (٨) عن حبيب بن مسلمة الفهرى قال مسمعت رسول الله عليه عليه عليه الله الله الله الله الله الله الله دعاء هم. واخرجه المحاكم وقال صحيح على شرط مسلم و رواه الطبراني في المعجم الكبير :٣٦/٤، قال الهيثمي وجاله وجال الصحيح غير ابن لهيعة : ١٩٠/١، وابن لهيعة حسن الحديث والراوي عنه في هذا الحديث هو عبد الله بن يزيد المقرى وهو أحد العبادلة الذين تعدروايتهم عن ابن لهيعة أعدل وأقوى.

ترجمہ: حضرت حبیب بن مسلمۃ فہری رضی اللہ عنہما ہے روایت ہو ہوں کہتے ہیں جس نے آنخضرت حبیب اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ قوم سلم بہتے ہیں جس بن آنکے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں تو بب جمع ہوتی ہے اور ان جس سے بعض د عاکرتے اور بعض آ مین کہتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی د عاکو تبول کر لیتے ہیں۔

و صاحت: ان دونوں مدیث پاک اجا کی دعاادر اس کی تبولیت کا شوت ہو تا ہے پھرید اجماع عام ہے کہ نماز کے دفت میں ہویا کی اور دفت میں مدیث میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

 (٩) عن أبى بكرة "مرفوعاً" سلوا الله ببطون أكفكم ولا تستلوه بظهورها. ( رواه الطبراني قال الهيثمي في جمع الزوائد ١١٩٠١، رجاله رجال الصحيح غير عمار بن خائد الواسطي وهو ثقة)

ترجمہ: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عن نے فرمایا اینے ہمتمیلیوں کے اندرونی حصص اللہ سے مانگا کر دباہری حصے سے نہیں۔

(١٠) عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: إذا دعوت الله عَلَيْهِ: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك والالدع بظهورها فإذا فرغت فامسح بهما وجهه . (منن ابن ماجه باب رفع البدين في الدعا :/٩٧٥ قال السيرطي في فض الوعاء :/٩٤٠ قال شيخ الاسلام، أبو الفضل بن حجر في أماليه: هذا حديث حسن" (وذلك نظرا إلى شواهده)

حفرت عبد الله عن عباس منى الله عنهائے كهاكه رسول الله علي نے فرمايا جس من الله عنها نے كهاكه رسول الله علي نے فرمايا جب تم الله ست وعالم و تم الله عنه الله عنه وعالم من ملى الله و الل

(١١) عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله عليه الله عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله عليه عليه عليه عليه الله فأستلوه ببطون أكفكم ولاتستلوه بظورها.

منن ابوداؤد في كتاب الصلاة :/ ٩ · ٧ واسناده جيد)

ترجمہ: خطرت الک بن بیار عوفی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اعددونی ہتھیایوں سے دعاماتگا کرو ہتھیایوں کے باہری حصدے ندمانگا کرو

(۱۲) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: كان رسول الله تأليب إذا رقع يديه في اللهاء لم يحطهما حتى يمسح وجهه (سنن ترمذى كتاب الدعوات: ۱۷۳/۱ قال الترمذي: هذاحديث صحيح فريب وفي نسخة غريب بدون لفظ صحيح وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبى داؤد ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن ، وأقر الحافظ علي ذكر ذلك الأمير الصنعاني في سبل السلام: ۱۲۲۲ طبع دارالمعرفت بيروت ، واستدل بالحديث على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، وأقرة ايعناً المحدث عبد الرحمن المبار كاوري في باليدين بعد الفراغ من الدعاء، وأقرة ايعناً المحدث عبد الرحمن المبار كاوري في تحفة الأحوذي دي ١٤٠٠

ترجمہ: سائب کے والد صفرت یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معالی ہاتھوں کو چیرہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعایس ہاتھوں کو اٹھاتے تو (ختم دعایر) ہاتھوں کو چیرہ کا مبارک پر بھیرتے ہتے۔

(۱۶) عن أبي نعيم قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يذعوان ويديران بالراحتين على الوجه.(الادبالغردالاام،نارى:۲۸/۲)

ترجمہ: ابولغیم وهب کا بیان ہے کہ بیل نے حضرت عبد اللہ بن محمر اور حضرت عبد اللہ بن زہیر رضی اللہ عنیم کودعا کرتے ہوئے دیکھا (کہتم دعا پر)وونوں حضر ات اپنی ہتھیلیوں کو چیرے پر پھیرتے تھے۔ يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهماوجهه. (معنف عبد الرزاق بليه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهماوجهه. (معنف عبد الرزاق ٢٤٧/٧: واسناده صحيح، وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فالمرسل حجة عند كثير من المحدثين والفقهاء لاسيما اذا اعتصد من المرفوع.

ترجمہ: اہام زہری دحمۃ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ عظیمی دعا میں ہاتھوں کو اپنے سینے تک افعاتے تھے مجر (فتم دعام) ہاتھوں کو چرے پر پجیر لیتے تھے۔

# ضروری تنبیه:

مسئلہ (۵۲) میں قد کور کیفیت کے ساتھ فرض و فیرہ تمازوں کے بعد وعا مانتے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے ان قد کورہ احادیث سے روز روشن کی طرح ٹابت ہے لہذا اے بد حت سجمتایا کہتا کی طرح بھی جائز تعداس طرح دعاما تکتا ایک امر مستحب ، لہذا اگر کوئی محض ایبانہ کرے تواس پر انکار و طامت متاسب نہیں۔

مسئلہ (۵۳) نماز کے بعد ذکر اللہ مجی متحب ہے اور رسول پاک میں اس کی بدی تعدید میان فرمائی ہے۔

(۱) عن أبي هريرة عن رصول الله عَلَيْهِ قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين و كبرالله ثلاثا وثلاثين و كبرالله ثلاثا وثلاثين وكبرالله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المأتة لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير غفرت خطايا ه وان كانت مثل زبدالبحر . (ميم مسلم ١١٩١١)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ آنخضرت علیہ اللہ عنہ سے مروی ہے وہ آنخضرت علیہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ میں گئے نے فرمایا جو شخص کیے ہر نماز کے بعد ۳۳ بار

مبحان الله ، ۳۳ بارالحمد الله ، ۳۳ بارالله اکبر ، پس به ۹۹ بو کی اور
آپ نے قربایک ۱۰۰ کی تعداو پوری کرنے کے لیے کے " لااله الا الله و حده
لاشریك له له الملك و الحمد و هو علی كل شئ قدیر" تواس کی خطاكيں
بخش دی جا نیں گی اگر چہ وہ مندر کے جماگ کے پرا پر یوں۔

(۲) عن كعب بن عجره قال: قال رسو ل الله خليانية: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن هبر صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثين تسبيحة ، وثلاث ثلاث تلاثين تحميدة ، وأربع وثلاثين تكبيرة. ( مج ملم ۲۱۹/۱)

(٣) عن الحسن بن على قال: قال رصول الله عليه من قرأ آية الكرسي في دير الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلوة الأخرى (رواه الطبراني في الكبر قال الهيدي في مجمع الزوالد: ١٠/ اساده حسن آثار السنن : ١٠/١)

ترجمہ: فرزندعلی و تواسئہ رسول معفرت من رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علی کا اللہ علیہ کے کا اللہ علیہ کا اللہ کی مقاظت میں دے گا۔

تعنبعید :احادیث میں فرض نمازوں کے بعد بہت ہے اذکار مروی ہیں اس موقع پر بغرض انتصارا نمیں پراکتفاء کیا گیاہے۔

ضرور ی وضاحت

اکلی ساور میں تماز کا جو طریقہ میان کیا گیاہے وہ مردول کے لیے ہے

عور توں کی نماز بعض باتوں میں مردوں سے مختلف ہے لبنداخوا تین نماز ادا کرتے وفت درج ذیل مسائل کا خیال رکھیں۔

مسئلہ (۵۴) خواتین کے لیے بہتر میں ہے کہ دواکیے گھر میں نماز اداکریں۔

(۱) عن عبد الله بن مسعود عن النبى خليلة قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجر تها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. (سنن الدواؤد: ١٨٣١، ومستدرك الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين واقره الذهبى)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ اللہ کے مستقد نے فرملیا عورت کی تماز اپنے گھریں گھر کے حمن کی تماز سے بہتر ہے اور اس کی نماز گھر کی جموئی کو تھری ہیں گھر کے ممن کی تماز سے بہتر ہے (مطلب یہ ہے کہ عورت جس قدر ہو شیدہ ہو کر تماز اواکر ہے گیا ہی قدر زیادہ تواب کی تحق ہوگی)۔ عورت جس قدر ہو شیدہ ہو تھی اللہ عنها قالت: قال رسول الله علیہ: وصلاقہ الله علیہ مسجد وملاتها فی حجر تھا و صلاتها فی دار ھا خیر من صلاتها فی حجر تھا و صلاتها فی دار ھا خیر من صلاتها فی دار ھا الدر عبد والدر عبب والدر عبر عبد والدر عبب والدر عبب والدر عبب والدر عبب والدر عبب والدر عبر عبد والدر عبب والدر عبر عبد والدر عبر عبد والدر عبر عبد والدر عبر عبد والدر عبد والدر عبر عبد والدر عبر عبد والدر عبر عبر عبد والدر عبر عبر عبد والدر عبد والدر عبر عبد والدر عبر عبد والدر عبد والدر

(٣) عن أم حميد امراة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي عيين فقالت: يا رسول الله ! إني أجب الصلاة معك قال قد علمت

انك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وحجرتك وصلاتك في حجرتك، خيرمن صلاتك في دارك، و صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال فامرت فبني لها مسجد في أقصى شي من بيتها وأظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقبت الله عزوجل (رواه أحمد ورجاله رجال المحجح غيرعبد الله بن مويد الأنصاري ووثقه ابن حبان مجمع الزوائد : ٣٤/٢-٣٤)

ترجمہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ علی ذوجہ حضرت ام حمیدر منی اللہ علی فدمت میں حاضر حمیدر منی اللہ عنها ہے مروی ہے کہ دور سول اللہ علی فدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ماتھ نماز اداکروں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہشندہ، حالا نکہ تیری کو تھری کی نماز تیرے بڑے کرے کی نماز سے بہتر ہے اور بڑے کرے کی تیری نماز گھرے صحن کی نماز سے بہتر ہے اور بڑے محن میں محلہ کی معید کی نماز سے بہتر ہے اور تیری نماز محلہ کی معید کی نماز سے بہتر ہے اور تیری نماز محلہ کی معید میں میری معید کی نماز سے بہتر ہے۔

حفرت ام حمید سے روایت کرنے والے نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی میں میں میں اللہ علیہ کی مناء سجے کر انھوں نے اپنے کمر والوں کو کمرے اندر مسجد بنانے کا تھم دیا چنانچہ کمر کے آندر مسجد بنانے کا تھم دیا چنانچہ کمر کے آنزی حصہ میں ایک تیرہ و تار کو تفری میں مسجد بنادی کی اور وہ اس میں نماز پر متی رہیں یہاں تک کہ اللہ کو بیاری ہوگئے۔

نوٹ: اس مسئلہ کی تغییلات کے لیے ہماری کتاب "خواتین اسلام کی بہترین مسجد کامطالعہ کریں۔

مسئله (٥٥) خواتين چرے ، الحد اور باؤل كے علاوہ جم كے

### سارے عضو کو ڈھانگ کر نمازادا کریں۔

(۱) عن عبد الله عن النبي مُلْنِطِيَّة قال المرأة عودة. (من رَدَى:۱۸۹۸) ترجمه: حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في پاک ملطقة سے روایت كرتے بين كه آپ نے ارشاد قرمايا: عورت سرايا پر ده ہے۔

(٢) عن عائشة أن النبي مُلْتُ قال: لا تُقبل صلاة حائض إلا
 بخمار. (سنن ترذي: ١٨٢٨ وسنن ابر واؤو: ١٨٣٨)

ترجمہ: حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قبول نبیس کرتے بالغ حورت کی نماز بغیر اوڑ حنی کے۔(اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حورت کے لیے سر کے بالوں کا چمیانا بھی ضروری ہے۔

 (٣) عن عائشة أنها سئلت عن الخمار ؟ فقائت: إنما الخمار ماواري البشرة والشعر. (النناكبري:rra/r)

ترجمہ: حضرت ام المومنین عائشہ رمنی اللہ عنہا ہے اوڑ عنی کے بارے میں ہو چھا گیا؟ تو انھوں نے قرمایا اور حن تو وی ہے جو جسم کی کھال اور سر کے بال کو چھپا ہے۔ (اس سے معلوم ہوا کہ جس اوڑ حنی سے کھال اور بال نظر آئیں وہ اوڑ حنی ہے بی تہیں)

(٤) عن الحسن قال: إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغط أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة. (ممنف النائي شير: ١٣٠١)

ترجمہ: حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت جب بالغ ہو جاتی ہے اور نماز ہیں اپنے کاتوں اُور سر کو نہیں چھپاتی تواس کی نیماز قبول نہیں کی جاتی۔

(٥) عن سعيد بن جبير عن ابن عياس قال: "و لايلد بن رِينتهن

إلاَّ مَاظَهُرَ مِنْهَا" قال مافي الكف والوجه . (التن الكبري ٢٢٥/٢)

حضرت عبداللہ این عباس متی اللہ عنہائے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان "اور عورتیں نمایاں نہ کریں اپنی زینت کو مگر وہ جو ان کے بدن سے ظاہر ہے " سے مراد وہ زینت ہے جوہا تھ اور چیرہ کی ہے کیوں کہ یہ دو توں ستر میں داخل نہیں ہیں۔ وہ زینت ہے جوہا تھ اور چیرہ کی ہے کیوں کہ یہ دو توں ستر میں داخل نہیں ہیں۔ مستقلہ: (۵۱) خوا تین تحمیر تحریمہ میں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کی اس میں ان کے لیے زیادہ یردہ او تی ہے۔

(١)عن وائل بن حجر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وائل بن حجر! إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديهاحذا ثنييها. (مجم طرالي كير:١٨/٢٢)

ترجمہ حضرت واکل بن حجر رمنی اللہ عند کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ عند کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ عندی کے جما علیت نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاؤ اور عورت اینے ہاتھوں کو سینے کے برابر کرے۔

(۲) عن عبد ربه بن سليمان بن عمير قال: رأيت أم
 البدر داء ترقع يديها في الصبلاة حقو منكبيها. (جزء رفع اليدين
 للبخاري: ۷۷، و مصنف ابن ابي شيبة : ۲۲۹/۱)

ترجمہ:عبدر بین ملیمان ہے مروی ہے کہ انھوں نے حصرت ام الدر داء رسنی النہ عنبما کو دیکھا کہ وہ نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابراٹھاتی تھیں۔

(٣) عن ابن جريج قال قلت لعطاء تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل؟ قال لاترفع بذالك يديها كالرجل، وأشار فخفض يديه جدا وجمعهما إليه جداء وقال للمرأة هيئة ليست للرجل وإن تركت ذلك فلا حرج . (معنف اين الي هية: ١٣٩٨)

ترجمہ: ابن جرت کامیان ہے کہ میں نے حضرت عطاءے وریافت کیا کہ

عورت کلیر تح بیر تح بید کے وقت مرووں کی طرح ہاتھ اٹھا کیگی ( ایسنی کانوں کے قریب تک ) توانھوں نے فرمایا عورت اپنے ہاتھوں کو مرد کی طرح نہ اٹھائے ، ( پھر عملی تعلیم کی غرض ہے ) رفع یوین کیااور ہاتھوں کو نہایت پست اور اپنی جانب سیٹے رکھااور فرمایا کہ ( نماز میں ) عورت کی خاص جیئت ہے جو مرد کی نہیں اور اگر وہ اس جیئت کو اختیار نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ( لینی عورت کے لیے یہ جیئت اولی اور جہتر ہے لازم وضروری نہیں )۔

مسئلہ (۵۷) خواتین ہاتھ سینے پریاند میں مردوں کی طرح ناف سے نیچے نہیں۔ ری جو میں ہے۔

(۱) مولاناعبد الحيُّ فرعَّى محلى لَكِيتٍ ہيں۔

أما في حق النساء فاتفقوا على أن السنة لهن وضع السدين على الصدر.(العلية:١٥٦/٣)

ترجمہ: رہاعور توں کے حق میں تواس پر سب کا اتفاق ہے کہ عور توں کے لیے سینے پر ہاتھ باند هناسنت ہے۔

مسئلہ (۵۸) خواتین سجدہ میں بیٹ کو رانوں سے اور بازو کو پہلوژل سے ملا رکھیں۔

(۱) عن ابن عمر مرفوعا، إذا جلست المراة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فإذا سجدت الصقت بطها في فخذيها كاستر مايكون لها وإن الله ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي! أشهدكم أنى قد غفرت لها. (كر العمال ٩/٥) والسر الكرى ٦/ ٢٣٢، وهو حديث ضعيف كما قال البيهقي)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبماے مر فو مار وایت ہے کئہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت جب نماز میں جیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پررکھ (مینی پیروں کو بائیں جانب نکال کر بچھادے اس طرح و نوں را نیں باہم مل جائیں گی) اور جب تجدہ کرے تو پیٹ کور انوں سے چپکا کے اس طرح کہ اس کے لیے خوب پردہ پوشی ہوجائے تو اللہ تعالی اس کی جانب رحمت کی نظر فرماتے ہوئے او شاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتو کواہ و ہوگہ میں نے اے بخش دیا۔

(٢)عن يزيد بن أبى حبيب أنه صلى الله عليه وسلم مرعلى المرأ تين تصليان، فقال: إذا سجد تما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ذلك ليست كالرجل. (مراسيل ابوداؤد/٨، والسنن الكبرى: ٢٢٣/٢، فيه انقطاع وضعف)

ترجمہ: یزید بن انی حبیب کتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ گذرے دوعور توں کے پاس سے جو تماز پڑھ رہی تھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جب حجدہ کروتوں کے پاس سے جو تماز پڑھ رہی تھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جب مجدہ کروتوں کہ عورت (کی محدہ کوز جن سے ملالیا کرد کیوں کہ عورت (کی حالت مجدہ میں) مرد کی طرح نہیں ہے۔

(٣) عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه وأرضاه قال إذا سجدت المرأة فلتحتفز وتضم فخذيها. (معنف ابن أبي شير: المعطم المراحي)

حادث ہے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت جب عجدہ کرے تواجیمی طرح سمٹ جائے اور اپنی رانوں کو ملالے۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس مض اللہ عنما ہے عورت کی نماز کے بارے میں بو چھا گیا تو فرمایاوہ سمٹ سمٹاکر نماز پڑھے۔ (ق) عن ابواهیم قال إذا سجلت الموأة فلتزق بطنها بفائلها و المتحدد و المتحدد عجزتها و الا تجافی كما بجافی الرجل (سخدان المورد عجزتها و الا تجافی كما بجافی الرجل (سخدان المورد برایم تنی قرات بین كه مورت بب بجده كرب توایخ بید كورانول سے چها لے اور سرین كو اوپر ند اتحات اور اعتماء كو مروول كی طرح وورند كرے (بلك سب كو آئیل على المائے دركے)۔

(٦) عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على
 فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة ." (منشائن الإدير: ٣٠٢/١)

ترجمہ: حضرت مجاہدے مروی ہے کہ دہ ناپند کرتے ہتے کہ مرد جب محدہ کرے تواہیۓ پیٹ کورانوں سے چیکا دے جس طرح عور تیں چیکادیتی ہیں۔

 (٧) قال ابراهيم النخعي كانت المرأة تومر إذا سجدت أن تلزق بطنها بفخليها كيلا ترتفع عجز تها ولا تجافي كما يجافي الرجل." (السنن الكبرى: ٢٣٢/٢)

ترجمہ: اہراہیم کنی نے کہا کہ عورت کو تھم دیا جاتا تھا کہ وہ جب مجدہ کریں تو اپنے بیٹ کو دانوں سے چہالیں تاکہ ان کی سرین اوپر نہ اٹھے اور عورت اپنے احضاء کو مرد کی طرح ایک دوسرے سالگ نہ دیکے (بلکہ انھیں ایک دوسرے سالگ نہ دیکے (بلکہ انھیں ایک دوسرے سے الگ نہ دیکے (بلکہ انھیں ایک دوسرے سے اللہ نہ دیکے (بلکہ انھیں ایک دوسرے سے اللہ نہ کے )

المام بيبى اسسلىغ مى لكيت بين:

اجماع مايفارق المرأة فيه للرجل من أحكام الصلاة راجع إلى الستر وهو إنما مأمورة بكل ما كان استرلها :٢٢٧٢)

یعن اس سلیلے میں جامع بات ستر اور پردہ پوشی کی جانب راجع ہے چوں کہ عورت ہراس طریقہ کی منجانب شرر کامورہے جس میں پردہ پوشی زیادہ ہو، لہٰذانماز کے جس طریقہ میں پردہ پوشی زیادہ ہوگی دہ عورت کے لیے ستحسن ہوگا،اور اس میں وہ مردول کے طریقہ کے تابع نہیں ہوگی۔

مسئلہ (۵۹) خواتین دونوں کدول کے در میان اور التحیات پڑھنے کے لیے جب جیٹیس تو ہائیں کو لمے پر زمین سے چبک کر بیٹیس اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں۔

(۱) عن ابن عمر أنه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله عليه قال كن يتربعن ثم أمرن أن يحتفزن يعنى يستوين جالسات على أو راكهن. (جامع المسانيد: ١/ ٠٠٤)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ عنہاے یو چھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک بیں عور تبل کس طرح نماز پڑھتی تھیں؟ تو انھوں نے فرمایا چہار زانو بیٹھ کر پھر انھیں تھی ہوا کہ خوب سٹ سمٹا کر بیٹھیں ایمی اینی اینے (بائیں) کو لھے پرجم کر بیٹھیں۔

مسئله (۱۰) خواتین اگر اپی علاصده جماعت قائم کریں توان کی امام صف می کری کون مف سے امام مف می کری کون مف سے آھے نہ کھڑی ہو۔

(١) عن ريطه الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة .(رواد عبر الرزال استاده سمح آثار الشن: ١٣١/١)

ترجمہ: ریطہ حنفیہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے عور نوں کی فرض نماز ہیں امامت کرائی اور ان کے در میان ہیں کھڑی ہوئیں۔

(٢) وعن حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بينها . (رواوعبرالرزاق واعاده منح آثار النن ار١٣١)

ترجمه : جيره بنت حمين كبتي بي كه حبزت ام سلمه رضى الله عنهان

عور توں کی نماز عصر کی امامت کی توان کے چیش کھڑی ہو تیں۔

(٣) عن صفوال قال: إن من السنة أن تصلي المرأة بالنساء
 تقوم وسطهن . كتاب الأم : ١٦٤/١)

ترجمہ: حضرت مفوان کہتے ہیں کہ بیہ بات سنت ہے کہ اگرعورت، خواتین کونماز پڑھائے توان کے نیچ میں کمڑی ہو۔

مسئله (۱۱) این ام کومهو پر متنبه کرنے کے لیے خواتین آداز سے اللہ عند پڑھیں بلکہ داکیں ہاتھ سے باکیں ہاتھ کی پشت پر تھی تھیادیں۔

(۱) عن أبى هريرة عن النبي غلب قال: التسبيح للرجل والتصفيق للنساء. (وزاد مسلم وآخرون ، في الصلوة صحيح بخارى : ١٦٠/١، وصحيح مسلم : ١٠٠/١، وسنن ترمذى : ١٨٥/١)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند نبی پاک علاقے ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرالیا نماز میں (سمو کے موقع پر) تنبیح مردوں کے لیے اور تصفیق عور توں کے لیے ہے۔

يقول العبد الضعيف حبيب الرحمن الأعظمي غفر الله له ولوالديه ولأساتلتة وجميع المسلمين. فرخت من تأليف هذه الرسالة ٧٢/من رمضان المبارك سنة ٩٤٤١هـ ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . .

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم اللين .



# مقادینبر ۱۵ عورتول کا طریقهٔ نماز

از

حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب شخ الحدیث جامعه اسلامید بیوژی تالاب بنارس



# عورتول كاطريقة نماز

(اممازات)

اسلای نظام حیات میں عورتوں اور مردوں کی صنفی خصوصیات اور ان کے تقاضوں کے لحاظ ہے دونوں کے حقوق وفر اکفن اور مسائل دا حکام میں نمایاں طور پرفرق واقمیاز کی رعایت کی گئی ۔ یہ فرق صرف طرز معاشرت امور خانہ داری تربیت ادلا داور گھر بلو فرمہ داری تربیت ادلا داور گھر بلو فرمہ داری تربیت ادلا داور گھر بلو فرمہ داری تربیت ہی محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہرشعبہ میں اس کی بھر پورد عایت کی گئی ہے ۔ حتی کہ املائی نظام حیات کے بنیادی شعبہ عبادات میں بھی مورتوں کی صنفی خصوصیات کے چیش نظران کے لئے مردوں سے الگ احکام ہیں۔ بالخصوص دواجم فرائض جج اور فماز میں یہ اتفاز بہت ہی نمایاں اور ہرقدم پرمحسوں ہونے والا ہے ۔ یہ ایک اسلم موضوع گفتگو عورتوں کا طریقہ ہے ۔ یہ ایک اسلم موضوع گفتگو عورتوں کا طریقہ ہے۔ ایک سلم انکار نہیں کر سکتا ۔ ہمارا اصل موضوع گفتگو عورتوں کا طریقہ ہے۔ ایکی سازہ کی طریف اشارہ کر دینا مفید ہوگا جن سے شریعت کے اس مزان کا اندازہ ہو سے کہ دوعورتوں کے اختیاز اس کے لئے اپنے ہرتھم میں تستر اور پوشیدگی کو پسند کرتی ہے اور عورتوں کے جسمانی خدوخال کی نمائش کو پسند نبیس کرتی ۔ اس سلسلہ میں نماز متعاتی مردوں اور عورتوں کے جسمانی خدوخال کی نمائش کو پسند نبیس کرتی ۔ اس سلسلہ میں نماز متعاتی مردوں اور عورتوں کے درمیان چند مسلم اور غیر متازع فیدا تمیاز است پرنظر ڈال کی جائے۔

ا۔ مردوں کے کئے نماز باجماعت میں حاضری اس قدرتا کیدی ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مکانوں میں آگ لگا دینے کا ارادہ ظاہر فر مایا جو اذان سننے کے باوجود جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔(1)

<sup>(</sup>۱) بخاری جدداص ۸۹

دوسری طرف بعض مصالح کی وجہ ہے مبحد نبوی میں عاضری کی اجازت کے ہاوجو دحضرت نبی اکرم میٹائیجیئے کے عہدمبارک میں بھی عورتوں کی میہ حاضری مردوں کی اجازت برموتوف رکھی گئی تھی۔(1)

۳- مردوں کے لئے نماز باجماعت کی فضیلت تنہا نماز کے مقابلہ میں ۲۷ گنایا ۲۵ گنا ہے۔ (۳)

اورعورتوں کے لئے اپنے مکان کے اندرونی کوٹھری میں جیپ کر تنہا نماز اداکر تا معجد نبوی میں امام الانبیاء میں نیاز اور کرنے کے مقابلہ میں کئی درجہ افضل ہے۔

حضرت ابوجمید ساعدی رضی الله تعالی عند کی المید حضرت ام جمید رضی الله تعالی عنها حضور کی خدمت جی حاضر ہو میں اور عرض کیا کہ یارسول الله جیری خواہش ہے کہ جی آپ کے ساتھ ساتھ مما تھ نماز ادا کر دل ۔ آپ یکٹی پیز نے فر مایا جھے معلوم ہے کہ تم میر ہماتھ نماز پڑھنا چاہتی ہولیکن تمہارا اپنے گھر کے کمرے جی نماز ادا کر ناصحن جی نماز پڑھنا سے بہتر ہے اور اپنے تحق جی نماز پڑھنا گھر کے احاطہ جی نماز پڑھنے سے افضل ہے ۔ اور تمہارا اپنے احاطہ جی نماز ادا کر نا اپنے تحقہ کی مسجد جی نماز پڑھنے سے افضل ہے ۔ عبدالله بن سوید انصاری کہتے ہیں کہ ام تمید شرف نماز پڑھنے کہ اندرونی حصہ بی نماز کے لئے ایک جگہ بنالی اور ای جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں بہائتک کہ ان کا انتقال بوگیار وا واحمہ باساد حس ۔ (۴)

ای کے علاوہ متحد داحکام میں بیفرق نمایاں ہے۔ مثلا مرو کے لئے سب سے (۱) بخاری جلدامی ۱۹۱۹ زندی جامس ۱۷۔ (۲) بخاری جامی ۱۹(۳) بخاری جامی ۱۹۸۸ میں ۲۲۔ افضل صف اول اورعورتوں کیلئے سب سے افضل سب سے پیچلی صف تھی۔ ایک امام اور ایک مقتدی اگر تنہا عورت ہوتو ایک مقتدی ہوتو مقتدی اگر تنہا عورت ہوتو وہ مرد کے بیچھے ہی کھڑی ہوگی خواہ محرم ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کو نماز ہیں لقمہ یا سنبید کی ضرورت بیش آئے ہے تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر کے گالیکن عورت زبان سے بجھ نہ کے گی ضرورت بیش آئے گی اللہ یا اللہ یا اللہ اکبر کے گالیکن عورت زبان سے بجھ نہ کے گی صردا گرناف صرف وائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت سے بائیں تھیلی پرتالی بجاد ہے گی۔ مردا گرناف سے لے کر گھٹے تک کا حصہ چھپا کرنماز ادا کر لے تو بحرا ہت نماز ادا ہوجا ہے گی لیکن عورت کا سرجھی کھلارہ گیا تو نماز نہ ہوگی۔

عورتوں اور مردوں کے احکام میں بیا تمیا زات کتب احادیث سے تعلق رکھنے والے کئی فرد کے لئے مخاج ہوت نہیں ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے طریقہ نماز میں جو التیاز ہو وہ بین تقاضائے شریعت کے مطابق ہے۔ اوراس کی نظیر ہرقدم پر ملے گی۔ امنیاز ہو وہ بین تقاضائے شریعت کے مطابق ہے۔ اوراس کی نظیر ہرقدم پر ملے گی۔ اب اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہی جو این چا ہے کہ عورتوں کواس طرح سے نماز ادا کرنے کا تھم ہے جس میں ان کا پوراجہم پوری طرح چھیا رہے۔ بدن مراح ہو ال نمایاں نہوں۔

جن ش چند باقی خاص طور برخوزی تے ریمہ کے وقت عورت کان یا مونڈ ھے کے بجائے صرف سینے تک ہاتھ اٹھائے گی اور ہاتھ سینے پر باند ھے گی۔ رکوع میں پورے طور پر جھکنے کے بجائے صرف اتنا جھکے گی جس میں ہاتھ گھٹنوں تک پہو نج جائے اور بدن کو سمیٹے رکھے گی سجدہ اس طرح ادا کر ہے گی کہ پورے بدن کو سمیٹ کر زمین سے چپک سمیٹے رکھے گی سجدہ اس طرح ادا کر ہے گی کہ پورے بدن کو سمیٹ کر زمین سے چپک جائے گئی نہ بنڈلیوں کورانوں سے الگ کر ہے گی ، نہ بیٹ اوران کے جائے گئی نہ بیٹ اوران کے درمیان فاصل دکھے گی ۔ جلسے کی حالت میں اپنے دونوں باؤی دائیں طرف تکال لے گی۔ بھران مسائل میں بھی سب سے اہم مسلم عورت کے بحدہ کا مسئلہ ہے۔ اس لئے ہماری گفتگو کا اصل مور بی رہے گا۔

جہاں تک تحریمہ کے وقت رفع یدین کی مقدا رکا تعلق ہے۔اس سلسلہ میں ہمارے سامنے مندرجہ ذیل صدیث ہے۔ عورتوں کے لئے ہاتھ سینے پر باندھنااس لئے اختیار کیا گیا کہ اس میں عورتوں کے لئے ستر زیادہ ہےاصل مسئلہ ہے تجدے کا طریقہ اور جلسہ اور قعدہ میں سدل یعنی دونوں پیروں کودائیں طرف نکال کر بیٹھنا۔

اس بارے میں جب ہم نے مختف مسالک فقد کی کتابوں کا جائزہ لیا تو جیرت انگیز انفاق رائے سامنے آیا۔ اور بد بات واضح ہوگئی کہ نہ صرف بد کہ امام ابوطنیفہ آمام شافعی ، امام مالک ، اور امام احمد بن حنبال کے تبعین احتاف وشوافع مالکیہ اور حنابلہ اس مسئلہ میں منفق ہیں بلکہ سربر آور دہ علماء المجدیث بھی اس مسئلہ میں سواد اعظم کے ساتھ ہیں۔ اور سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت اپنی نماز میں مردوں سے متعدد امور میں مختلف ہیں۔ اور سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت اپنی نماز میں مردوں سے متعدد امور میں مختلف ہے۔ بالحضوص عورت کا سجدہ مردوں کے مقابلہ میں انتہائی سمٹ سمٹا کر اور زمین سے چیک کرادا ہوگا۔

ویل میں ہم ہرمسلک کی متند کتابوں ہے حوالے مع ترجمه نقل کرتے ہیں۔ امام ابو حسنیفانی: - نقد خفی کی مشہور اور متند کتاب ہدایہ میں ہے!

اس میں عورتوں کے طریقہ نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(قال التنافعي )و قد ادّب الله تعالى السناء ما لا سنتار و اد بهر مذلك رسو ل الله سخة و احب للمر أة في السنجود ال تضم بعضها الى بعض و تلصق بطبها مفحذها و تسجد كا ستر ما يكو لها و هكذا احب لها في الركوع والحلوس و حميع الصلوة ال تكون كاستر ما يكول لها و احب اللها و احب الما تكفت جلمانها و تحافيه راكعة و ساجدة عليها لئلا تصفها ثبانها \_(1)

امام شافعی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ الله تعالی نے عورتوں کو جھپ کر دہنے کا ادب سکھلایا ہے اور میں ادب سکھلایا ہے اور میں عورتوں کہ وہ اپنے بدن کے ایک حصہ کو عورتوں کے لئے حالت سجدہ میں یہ بیند کرتا ہوں کہ وہ اپنے بدن کے ایک حصہ کو دوم سے حصہ ہے اوراس طرح سجدہ کرے جو دوم سے حصہ ہے اوراس طرح سجدہ کرے جو اس کے لئے زیادہ سے زیادہ چھپانے والا ہو۔ای طرح عورت کے لئے رکوع جلساور پوری نماز میں یہی بیند کرتا ہوں کہ عورت اس بیئت ہوں کے لئے سب پوری نماز میں یہی بیند کرتا ہوں کہ حورت اس بیئت ہوں ہے جواس کے لئے سب پوری نماز میں ہے۔ دور میں بیند کرتا ہوں کہ دورا سے جدہ میں اپنی جیا درکوکشادہ در کھتا کہ کے رہ سے اس کے بدن کے خدو خال نمایاں نہ ہوں۔ ا

ملاحظة فرمائي كه امام شافعي رحمة القدعلية كن وضاحت اور صراحت كے ساتھ عورت كوركوئ سجدہ قعدہ اور بورى تماز بيل زيادہ سے زيادہ سے كراور بدن كے ايك حصه كودوسرے حصه سے ملاكر دہنے كى ہدايت فرماد ہے ہيں ۔ بالخصوص سجدہ بيل اس طرح اواكر فيكا تكم ديتے ہيں كہ عورت اپنے ہيك كورانوں سے چيكا لے بدن كے ايك حصه كودوسرے حصه سے ملا لے اورائل طرح تحدہ كرے جوائل كيلئ سب زيادہ ساتر ہو۔ حصه كودوسرے حصه سے ملا لے اورائل طرح تحدہ كرے جوائل كيلئ سب زيادہ ساتر ہو۔ المام حالك تن الس رحمة الله عليہ جن كے مسلك كى بنياد اكثر الل مدينہ كوت ملك كى بنياد اكثر الل مدينہ كوت ملك كى بنياد اكثر الل مدينہ كوت مل پر ہوتى ہے۔ ان كامسلك فقد ماكى كى معروف اور متندكتاب "كى الشور ح الصد فيد على اقرب المسائل الى حذه ب الامام حالك "كى كى

عبارت سے ملاحظہ ہو۔ (۱) آناب الام خ اص ۱۹۰ و مدب (محافاة ) ای ماعدة (رجل فیه ) ای انسحه د (سطه سحده)
فلایجعل بطه علیها(و)محافاة (مرفقیه ورکبتیه )ای عن رکبته) (و) محافاة
(ضبعیه ) بضم الله المؤحدة تثیة ضبع سافو ق المر فق الی الانط (حسیه) ای
عنهامحافاة (وسطا) فی الحمیع و اماالمرأة فتکون منضمة فی حمیع احو الهاد (۱)
یعنی مروکے لئے حالت مجدہ میں اپنے پیٹ کوراتوں سے نئی دہ رکھنا اور کشاوه
ہے۔اسی طرح کہنوں ،گھٹوں ہازؤں اور پہلوکوایک دومرے سے جدار کھنا اور کشاوه
سجدہ کرنا مطلوب اور مندوب ہے۔

لیکن عورت اپنی تمام احوال میں کمٹی رہے گی۔اھ ملاحظ فرمایئے کس قدروضا حت کیساتھ مجدہ کی حالت میں اعضاء کی کشادگی کومرد کے ساتھ خاص کرتے ہوئے مورتوں کے تق میں ہٹنے کومندوب ومطلوب تھ ہرایا جارہا ہے۔ اصاح احمد بن حسبل: - فقد حنا بلہ کی مشہور کتاب زاد المستقدع (۲)

اورائ کی شرح السلسبیل فی معرفة الدلیل لفضیلة الشیخ صالح بن ابر ابیم البلیهی" (طبع ۱۴۰۱ه شی مردول کی تماز کاطریقه بیال کرئے کے بعد فرمات بیل دوالمر أة مثله تضم نفسها و تدل رجلیها فی جانب یمینها زاد المستفنع ص ۱۱۹.

۔ لیعنی عورت بھی مرد کی طرح ہے۔لیکن عورت اپنے آپ کوسمیٹے رہے گی اور اپنے دونوں پیردائمیں جانب نکال لے گی۔اھ

بھراس کی شرح السلسبیل فی معرفة الدلیل میں مُدکورہ بالاعبارت کی شرق کرتے ہوئے فرمائے ہیں۔

قو له تصم نفسها عن يزيد بن ابي حبيب ال السيءُ تشمر علي امر أ تا

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير على اقرب المسالك الى الا مام مالك ج اس ۲۹ - ۲ ) مناء من بد ب و يدر او المستفدع كاورد استناد كميا ب اسكو يجعف ك فئي جس كماب بي مقدسه كي درئ في شرعبارت كافي وي الابعد فعذ المنقس في النقس من مقت الذيام الموض الم جمع على قول واحد وحوالراح في فرهب احمد مج اس هاي كماب زادامستن المام موفق الوجم كي كم ب المقع كا مختصر براس من المام احمد بن عميل ك فربب كاصرف ايك قبل ليا مجوان ك فربب كارات قول ب-

تصليان فقال ادا سحد تما فصما اللحم الى الار ص و رواه البيهقي و لفظه فضما بعص اللحم الى الار ص و روى البهقي با سياده قال قال على رصي الله تعالى عنه ادا سحدت المر أة فلتصم فحديها \_ (1)

یزیدابن الی صبیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں بیٹے کا گذر ہوالیک دوعورتوں کے یاس سے جونماز پڑھار ہی سیسی تو آ ہے نے فر مایا کہ جب تم سجدہ ک**رو**تو گوشت ( یعنی بدن **)** کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ ہے ملالیا کرو، کیونکہ عورت اس سلسلہ میں بینی طریقۂ نماز میں مردوں کے ماننز نبیں ہے اسکوا مام بیہ قی نے بھی روایت کیا ہے ان کے الفاظ ہیں کہتم دونوں گوشت ( یعنی بدن ) کا کچھ حصہ زمین ہے لگادیا کرواورامام پہلی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی الله عنہ ہے تقل کیا ہے۔حضرت علیٰ نے فر مایا کہ عورت جب سجدہ كرية الى رانول كوسميث لےاھ

حنابله كرائح مسلك برمنى كماب ذاد المستقع اوراس كى شرح السلسبيل کی عبارت اس سلسلہ میں بالکل واضح اور بے غبار ہے کہ عورت کا طریقہ بجو دمرو سے الگ اورمتاز ہے۔عورت مر د کی طرح کشا وہ مجدہ نبیں کرے گی بلکہ اس طرح سٹ کر تجدہ کرے گی کہ اسکے بدن کا گوشت زمین سے لگ جائے اور خود بدن کا ایک

حصہ دوس سے حصہ سے لل جائے۔

یہاں تک ائمہ اربعہ کے نداہب در بارہ مجو دحوالہ کے ساتھ پیش کر وہے سے بین سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ عالم اسلام میں رائج مقبول اور متداول حاروں فقہی نداہب اس مسئلہ میں کلی طور پرمتفق ہیں کہ عورت کی نماز کا طریقہ مرد ہے ا لگ ہے بالخصوص عورت کا تنریقہ ہجو دمر دیت الگ ہے۔اوروہ ہیئت جومر دیے لئے ممنوع ہے وہی عورت کے بن میں مطلوب اور مندوب ہے۔ ندا بہب اربعہ کے اس عام اورا تفاق کے بعد آخر میاا جماع امت جیسی صورت ہیدا ہو جاتی ہے۔اس لئے عملاً نہ کسی اور طرف و مکھنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے نہ داائل کے بارے میں زیادہ کر چر نے

راً ) مستبعى في معرفة علين رص ١١٩ ـ

ک۔ کیونکہ اس کے مقابلہ میں کوئی دوسرامعتدبہ تول بھی نہیں ہے۔

لیکن اتمام جمت کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہاں مسلم میں علاء اہل حدیث کی تصریحات نقل کر دی جا تیں جواگر چہ خود کو تقلید ائمہ کی قید ہے آزاد اور تخرب سے بالاتر قرار دیے ہیں ٹیکن عملاً ہندو پاک میں مسالک اربعہ کی طرح ایک پانچویں فقہی ند ہب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

آپ کومعلوم ہونا جائے کہ کئی ایک مسائل میں امت کے اجماعی عمل سے اختلاف رکھنے کے باوجودعورتوں کی نماز کے بارے میں علماءاٹل حدیث بھی امت کے سوا داعظم کی ہمنوائی کرتے نظرآتے ہیں۔

## ابل حديث

مرخیل علماء اہل حدیث الشیخ العلام نواب وحید الزمال صاحب حیدرآ بادی اپنی مقبول اورمشہور کتاب نذل الابرار من فقه النبی المختار میں فرماتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) نزل الا برار من فقد النبي المختار كي ابميت كالنداز وجماعت الل حديث كيم كزى اداره سے شايع شده ايك تماب كي ان الفاظ ہے ہوتا ہے۔

<sup>&</sup>quot;برل الابرار مل فقه السي المحتار ج اول. تعداد صفحات ٢٩٢ مصنف الشبح العلام بوات وحيد الرمان حيدراباد مطلع سعيد المطابع بنارس. طبع اول ١٣٢٨ ميه كتاب بهي فقه العلجديث كي موضوع پر هي اور عوام مين بهت مقبول هي "ملاحقه هو حماعت الديجادث كي تصنيفي حدمات. رئيس احمد ندوي، عبد السلام دبي، محمد مستقيم سندي باشر ادارة البحوث الاسلامية والدعوة والافتاء بالجامعة السلفية بنارس الهند.

ک دفت این باتھ کوائی جماتی تک اٹھائے گی اور مجدہ میں مرد کی طرح بید کوز مین مرد کی طرح بید کوز مین میں اور کی اور این بیٹ کود دنوں را نوں سے چیا لے گی۔ اور جب کو کی بات چین آئے تو لقمہ دینے کے لئے اللہ اکر نہیں کم گی ۔ بلکہ تالی بجاد ہے گی اور بائدی کا بھی وہی تھم ہے جو آزاد گورت کا ہے۔

بزل الا برار کی عبارت دو بارہ بلکہ بار بار پڑھئے۔ اور دیکھئے کہ اس عبارت میں عورتوں کو تحریرہ کے وقت سینے تک ہاتھ اٹھانے۔ پست بجدہ کرنے اور سجدہ کی حالت میں ہیں ہیں کورانوں سے چپانے کا تھم کون دے دہا ہے۔ کیا بیکو کی خفی عالم ہیں۔ کیا بیکسی قیاسی فقہ کا بنی بررائے فیصلہ ہے۔ یا نبی مختار صلی اللہ علیہ دسلم کی فقہ کے ترجمان ایک الشیخ العلام محدث اور المل حدیث عالم کا ارشاد ہے۔

لطف کی بات بہے کہ اس کتاب پڑتم بنادی کے مردادالی حدیث مولا نا ابوالقاسم ما حب سیف بنادی مرحوم کا حاشیہ ہے۔ مرحوم نے بعض مواقع پر مصنف کی دائے ہے اختلاف کیا ہے۔ انگراف کیا ہے انگراف کا استعمال کمکن تھادہ بھی چیش کردیا۔ چنانچ نزل الا برار کی اس کی تا نیدیش جس درجہ کا استعمال کمکن تھادہ بھی چیش کردیا۔ چنانچ نزل الا برار کی اس عبارت برحاشیہ لگاتے ہوئے مولا نا ابوالقاسم صاحب سیف بناری فرائے ہیں۔

روى ابن عدى عن ابن عمر مرفوعا اذا سجدت الصقت بطنها على فخذيها \_ الحديث ، ضعفه \_ منه (١)

این عدی نے حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنہ اللہ عدی نے اس صدیث کو صعف کہا ہے۔
حدیث سے متعلق تفتی استدلال کے مرحلہ میں کی جائے گی۔ یبال صرف اس
اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ مولا تا سیف بتاری نے مسئلہ سے اتفاق کرتے ہوئے جس درجہ کا استدلال ممکن تھا اسے چیش کر دیا۔ خود اپنے مطبع سے کتاب شائع کی اور ممارے علم میں کی ایل حدیث کی ایک کوئی تح برنہیں ہے جس میں مزل الا برار کی عبارت

<sup>(</sup>١) ماشيزل الايرارس٥٥

یا مولا نا ابوالقاسم صاحب سیف بناری کی حمایت کی تغلیط کی گئی ہو ، جب کہ کمآب کی اشاعت کو ۹۳ رسمال گزر چکے ہیں۔

عورتوں اور مردوں کی نماز میں یہ تغریق اگر من مانی تفریق ہے ، دین میں اضافہ ہے بلکہ تشریع کی جسارت بے جاہے تو

این گنابیست که درشبرشانیز می کنند

ممکن ہے کوئی زندہ دل اس وزنی تحریر کو بھی ایک عالم کی انفرادی رائے اور دوسرے عالم کی انفرادی رائے اور دوسرے عالم کی انفرادی تائید قرار دے اور جماعت کی گلوخلاصی کرنا جاہے تو ہم جانتا چاہیں سے کہ علم وفعنل کا وہ کون سامعیار ہے جس پر کھر ااتر نے والا عالم جماعت کی نمائندگی کرسکے۔اوراس کے فیصلہ کو جماعت کا فیصلہ قرار دیا جاسکے۔

واقعہ بیہ ہے کہ عونوں اورمر دول کی نماز میں آخرین کا فیصلہ صرف نواب دحید الزمال صاحب کا نہیں ہے بلکہ جماعت اہل حدیث کے ممتاز اور سریر آور دہ علماء کرام کا اجتماعی اور متفقہ فیصلہ ہے۔

ہمارے پیش نظرا کی مختمر رسالہ ہے جس کا نام ہے تعلیم المصلوق ۔ جس کا اتعارف
تائش پران الفاظ میں کرایا گیا ہے۔ ۔۔۔۔۔رسالہ تعلیم الصلوق ۔ جس میں اسلام کے رکن
اعظم (نماز) کے متعلق تمام ضروری مسائل ہیں (جن کا جانتا تمام مسلمانوں مردوں اور
عورتوں پرلازم ہے ) سادہ ادر سلیس اددو میں بیان کئے گئے ہیں منجانب المل حدیث
کانفرنس (دبلی) بمنظوری اداکین مجلس شوری ،سید عبدالسلام صاحب کے مطبع فاروتی
دبلی میں چھیی اور دفتر المل حدیث کا ففرنس دبلی بازار تبی مادان سے مفت تقسیم کرنے کے
لئے شائع ہوئی۔ بلا قیمت یا نج برار۔۔

ال رسالہ کے مہائیر میں عبارت ہے۔ ف مجدہ سات عضویر کرے ماتھا۔ دوتوں ہاتھ۔ دوتوں ہاتھ۔ دوتوں ہاتھ۔ دوتوں ہاتھ۔ دوتوں کا تھا۔ دوتوں ہاتھ۔ دوتوں کھے۔ دوتوں المعنی علیہ ) مجدے میں ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ بجسیلائے بلکہ تھنی زمین پرد کھے۔ اور کہنی اٹھائے رہے ، اور درمیان دونوں ہاتھوں کے این کشر کی دین کے شیدی ابتلوں کی ظاہر : و۔ (مشق علیہ ) محر عودت ایسانہ کرے۔ اد

مردوں کے لئے محدہ کامسنون طریقہ پوری تفعیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعدصاف لفظوں میں صراحت کر دی گئی کے مگر عورت ایبانہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ ایبانہ كريتوكيها كرے؟ اتنا تو ہے ہے كەم دول كى طرح تجدہ نەكرے اب اگر وہ طریقہ جونزل الا برار کے حوالہ ہے او برُغَل کیا گیا ہے <sup>ایعنی</sup> عورت کا زمین ہے چیک کر بجدہ کرنا یه بهمی خلاف سنت ہو۔اور مردوں کی طرح عورت مجدہ کر گی نہیں تو تیسرا طریقہ کون سا ہے۔ کس نے ایجا وکیا۔ کہاں منقول ہے اس کی صراحت ہونی جا ہے تھی۔اس لئے ہم به فیصله کرنے پرمجبور ہیں که ۱۳۲۸ ه شنواب وحیدائز مال صاحب کی تصنیف اورمولانا ابوالقاسم صاحب سیف بناری کی تحشیه وتا ئیدے عورتوں کا جوشفن علیہ طریقہ بجودشا کع کیا عمیا تھا۔ مسلام میں اہل صدیث کا نفرنس کی مجلس شوری میں اس کی توثیق کی گئے ہے۔ رسال تعلیم انصلوۃ اگر جہ ہم رجمادی الآخر ۵-۱۳۱ھ کو ہوئی ہے ۔لیکن اس کی اشاعت ١٣٣٠ه هين بوئي بيعني نزل الابراركي شاعت كدوبرس بعد بهار بسامنے الی کوئی فہرست موجود نبیں ہے جس معلوم ہو سکے کہ ساسا ویس اہل حدیث کانفرس کی مجکس شوری کے ارکان کون حضرات تنے کیکن بیہ باور کرنا جا ہے کہ جماعت اہل حدیث کی مرکزی تمائندہ تنظیم کے ارکان معمولی افراد نہ ہوں کے بلکہ علما ومحدثین ۔ مبلغین اور دانشور حعرات ہوں مے اس مجلس شوری کی منظوری ہے شائع شدہ رسالہ جو یا نج ہزار کی تعداو میں مفت شائع کیا گیا ہے تا کہ ہر گھر میں پہونچ سکے اور اس کے مطابق عمل کیا جاسکے اس رسالہ ہے بھی یمی خلا ہر ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں تفریق ادروہ بھی طریق ہجود میں امتیاز جماعت کا اجماعی فیصلہ ہے

اس بات کا اعادہ تامناسب نہ ہوگا کہ ہمارے علم میں پسسا ہے بعد شائع ہونے والی کوئی ایس بات کا اعادہ تامناسب نہ ہوگا کہ ہمارے علم میں پستان کے بعد شائع ہونے والی کوئی ایس اجتماعی فیصلہ کی تمنیخ یا تغلیط کرے۔

جماعت کی بیر خاموثی آگرای اکار کی تحریرات اور فیصلوں سے ناواتفیت اور غفلت کی بناپر ہے تو قابل افسوس ہے۔ اور اگر مصلحہ چیٹم پوٹی کی جارہ ہے تو اس کی تو جید ہماری مجھے ہا ہر ہے۔

ووسری صورت یہ ہے کہ انکہ اربد اور ۱۳۳۰ ہے تک المحدیث کے ملاء المحدیث کے مقار طریقہ کوچھوڑ کرا گر روش اختیار کی جائے ان سب کو حورتوں اور سرودوں کی نماز جس من مائی تفریق ویں اور سرودوں کی نماز جس من مائی تفریق ویں ایک شاخہ نواب وحید الزبال چارے احتاف کے مسلسلہ جس استعمال کی جاتی تھی وی ایک شاخہ نواب وحید الزبال صاحب حید رآبادی مولانا ابوالقاسم صاحب میف بناری ، نواب صدیق من مال ماجب معالی اورار کیس محل شوری المل صدیت کا نفر اس دیلی کے بارے جس محل مواج کے مواد کی جائے۔

اب یہ فیصلہ کرنا المل صدیت کو امراک کام ہے کہ وہ موجودہ دور کے علاء المل صدیت کی تقلید کرتے ہیں یا نزل الابراد ، تعلیم الصلو قاور اس کے ہم نوا علاء المل صدیت کی تقلید کرتے ہیں یا نزل الابراد ، تعلیم الصلو قاور اس کے ہم نوا علاء المل صدیت کی اسے کہ وہ موجودہ دور وال کے بارے میں وہ جو بھی فیصلہ کریں گئی ان تا کرم ضرود کریں کہ ووسروں کے بارے میں نا تک از انا چھوڑ دیں ۔ بطور شاہ ایک اور حوالہ چیش خدمت ہے۔

المغنی لابن قدامہ خلیلی مسلک کی بڑی متنداور معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کا جو استخداد میں اللہ کا جو استخدار کی متند ملک کی بڑی متند ملمی و تنقیق ادارہ ادار ات البحوت استخدار کی متند ملمی و تنقیق ادارہ ادار ات البحوت

العلميه والافتاء والدعوة والارشاد كى طرف سے شائع ہوا ہے۔اس اداره كى مربراه اعلى سعودى عرب كى اعلى ترين شخصيت ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله باز رحمه الله بيں۔ جن كاعلم بہت وسيج ہے۔ واقف كار حضرات جائے ہيں كا اگران كے نزد يك دلائل كى بنياد بركوئى بات ثابت ہوتو وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہيں۔ اور كى دلائل كى بنياد بركوئى بات ثابت ہوتو وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہيں۔ اور كى كافل سے مضبوط سلنى ہيں۔ مسلكا ان كوكسى مخصوص جماعت سے وابسة قرار نہيں دیا جا سكتا۔ اس لئے دارالا فقاء كے زير اہتمام شائع ہونے والى كتابول كو انكى سر برئى كى وجہ سے كم ازكم اس جماعت كے نزد يك كى حد تك درج استفاد حاصل ہونا چا ہے جوان سے حسن تعلق اور حسن عقيدت كا اظہاد كرتى ہے درج استفاد حاصل ہونا چا ہے جوان سے حسن تعلق اور حسن عقيدت كا اظہاد كرتى ہے۔ اس تمبيد كے بعد المغنى لابن قدامه سے ذیر بحث مسئلہ ہے متعلق ایک عبارت ہے۔

معمألة : قال : و الرجل والمرأة في ذالك سواء الاان المرأة تحمع نفسها في الركوع والسحود و تحلس متربعة او تسدل ر حليها فتحعلهما في حانب يمينها

مسئله: - (علامه ابوالقاسم الخرقی صاحب مختفر نے) فرمایا که مردوعورت اس سلسله میں ایک جید میں سیٹے رہے گی میں ایک جود میں سیٹے رہے گی میں ایک جود میں سیٹے رہے گی اور قعدہ میں جارز انو بیٹے گی یا ہے دونوں ہیردائیں جانب نکال لے گی۔

اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے علامہ این قدامہ مقدی صبلی فرماتے ہیں۔

الاصل ان يثبت في حق المرأة من احكام الصلوة مايثبت للرحال لان الخطاب يشملهاغير انهاخالفته في ترك التجافي لانهاعورة فاستحل لهاجمع نفسهاليكون استرلها فانه لايؤمن ان يبدومنهاشئي حال التجافي وذلك في الافتراش قال احمد توالسّدُل اعجب اليّ واحتاره الخلال قال على رصى الله عنه ادا عملت المرأة فلتحفز ولتضم فخذيها وعن ابن عمر رضى الله عنهما به كان نامر الساد ال نتربع في الصّلوة (1)

<sup>(</sup>۱) امنی ۱۰ بن قدامه بن انس ۱۲ د طبع ۱۳۰۱ به

اعل یہ ہے کہ عورتوں کیلئے نماز کے وہی احکام تابت ہوں جو مردول کیلئے میں یونکہ تنم شرقی کے مخاطب دونوں ہیں لیکن عورت ترک تجافی میں مردوں کی مخالفت رے کی ایمنی عورت کشاوہ تحدہ نہ کرے گی۔ وجہ رہے کے عورت پردہ کی چیز ہے اس کیلئے اینے آپ کوسمیٹے رہنامسخب ہوگا ،جس سے اس کا جسم خوب انچھی طرح مستور رہے کیونکہ کشادہ سجدہ کرنے کی صورت میں اندیشہ رہتا ہے کہ اسکے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوجائے ۔اوریہ کشادگی افتراش میں ہوتی ہے (لینی پیر کھزا کر کے جیسے کی مورت میں اسلے عورت اس طرح نہ جینے )

ا ما احمد بن حنبل فرمائے ہیں کہ سدل لیعنی عورت کا دونوں پیروا تمیں جانب نکال كربينها ميرازديك زياده يسنديده ب-اورامام خلال فيجى اى كواختيار فرماياب-حضرت ملى كرم الله وجه قرمات بيل كه عورت نمازا واكري توست كرنمازير هے۔اورايل رانوں کو ملائے۔حضرت ابن عمر رضی الله عنہما ہے مردی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو

تحكم فرمات تنه كهوه نمازمين جبارزانو بينعين \_

اب تک کے حوالوں سے روز روشن کی طرح میہ بات واضح ہوگئی کہ قرن اول سے چود عویں صدی کے اوائل تک عالم اسلام میں رائج تمام فقبی مکا تب فکر کے تمبعین اور ابتدائی دور کے علماء اہل حدیث بھی اس مسئلہ میں متفق تھے کہ عورتوں اور مردوں کے طریقهٔ نهاز میں فرق ہے بالخصوص طریقة بچوداور طریقهٔ قعود میں۔حوالہ کی عبارتوں سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ ان علماء اعلام نے اس فرق کی بنیا واس اصول بربھی رکھی ہے کہ شرایت میں عورتوں کے جملہ احوال میں تستر اور پوشید کی مطلوب ہے۔ اور اس سرکا تقاضا یہ ہے کہ عورت رکوع و بجوداور ہیئت جلوس میں مردوں سے الگ طریقہ اختیار کرے۔ یہ امر بھی طے شدہ ہے کہ ان ائمہ اعلام اور علماء کرام کے پیش نظر وہ روایات بھی میں جن میں مردوں کو چو یایوں کی طرح حالت بجود میں زمیں پر کلائی بچھانے سے صراحة منع کیا گیا ہے۔وہ روایات بھی بیش نگاہ ہیں جن میں سات بڈیوں پر بحدہ کرنے کا حکم دیا گیت ۔ نیکن ان سب کے باوجود بیا کا برعورتوں کے لئے نہتو ہاتھ بچھانے کونع فرماتے

مطالع الرشيديد يبتامنوره

یں نہ بحدہ میں کشادگی کا عظم دیتے ہیں بلکه اس کے برخلاف اسطرح سمٹ کر بحدہ کرنے کا عظم دیتے ہیں کہ جس میں سمات ہڑیوں کا گوشت بھی زمین سے لگ جائے۔(۱)

ای طرح مردوں کی بیئت جلوس کی جگہ سدل یا تر بع کا تھم دیتے ہیں ، جو بہر حال مردوں ہے الگ طریقہ ہے۔

ان عبارتوں کے درمیان میں بھش آ ٹارادرروایات کا بھی ذکر ہے لیکن انداز بیان سے صاف مجھ میں آتا ہے عورتوں کا پیطریقہ نماز ایک متداول اور مطے شدہ معمول كے طور پر پیش كيا جار ہاہے۔ اور روايات كو مداراستدلال كے طور يرنبيس بلكه شاہد كے طور پر پیش فر مار ہے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ سنن کبری بیہتی مراسل ابودا و درمصنف ابن ابی شيبه كنز العمال السلسبيل المغنى لأبن قدامها درنؤل الابرار دغيره ميس جوروايات مرفوعه آ تارسحابه اوراتوال تابعین چین کئے بیں ان جس سے بعض کی تضعیف کے باوجودلنس مسلمیں اپی رائے پر قائم ہیں امام بیعی نے اپی کماب میں مورتوں کیلئے کشادگی کے ساتھ مجدہ کرنے کا نہ کوئی باب قائم کیانہ کوئی روایات ذکر کی جیں۔ ابن الی شیبے نے اپنی تعنیف ش المرأة کیف تکون فی سبودها (۲)کاعوان قائم کر کے ۲ آثار تعل کئے ہیں اور وہ سب مورتوں کے بست مجدو ہے متعلق ہیں ،ایک قول یا اثر بھی مرد کی طرح سجده كرنے كے حق من بيس ب-مولانا ابوالقاسم صاحب سيف بنارى ابن عدى کے حوالہ سے عبداللہ بن عمر کی حدیث مرفوع تعل فر مارے بیل کین تفس مسئلہ میں صاحب نزل الا برار سے اختلاف تبیل قرماتے اور صاحب نزل الا برار سجدہ کا بعینہ وہی طریقه بیان فرمار ب بن جواحناف اوردیگرار باب نداب فقد کے بہال منقول ہے۔ اس لئے ہاری ان معروضات کے جواب میں بیاکددینا کافی نہ ہوگا کہ عورتوں کے لئے پست مجدہ کرنے کے باب میں جوروایتی منقول میں ان میں فلال روایت ضعیف ہے۔اورفلال مرسل ہے۔ بلکہ بینٹا تدبی بھی ضروری ہوگی کہ ان کے بالمقابل (۱) اس سلسله چن المغنی لاین قدامه کی عیادت بهت مرتع بید المغنی ص ۱۲ ۵ ج۱ ر (۲) - ۰ ۱۳۱، ۱۳۱، ج۲

وہ کون می روایات ہیں جن میں مراحة عورتوں کومردوں کی طرح رکوع وجود اور تعدہ وجلد کا تھم دیا گیا ہے۔ گرچہ دہ روایتی ہماری شاہردوایات وہ ثار سے تو می نہ ہوں التح برابر ہی درجہ کی ہوں الکہ ان سے بھی ضعیف اور کم درج کی ہوں لیکن اگر الیا نہیں ہے اور یقینانہیں ہے تو ہمیں عرض کرنے دیجئے۔

ا- سمس مسئلہ کے جُوت میں اگر متعدد روایات اور آ خار موجود ہوں وہ فردا فردا اگر ضعیف بھی ہوں جب بھی ان کے مجموعہ سے تعدد طرق اور کشرت آ خار کی بنا پر بے جوت ملا ہے کہ اس کی اصل موجود ہے۔ بیاصول تمام محدیثن نے تبول کیا ہے حافظ ابن جمر عسقلانی اور خود صاحب تحفظ الاحوذی مولا ناعبد الرحمٰن صاحب مبار کپوری کے یہاں کشرت سے اس کا ذکر ملتا ہے۔

۔ ۲- سنگسی مسئلہ بیں اگر مہتدل ضعیف ہولیکن اس کے مقابلہ بیں کوئی دوسرا مہتدل سرے سے موجود ہی نہ ہوتو ریضعف چندال مضربیں ہوتا۔

نامورالل حدیث مولانا ثناء الله صاحب امرتسری این رساله الل حدیث امرتسر است رساله الل حدیث امرتسر می فرمات بین : حدیث کا ضعف اے درجهٔ استدلال ہے اس وقت گراتا ہے جب اس کے مقابل حدیث موجود ہو۔ (۱)

جود منزات ورتون ادرمردول کے طریقہ نماز میں کمی بھی تفریق کے قائل نہیں ہیں ان کی طرف سے بطورا ستدلال ہمارے علم میں تین چیزیں آئی ہیں۔

اس وہ روایات جن میں مردول کے لئے سجدہ کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یا سجدہ میں ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ای طرح وہ حدیث جس میں تھم ہے صلّ واکھار آیتمونی اصلی

۲ - حضرت ابراہیم محتی کا ایک تول۔
 تفعل المرأة فی الصلوة کمایفعل الرجل (۲)
 عورت تماز میں ای طرح عمل کرے جیسے مردکرتا ہے۔

(۱) ابل مديث امرتسر ٢٠ ماري ١٩٣٨ عن ١١١٠) مصنف اين الى شيد

۳- ام الدردا (زوجه ابوالدرداء منى الله عنه) كاعمل\_

انهاكانت تحلس في صلوتها حلسة الرجل وكانت فقيهةً (١)

ام الدردا ونماز من مرد كي طرح بينمني تنيس ادروه نقية تنيس

اس سلسله میں ہاری طرف سے متدرجہ ذیل معروضات بیش ہیں۔

ا- جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن بی عام خطاب کے ذرید نماز کا طریقہ
بیان کیا گیاہے۔ یا بعض بیئوں سے مع کیا گیاہے۔ ان کے بارے بی بیرض ہے کہ
ابتدائی صفحات میں درج حوالوں سے یہ بات آشکارا ہو چکی ہے کہ جمہور علماء نے ان
احادیث اور روایات کو بظاہر عام ہوتے ہوئے بھی عموم پر محمول نہیں کیا ہے۔ بلکہ عورتوں
کوزیر بحث ادر کان صلوٰ ق میں مستنی قرار دیا ہے اپنی کتابوں میں ان عام روایات کو ذکر

كرنے كے باوجود ورتوں كے لئے مخصوص طريقة ذكرد بے بيں۔

دوسری بات سے کہ ہر جگہ اور ہمیشہ موم خطاب کی بناپر کسی تفریق کوروانہ رکھنا تھے جہاں ہوتا ۔ احکام شرع کا جائزہ لینے سے ایسے بہت سے مسائل سامنے آئیں گے جہاں خطاب اگرچہ عام ہے لیکن مورتوں کواس خطاب میں گئی آر اور یا گیا ہے۔ بطور مثال ججاں خطاب اگرچہ عام ہے لیکن مورتوں کواس خطاب میں فع صوحت کا تھم عام ہے لیکن محق مورتی اس میں شائل تبدید ہیں۔ مثلاً تبدید ہیں۔ مثلاً تبدید ہیں وفع صوحت کا تھم عام ہے لیکن مورتی اس میں شائل جس میں طواف جس دل واضطباع کا تھم خواب عام کے ذریعہ ہے کہی مورتی اس میں شائل جس میں اس میں اس میں شائل جس میں سے جن الصفاوالم وہ کے وقت میلین اخترین کے درمیان دوڑ نے کا تھم عام ہے گر کورتی اس سے مشتی ہیں۔ وقت میلین اخترین کے درمیان دوڑ نے کا تھم عام ہے گر کورتی اس سے مشتی ہیں۔

اس اشتناء کی دونوں صورتوں ہوتی ہیں کہیں خطاب عام کے بعد مورتوں کو الگ طریقہ بھل کی ہدایت دی گئی ہے جیسا کہ مورتوں کے بحدہ کے باب میں منقول ہے مریقہ بھر تا ہماں کی ہے جیسا کہ مورتوں کے بحدہ کے باب میں منقول ہے

اور کہیں عورتوں کے تستر کالحاظ کرتے ہوئے اصولاً ان کو مشتی قرار دیا گیا۔

میں وجہ ہے کہ ائم جہتدین اورعلماء اعلام نے عموم خطاب کے یا وجود عورتوں کو

الك انداز اختيار كرنے كا حكم فرمايا بـ

<sup>(</sup>۱) تاریخ صغیرلنخاری\_

۲- حضرت ابراہیم نخفی کا بیار شاد کہ تورت ویبائی مل کرے جیبا مرد کرتا ہے ایک محمل تول ہے ۔ اول تو نماز میں رکوع ہجود اور تحریمہ وجلسہ کے علادہ اکثر ارکان میں عورتوں اور مردوں کے مل میں ہے کہ کے فزد یک کوئی فرق نہیں ہے اس لئے ابراہیم نخعی کے قول کا تعلق انہیں ارکان ہے ہوگا۔

دوسرے اٹھیں ابراہیم گنعی ہے اس کے برخلاف عورت کے لئے تستر کے ساتھ پست مجدہ کرنے کی صراحت منقول ہے۔ جوجمہور کے موافق ہے اس لئے مہلے قول ہے بست محمد :

استدلال سيح نبيس بوسكتابه

۳- جہاں تک ام الدر داء کا عمل ہے تو ادل تو بھی طے شدہ نہیں کہ بیام الددداء کبریٰ اصحابیہ) ہیں یا ام الدر داء (تابعیہ) ۔ ددم ان کے اس عمل کا تعلق صرف ہیئت جلوس سے ہے۔ ہیئت جود میں عدم تفریق کا کوئی ثبوت نہیں ہے ۔ سوم حدیث مرسل تک کو ساتھ الاعتبار قرار دینے کے باوجود ایک خاتون (صحابیہ یا تابعیہ) کے ذاتی عمل سے استدلال کچھذ یہ نہیں دیتا۔

چونی بات بہے کہ حضرت امام بخاری کا اعداز بیان خوداشارہ کرر باہے کہ مورتوں
کا اغداز نشست مردوں ہے الگ ہے بیام الدرواء کا ایک انفرادی عمل ہے کہ دہ مردوں
کی طرح نماز بیں بیٹھتی تھیں' دکا نت فقیحہ '' کا جملہ ان کی طرف ہے اعتذار بھی ہو
سکتا ہے کہ وہ نقیہ تھیں اس لئے ان کے مل براعتراض نہ کیا جائے۔

محفظوطول موتی جاری ہے۔ اس کئے ہم آخر می مرف وہ روایات پیش کرنے پراکتفا کریں گے جن میں گورتوں کؤ تحدوی انتفاض اور تستر کی تعلیم دی گئی ہے۔ ا-- روی ابن عدی عن عمر مر فو عا اذا مسحدت الصقت بطنها علی

فخذيها الحديث و ضعفه ١٠٠٠)

ابن عدی نے حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظما ہے مرفو عالقال کیا ہے کہ عورت جب مجدہ کرے تواپنے بیٹ کورانوں سے چپکا لے۔ابن عدی نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>١) مولانا ابوالقاسم بناري ماشيرزل الابرارس ٨٥\_

الله على المرأ تين تصليال عقال اذا سحد تما على المرأ تين تصليال عقال اذا سحد تما عصما بعض اللحم الى الارض اذ المر أة ليست فى دلك كالرحل (1)
 حقرت يزير بن صبيب سے (مرسل) متقول ہے كدرسول الله يَقْلَيْنِ دوكورتوں كے ياس سے كذر ہے جونماز پڑھئى تھے تو آپ ئے قرالیا كہ جب تم مجده كروتو ا ہے كوشت كا برحد خون سے طالیا كرو ہے كونكورت اس بارے على مردكي طرح نبين ہے۔
 حضرت يزيد بن الى صبيب كى مرسل روايت امام ابوداؤ د نے بھى ا ہے مراسیل من نقل كى ہے۔ (۲)

اورای روایت کو حنابلہ نے اپنی کمابوں میں بطور متدل پیش کیا ہے (۳)

۳- عن علی قال اذا سحدت المرأة فلتحتفرولتضم فعذیها \_(۳)
حضرت علی رضی الله تعالی عند ہے منقول ہے قرماتے ہیں کہ جب عورت مجدہ
کرے توسمٹ جائے اوراجی رانوں کو طلالے۔

من ابن عباس انه سئل عن صلو أنه المسر أنه فقال تحتمع و تحتفر . (۵)
 حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنما ہے تورتوں كى تماز كے بارے من بوچھا
 مياتو فرمايا كه تورت ل كراورسمث كرىجد وكرے گی۔

٢- عن ابر اهيم قال اذا سحدت المرأة فلتضم فخذيها و لتضع بطنها عليها \_(٢)

حضرت ابراجیم تخفی نے فرمایا کہ تورت جب مجدہ کرے تواپی رانوں کوآپس میں ملالے اور اپنے پیٹ کورانوں پرد کھے۔ ملالے اور اپنے پیٹ کورانوں پرد کھے۔

عن محاهد انه كان يكره ان يضع الرحل بطنه على فخذيها

(۱)السس الكرى المبهض ت ۲ مص ۲۲۳ (۲) مراسيل ابو داتو د ص ۱۹ (۳)السلسيل مى معر قة الدليل ص ۱۱۹ (۳) معنف ائن افي شير ج ۱۹ مطبور حيورة باد مي روايت الم يميل معرفة الدليل عن ۱۱۹ مر ۲۳۳ رفتل كي بيان المي شير ح ۱۹ مطبور حيورة باد مي روايت الم يميلور في من ۲۳۳ رفتل كي بيادرائن قدام مقدى قدا في كتاب المغنى ج ۱ مور ۲ ۲ و ۱ من ۲ ۲ و ۲ اور ۲ کوال بالا -

اذا سحد كماتضع المرأة (١)

حضرت کاہدے منقول ہے کہ وہ اس بات کو کر وہ بھتے تھے کہ مر دنماز میں اپنا بیٹ رانوں پر دیکھے جیسے کہ مورت رکھتی ہے۔

۸- عن الحسن قال المرأة تضم في السحو د ـ (۲)
 حفرت س بقري قرمات بين كه تورت ل كراور مث كر مجده كر \_ گي ـ

عن ابر اهیم قال اذا سجدت المر أة فلتلزق بطلها بفخذیها و لا تر فع
 عجیزتها و لا تحافی کما بجا فی الر جل (۳)

حضرت ابراہیم تحقی فر ماتے ہیں کہ عورت جب مجدہ کرے تو اپنے پیٹ کواپئی را نوں سے چپا کے اور اپنی سرین او پی نہ کرے۔ اور مرد کی طرح کشادہ ند ہے۔
محدث ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی کماب میں عورتوں کے مجدہ کے بیان سے فارغ ہوکراس کی ہیئت جلوس منطق مستقل باب قائم کیا ہے۔ اور اس میں ام الدرداء کے ممل کے علاوہ متعدد اقوال اور آ ٹارنقل فر مائے ہیں جن سے بیدواضح ہوتا ہے کہ عورت کے لئے نماز میں مردوں کی ہیئت جلوس مطلوب نہیں ہے۔ بلکہ اس کی نشست کا طریقہ وہ ہو ہواس کی نشست کا طریقہ وہ ہواس مضمون کے آ عاز میں بیان کیا گیا ہے ان آ ٹاروروایات کی روشن میں حضرت علی رمشن اللہ عند۔ حضرت ابن عباس ابر اہیم تحقی ۔ بجابم اور حسن بھری کا فتوی ہیں ہے کہ عورت سمٹ کر بحدہ کرے گیا۔

دومری طرف این عمر کی مرفوعاً اور یزید بین حبیب کی مرسل روایت میں میں تکم تکم رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے منقول ہے۔

ہمیں بہاں صدیث مرسل سے استدالال کی بحث نہیں چھٹرنی ہے۔اور ندروایات کی سندوں برکلام کرنا ہے۔ کونکہ ہم یہ بات پہلے ہی کہہ بی جی بیال کہ ان اقوال وآ خارکو تمام اد باب مسالک نے بطور شاہدا فقیار کیا ہے۔ورنہ فس مسئلہ سب کے زود یک مسلم

<sup>(</sup>١) بحوال بالا\_(٣) بحوال بالا\_(٣) مصنف ائن افي شيرج الم ٢٧٩ ح المع ١٧٠٠

اور متفق عليه ہے۔ آخر كے حوالوں ميں نمبر عربر بر مجامد كا قول پڑھئے كى قدر صاف لفظول میں فریاتے ہیں کہ مرد کے لئے حالت مجدہ میں پہیٹ رانوں برر کھنا کر دہ ہے جبیها که عورت رکھتی ہے۔معلوم ہوا کہ عورت کا حالت مجدہ میں ران اور پیٹ کو ملالیما ایک ایسامعمول تھا کہاس کے حوالہ ہے مرد کا تھم بیان کیا جار ہا ہے۔

- ایک اہم سوال

ان تمام تفعیلات کے باوجود بھی ہے مدعیان عمل بالحدیث الرمہی وعویٰ کریں کہ مرد وعورت کی نماز میں مچھ فرق نبیں تو ان سے بیسوال ہے۔ (الف) مثل مردوں کے ا كرعورتيں الى مسجدا لگ بنانا جا ہيں تو تمبرارے نز ديك ان كوا جازت ہونی جا ہے۔ (ب) 💎 عورت کوخطبه پژهمنا ،اذ ان دینا،ا قامت کمبنا ،مر دوں کی طرح درست

(ج) عورت امام مواور تمام مقتدی مرد موں اس کاحق مجی عورت کوتمہارے نور کی میں شداری نام نزد يك مونا جائية \_

رویں اور پیسارہ چاہیں۔ (و) جب تبہارے نزویک کوئی فرق نبیں تو عور توں کو پیلی مف میں کھڑے ہونے کی پابندی کیوں ہے مردوں کی برابر میں آ کرمٹل مردوں کے کھڑی ہوا کریں ہے تھم

( • ) جماعت، جعه عید من جس طرح مردول پرتا کیداْلازم بیں ای طرح عورت کو بھی حكم ہونا جاہئے وغيرہ۔

ہ میں مردو مورت کے مابین قرق پر تمہارے ندہب کی اساس کتب ان جیسے احکام میں مردو مورت کے مابین قرق پر شاہد ہیں بیفرق کس طرح درست ہوا؟ حالا تک دعویٰ تمہارا میہ ہے کہ مردو مورت کی نماز میں کھ فرتہیں۔

امید ہے کہ اتن گفتگو کا فی ہوگی ۔اور اگر کوئی شخص بنظر انصاف مسئلہ کا جائز ولینا

على مبالعيرة جمهوركارات ساتفاق كركا ـ وأخر دعو انا أن الحمد لله رب العلمين ـ و الصلوة و السلام على سيدنا و مو لانا محمد و على آله و اصحابه اجمعين ـ



### متفالهتمبر ۱۸ خير مساجد النساء قعر بيوتهن (رواه احدوالاداؤد)

خواتین اسملام ریمبرین سید بهبرین سید

تالیف مولانا حبیب الرحمن صاب قامی استاذ حدیث دارالعلوم دیو بند و مدیر مابهتامه دارالعلوم



# پیش لفظ

بسم الله الرحين الرحيم

الحمد لله و كفی و سلام علی عباده الذین اصطفی .
محافت کی آزادی کے اس دورش اظهار خیال کے لیے مختلف موضوعات
سامنے آتے رہتے ہیں، زیر بحث موضوع کے دونوں کوشوں کرنشکور نے دالے
اپنا اپنے نقط کنظر کی تائیے کے لیے قرطاس قلم کاحق اداکر نے کی کوشش کرتے
ہیں موضوع کی نقیج اور ذہن کی ہالیم کی کے لیے ریار یقدا فاد بہت کا حال ہے۔
ایس موضوع کی نقیج اور ذہن کی ہالیم کی کے لیے ریار یقدا فاد بہت کا حال ہے۔

کین فرونظر کی اس آزادی کاب جا استعل بھی دیکھنے میں آرہاہے، کچھ حضرات ذہنی انتظار پیدا کرنے کے لیے ندہی موضوعات کا انتخاب

كرتے ہيں اور بحث ميں حصہ لينے والے بسااوقات پس منظرے وا تفيت

کے بغیر شریک ہو جاتے ہیں۔

اسلامی احکام کو موضوع بحث بنانے عمل یہ ذہبت زیادہ کار فرما نظر
آئی ہے۔ ماضی عمل ایسے کی موضوعات کی نشاندی کی جاستی ہے۔ جیسے تمن
طلاق کا مسئلہ، عورتوں کی آزادی کا مسئلہ، عورتوں کی سربر ابی کے جواز و
عدم جواز کامسئلہ اور ابھی ماضی قریب عمل مورتوں کے مبعدوں عمل ماضر نہوکر
شریک نماز ہونے کامسئلہ مجلّات ور سائل عمل زیر بحث رہ چکا ہے۔
عورتوں سے تعلق مسائل کی ان بحثوں کا پس منظر ہو العلم عنداللہ معلوم ہوتا ہے کہ مستقرقین و معبشرین نے اسلامی معاشر سے کی پاکیزہ اقدار
کو پامال کرنے کے لیے "صف بازک "کو سب سے زیادہ مورت مجا ہے اور
و اس منف سے تعلق کی بھی مسئلہ کو اسلامی معاشر سے می فساد انجیزی کے
لیے استعمال کرنے علی مہارت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور سلمانوں کی منی

۔ ہنیت رکھنے والی جماعتیں اوران کے اوپراعتاد کرنے دلیہ سادہ اور عوام ان کی سازشوں کاشکار ہوتے رہے ہیں بمیکن شرار پولہمی کے اس ککراؤ کی وجہ ہے ، جراغ مصطفوی کی لو کو تیز کرنے والے طاکفہ تمنصورہ کے علماء کو حقیقت ِ صال روشن کرنے کی تو فیق کمتی رہی ہے۔

ماضی قریب بیل خواقین اسلام کی مید نیس حاضری "کا موضوع زیر بیک بخشریا، توملک کے مختلف اہل علم نے تقیقت حال کی تقیع ، اور مقاصدِ شریعت کی وضاحت کے فضاحت کے ایم مضافین تحریک اور کے علماء نے دسائل مرتب کردید دار العلوم دار العلوم دیو بند کے صف علمیا کے کامیاب مدس اور اجنام دار العلوم کے مدیر حضرت مولانا حبیب الرحلٰن قائمی ذید مجدیم نے تقاضائے حال کے مطابق محدثان اندازیراس موضوع کی تقیم کی ہے۔

سب ہے پہلے ان احادیث اور روایت کو جمع فر ملیا ہے جن ہے ورتوں
کا سجد میں حاضری کے لیے ابادت مرجو حدثگاتی ہے ، پھران احادیث کو نقل کیا
ہے ، جن میں عورتوں کی مجد میں حاضری کے لیے شرائط مقرر کی تی ہیں ، پھر وہ
روایات ذکر کی ہیں ، جن ہے شرائط کے باد جو دہ سجد میں نہ جاتا بہتر معلوم ہوتا
ہے ۔ ان روایت کی قابل تبول اور آسان تشریخ اوران کے ذیل میں دی گئی
مخصر و ضاحتوں ہے یہ بات کھمل طور پر ٹابت ہوگئی ہے کہ اس دورش عورتوں کو مخصر و ضاحتوں ہے یہ بات کھمل طور پر ٹابت ہوگئی ہے کہ اس دورش عورتوں کو مجد میں حاضری کی اجازت و بنا شریعت کے خشاکے خلاف ہے۔
د عاہے کہ پر وردگار عالم سب سلمانوں کو مرائط تقیم پر قائم وگا مزان رکھے اور موزند مجترم کی سمی مشکورکوا پی بارگاہ میں شرف قبول سے نواز ہے۔ (آئین)
اور موزند مجترم کی سمی مشکورکوا پی بارگاہ میں شرف قبول سے نواز ہے۔ (آئین)
و الحد مد للہ او لا و آخو اُ

ریاست علی مخفرانه خادم تدریس دارا تعلوی دیوبند ۱۹رشوال ۱۸ساره

# تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد:

یه انسانی و نیاجب یو وجود ش آئی ہے اس ش کوئی خط اکوئی تو ماور

کوئی مذہب ایسانہیں مل جس میں نواحش و بدکاری از ناا و دحرام کاری کو حسن اور

اجھلیا مباح و جائز کام جھاگیا ہو بلکہ ساری و نیااور اس کے ندا ہہ بان بڑائم کی

محمت اور برائی میں تفق وہم رائے رہے ہیں کو نکہ یہ ندموم جرائم نہ صرف یہ

کہ فطرت انسانی کے خلاف ہیں بلکہ اس ورجہ فساد افزا اور ہلاکت فیز ہیں جن

کہ فطرت انسانی کے خلاف ہیں بلکہ اس ورجہ فساد افزا اور ہلاکت فیز ہیں جن

اور پورے شہر وقصبہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس وقت فتذ وفساد اور آل وغار تگری

کے جہامی از موانی جذبات اور ناجائز جنسی نعلقات کا عمل وظل ملے گا۔

کے پس منظر میں شہو انی جذبات اور ناجائز جنسی نعلقات کا عمل وظل ملے گا۔

البتہ بہت ی قوموں اور اکثر غدا ہب میں زنا اور فواحش کی ممانعت

کے باوجود اس کے مقد مات اور اسباب و ذرائع کو معیوب و ممنوع نہیں ہما جاتا اور ندان پر خاص قد خن اور بندش لگائی جاتی ہے۔

ند بب اسلام چونکہ ایک کال کھمل نظام حیات اور فطرت کے مطابق قانون الی ہے اس لئے اسلام میں جرائم ومعاضی کی حرمت کے ساتھ جرائم ومعاصی کے ان اسباب وذر ائع کو بھی حرام ومنوع قرار دیدیا گیا جو بالعوم بطور عادت جاریہ کے ان جرائم تک پہنچانے والے ہیں۔ مثلاً شراب پینے کو حرام کیا گیا تو شراب کے بنانے ، بیخے ، فرید نے اور کسی کو دینے کو بھی حرام کردیا گیا۔ سود کو حرام کیا توسود ہے ملتے جلتے سارے معاملات کو بھی ناجائز اور ممنوع کر دیا تمیا۔ شرک و بت پرتی کو جرعظیم اور نا قابل معانی جرم تفہر کیا ممیا تو اس کے اسباب و ذرائع بسیسے محمد مرازی و بت تراشی اور مسورت گری کو بھی حرام اور الن کے استعمال کو ناجائز کر دیا گیا۔

ای طرح جب شریعت اسلامی میں زناکو حرام کردیا گیا تواس کے تمام قربی اسباب و ذرائع اور مقد مات برجمی بخت پابندی لگادی گئی چنال چه اجنبی عورت برشہوت سے نظر ڈالنے کو آسموں کا زنا، اس کی باتوں کے سننے کو کانوں کا زنا، اس کے چھونے کو ہاتھوں کا زنا، اس کے چھونے کو ہیروں کا زنا ماس کے پاس جانے کو ہیروں کا زنا کا خم ہمایا گیا۔ جیسا کہ محج مسلم کی حدیث میں وار دہے۔

العينان زنا هما النظر، والاذنان زنا هما الاستماع، واللسان زناه الكلام، و اليد زناها البطش، والرجل زناها الخطي

"الحديث" (مفكوة وص: ٣٠ باب الايمان بالقدر)

آنکھوں کازنا(اجنبی عورت کی جانب شہوت ہے)دیکھناہے، کانوں کا زنا، شہوت سے اجنبی عورت کی ہاتوں کی طرف کان لگانا ہے، زبان کازنااس سے نفتگو کرنا ہے، ہاتھ کازنااس کو چھوناو پکڑنا ہے، پیروں کازنااس کی طرف (غلط ارادہ ہے) جانا ہے۔

برے ارادے ہے کی اجنی عورت کی جانب دیکھنا اس کی باتوں کی جانب دیکھنا اس کی باتوں کی جانب دیکھنا اس کے پاس جانا جانب جد ہونا اس سے بات چیت کرنا اس کو چھونا و پکڑنا اس کے پاس جانا ہے مارے کام حقیقتا زنا نہیں بلکہ زنا کے اسباب ومقد مات میں سے میں گر انہیں بھی حدیث میں زنا ہے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ امت بجھ جائے کہ زنا کی طرح اس کے مقد مات واسباب بھی شریعت میں حرام وممنوع میں۔ انہیں شہوانی جرائم سے بچانے کے لئے عور تول کے واسطے پر دو کے احکام نازل

ونافذ كئے محتے۔

اس موقع پریہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ تربیت اسلامی کامزاج تنگی وہ شواری کے بجائے سہولت و آسانی کی جانب یا کل ہے اس سلطے میں کتاب اللی کا واضح اعلان ہے "ماجعکل عَلَیکہ فی اللّذین مِن حَوج " دین میں تمہارے او پر کوئی تنگی نہیں ڈائی گئے ہے اس لئے اسباب و ذرائع کے بارے میں تمہارے او پر کوئی تنگی نہیں ڈائی گئے ہے اس لئے اسباب و ذرائع کے بارے میں فطرت ہے ہم آہنگ ریحکمت آمیز فیصلہ کیا گیا کہ جواموری معصیت کاالیا سبب قریب ہول کہ عام عادت کے اعتبارے ان کاکرنے والا اس معصیت میں مرور جتا ہو جاتا ہے، ایسے قربی اسباب کو شریعت اسلام نے اصل معصیت کے تم میں رکھ کر انہیں ہی ممنوع و حرام کر دیا۔ اور جن اسباب کا تعلق معصیت اور گناہ سے دور کا ہے کہ ان کے افقیار کرنے اور جن اسباب کا تعلق معصیت اور گناہ سے دور کا ہے کہ ان کے افقیار کرنے اور جن اسباب کا تعلق میں جتا ہونا عاد تا لازم و ضروری تو نہیں گر ان کا چھے نہ کچھ دہ کچھ دخل گناہ میں شرور ہیں جا ایسے اسباب و ذرائع کو کر وہ قرار دیا اور جو اسباب ایسے ہیں کہ معصیت میں ان کاد خل شاذ و تاور کے در جہمیں ہے ان کومباحات میں واغل کر دیا۔

اس سلسلے کی یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے جن کا موں کو گناہ کا سبب قریب قرار و میر حرام کر دیاہے وہ تمام مسلمانوں کے لئے حرام ہیں خواہ وہ کام کسی کے لئے گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنیں یا نہ بنیں اب وہ خود ایک تھم شرمی ہے جس پڑل سب کے لئے لازم اور اس کی

مخالفت حرام ہے۔

اس کے بعد بھے کہ عور تول کا پردہ کی شرعاً ای سد ذرائع کے اصول پر منی ہے کہ ترک پردہ گناہ میں جتلا ہونے کا سبب ہے۔اس میں کسی جوان مرد کے سامنے جوان عورت کا بدن کھولنا گناہ میں جنزا ہونے کا قریبی سبب ہے کہ عادیٰ آدمی ایسی صورت حال میں بالعموم گناہ میں لازمی طور پر جتلا

ہو جاتا ہے اس لئے میصورت شریعت کی نظرمیں زنا کی طرح حرام ہے کیونکہ شریعت میں اس کمل کو فاحشہ کاعلم دیا گیا ہے لہٰذا یہ سب کے حق میں حرام ہو گا۔البتہ مواقع ضرورت علاج وغیرہ کاشنیٰ ہو ٹالیک الگھم شرعی ہے اس استنائی علم سے اصل حرمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر بیسنلہ اور علم او قات وحالات ہے بھی متاثر نہیں ہو تااسلام کے بدر ریں اور خیر وصلاح میں بھی اس کا تھم وہی تھاجو آئ کے دورظلمت اور شر وفساد کے زمانہ میں ہے۔ دوسرادرجه ترک ير ده كايه ب كهركي چهار ديواري سے باہر بر تع يادر از جادرے ہورابدن چھیا کر نکلے۔ بیفتنہ کا سبب بعید ہے۔اس صورت کا علم یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا فتنہ کا سبب ہو تونا جائز ہاور جہاں فتنہ کا ندیشہ نہ ہو وہاں جائز ہوگا۔ای لئے اس صورت کا تھم زمانے اور حالات کے بدلنے سے بدل سكتاب- أتخضرت صلى الله عليه والم كعبد خيرمبد من اس طرح س عورتوں كا گھريت باہر نكانا فتنه كا سبب نبيس تمااس كے آپ (عليك )نے عور توں کو ہر قع وغیر و میں سارابدن جھیا کر چند شرائط کے ساتھ مسجدوں میں آنے کی اجازت دی تھی اور ان کو مسجدوں میں آنے ہے روکنے کو منع فرملیا تھااگر چہ اس وقت بھی عور تول کو تر غیب اس کی دی جاتی تھی کہ وہ تھروں میں بی نمازاد اکریں کیونکہ ان کے لئے مسجد کے مقابلہ میں گھر کے اندرنماز ير هنازياده باعث ثواب اور افضل ہے۔ چنال چہ حافظ ابن عبد البر لَكُتُ بِنَ "لَم يَخْتَلَفُوا أَنْ صَلَاةَ الْمُرَاةَ فَى بِيتَهَا أَفْضَلُ مَنْ صَلَاتُهَا في المسجد "(التميد،ج ١١٠م ١٩٦٠) إلى بارسه من كى كالختلاف نبيس ہے کہ عورت کی محرمیں نمازم حدث نمازے افضل و بہتر ہے۔

آب کی دفات کے بعد وہ حالات ہاتی نہیں رہے۔ بلکطبیعتوں میں آخیر اور قلبی اطمینان میں فتور بیدا ہو گیا جنال چہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے "ما نفصنا ایدینا عن قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی انگور نا قلوبنا" (التمهید للحافظ ابن عدالبر، ج.۳، س ۱۳۹۳ مطبور ۱۳۰۰ مردواه الترمدی فی الشمانل، ص ۱۳۰ عن اس رضی الله عد) ہم نے ابھی آ تخضرت علی الله علیہ وسلم کو دفن کر کے ہاتھوں ہے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی کہ اپنے دلوں کی بدلتی ہوئی کیفیت کو محسوس کیا علاوہ ازیں جن شرائط کے ساتھ مجد میں حاضری کی اجازت دی گئی تھی اان کی بایدی میں دن بدن کو تابی بڑھتی رہی ای تغیر حالات کی جانب مزاج شاب نبیدی میں دن بدن کو تابی بڑھتی رہی ای تغیر حالات کی جانب مزاج مور توں کو متنب فرماتے ہوئے امت کو متنب فرمایا ہے کہ آج کے حالات اگر رسول الشعاب دی کھتے تو مور توں کو مجد ول میں آنے ہے دوک دیتے اس لئے عام صحابہ کرام نے عور توں کو مجد ول میں آنے ہے دوک دیتے اس لئے عام صحابہ کرام نے میں قبل نبیس دہا س لئے ان حفزات محابہ رضوان انتھ ہم اجمعین نے عور توں کو مسجد میں آنے ہے دوک دیا۔

موضوع زیر بحث مے علق اس ضروری تمہید کے بعد اصادیث و آثار ملاحظہ سیجے جن پر اس مسلد کا بدار ہے اگر آنخضرت سلی الله علیہ وہلم کے بید ارشادات اور اصحاب رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے آثار واقوال چیش نظر رہیں تو مسئلہ کی اصل حقیقت تک جبنج میں انتاء اللہ کوئی و شواری نہیں ہوگی اور صیح عکم منتج ہو کر سامنے آجائے گا۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رہنی جاہیے کہ جمہور فقہاء و محدثین اس پُرِتفق ہیں کہ خوا رہنی جاہیے کہ جمہور فقہاء و محدثین اس پُرتفق ہیں کہ خوا تین اسلام پر سجد میں حاضر ہو کر جماعت میں شرکت ازروئے شریعت واجب اور ضروری نہیں اور نہ انہیں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ان تمام احادیث ہے جن میں عور توں کو اینے گھروں میں نماز ادا

كرنے كى تر غيب ولائى كئى ہے يكم شرى ثابت ہو تا ہے۔ اى طرح حضرات فتہاءو محدثین بغیر کی اختلاف کے اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كے دور حيات جن خواتين اسلام جمعه وجماعت بيس حاضر ہواکرتی تھیں اور انہیں بارگاہ رسالت سے چند شرطوں کے ساتھ اجازت مامل متی۔مئلہ زیر بحث کا یہ پہلو بھی اس وقت ہارے غور و فکر کا امل محور نہیں ہے، بلکہ بحث و نظر کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اس دور فتنہ وفساد میں جبکہ جنسی اتار کی اور شہوانی بے راہ روی کی قدم قدم پر نہ صرف افرائش بلکہ ہمت افزائی ہور ہی ہے۔ دین وغد ہب اور حیاد مروت کے سارے بند من ٹوٹ گئے ہیں کوچہ وبازار کا کیاذ کر شرور و فنن کی خود سر موجیس محرول کی جہار دیواری ہے عمرانے لکی ہیں، کیاایے فساد المیز **حالات میں بھی خواتین اسلام اور عفت مآب ماؤں بہنوں اور بہو بیٹیوں کو** محرول کی جہار دیواری ہے باہرنگل کر جمعہ وجماعت میں مردول کے دوش بدوش شریک ہونے کی اجازت مقاصد شریعت سے ہم آ ہنگ اور اصول سد ذرائع کے مطابق ہے۔

فقہائے اسلام بیک زبان یہ کہتے ہیں کہ ایسے فساد آمیز حالات میں عور توں کے لئے گھر سے باہر آگر مجدوں میں حاضر ہونا مقاصد شریعت اور اصول سد ذرائع کے خلاف ہے اس لئے ان حالات میں شرعاً اس کی اجازت نہیں دی جا کتی ۔ جبکہ بعض اوگ گردو چیش ہے آ تکھیں بند کر کے اس بات پر اصر اد کر رہے ہیں کنے القرون اور عہد رسالت علی صاحبہا انصلوۃ والسلام کی طرح آج بھی جو رہوں میں آگر جمعہ و جماعت میں شریک ہوناجا تر کی طرح آج بھی جو رہوں میں آگر جمعہ و جماعت میں شریک ہوناجا تر اور اسلامی تقاضے کے مطابق ہے۔ اب احادیث و آثار کی روشی میں یہ دیکھنا ہے کہ کس فریق کی نقطہ نظم سلامی اصوبی حب سے کہ کس فریق کا نقطہ نظم سلامی اصوبی و سے اور اسلامی تو تا میں اور سے اور اسلامی اور سے اور اسلامی اور سے اور اسلامی اور سے اور اسلامی انقطہ نظم سلامی اصوبی اس میں اس میں اس میں اور سے اور اسلامی اور اسلامی اور سے اور اسلامی اور اس

# وہ احادیث جن سے بظاہری قیدوشرط کے بغیر مساجد میں حاضری کاجو از بچھ میں آتا ہے

١- عن سالم بن عبدالله عن ابية عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال: اذا استاذنت امرأة احدكم فلا يمنعها.

( منج بخاري رج: ٢، ص: ٨٨) و منج مسلم بن: ١، ص: ١٨٣)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے، تمہاری بیوی جب (مسجد آنے کی)اجازت مائے تواہے منع نہ کرو۔

٢- عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ئمنعوا اماء الله مساجد الله

وسنن الى داؤد من: امن: ۱۸۳ آئخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرماياالله كى بند يول كومساجد من آنے سے ندر وكو۔

٣- عن ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول: اذا استاذنكم نساء كم الى المساجد فاذنوا لهن.

(صحیح مسلم برج:۱،ص:۱۸۳)

عبدالله بن عمر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سٹاکہ جب تم سے تمہاری عور تمیں مسجد جانے کی اجازت مانگیس تو انہیں اجازت دیدو۔

٤- وعن عمر بن خطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله.

(رواہ ابو یعلی ورجالہ رجال الصحیح بعجمع الزوائد ،ح ۲، ص ۳۳) عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قر بلا ،اللہ کی بند بول کواللہ کی مسجد ول ہے نہ روکو۔

تشری : ان احادیث می عور تول کو مساجد جانے کا علم نہیں دیا گیا ہے اور خود جانا چاہیں تو انہیں آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے بلکہ الن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا مساجد میں نماذ کے لئے جانا بھی مرد کی اذن واجازت ہی ہوتا والی کا مساجد میں نماذ کے لئے جانا بھی مرد کی اذن واجازت دے اند دے چاہیں اس مرد کو افتیار ہے کہ وہ جسی مسلمت سجھے اجازت دے یاند دے کیوں کہ اگر وہ اجازت دینے برجبور ہوتا تو "استیذان" اجازت مانکنے کی قید عبث اور ہے قائدہ تی ،البت آ محضرت ملی اللہ علیہ وسلم اہم میں عور توں کے قیم اور ان کے امور کے کار پر داذ (شوہروں) کو یہ مسلم اور جات دیتے دہے ہیں کہ ہر و دت نہیں صرف شب میں (جیسا کہ مسلم اور جات ہوتا ہے آگر مورش مساجد میں جانے کی اجازت مانکیں تو خواہ مواہ وقاہ دو اور مواہ سی کہ جر و مت نہیں جانے کی اجازت مانکیں تو خواہ مواہ واہم اور و ساوس کی بناء پر انہیں مساجد میں جانے کی اجازت مانکیں تو خواہ مواہ میں وہ دو کے کی ضرورت نہیں۔ اور اور مدیث امام نود کی شرورت نہیں۔ معمور شادر حدیث امام نود کی شرورت نہیں مساجد میں جانے کی اجازت کی مشرورت ارس میں بناء پر انہیں مساجد میں جانے کی اجازت کی مشرورت ارس میں بناء پر انہیں مساجد میں باحد کی اجازت کی مشرورت ارس مدیث امام نود کی شروت نہیں۔ معمور شادر حدیث امام نود کی شروت نہیں مساجد ہیں جانے کی اجازت کی کی مشرورت ارس مدیث امام نود کی شروت نہیں مساجد ہیں جانے کی اجازت کی کی مشرورت ارس مدیث امام نود کی شروت نہیں ۔

هلا وضبهه من احادیث الباب ظاهر فی انها لا تمنع المسجد، لکن بشروط ذکرها العلماء ماخوذة من الاحادیث وهو ان لاتکون متطیبة، ولا متزینة، ولاذات خلاخل یسمع صوتها، ولائیاب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال ولاشابة، ونحوها ممن یفتتن بها، وان لا یکون فی الطریق ما یخاف به مفسلة ونحوها، وهذالنهی عن منعهن من الخروج محمول علی کراهیة التنزیهه. (صححمل علی کراهیة التنزیهه. (صححمل علی کراهیة التنزیه. (صححمل علی کراهیة التنزیه)

مفادیمی ہے کہ عور تول کومطلقا مسجد میں آنے سے روکانہ جائے۔ نمین علمائے دین نے اس خروج کے لئے کچھ شرطیں بیان کی ہیں جواحادیث ہے اخذ کی گئی ہیں وہ شرطیں یہ ہیں کہ (گھرے نکلنے کے وقت) خو شبولگائے ہوئے نہ ہو ، بن سنوری نہ ہو ، بجتے ہوئے یازیب بہنے ہوئے نہ ہو ، د اکٹن و جاذب نظر کڑے زیب تن نہ ہوں،(راہتے ومنجد میں) مر دوں کے ساتھ اختلاط تھی اور ملی نہ ہو۔جوان نہ ہو،اورندالی ہو کہ جوانوں کی طرح اس سے فتنہ کا اندیشہ ہو،اور (معجد آنے کاراستہ بھی) فتنہ وفساد وغیرہ سے مامون ہواور عور تول کومجد آنے سے ردکنے کے متعلق حدیث میں وارد نہی کراہیت تنزیبی برمحول کی گئے ہے لیتن ان تمام ندکورہ شرطوں كى يابندى كرتے ہوئے اگر كوئى عورت مجد آئے تواس صورت ميں اے رو کناشر عامروہ تنزیبی ہے جس ہے واضح ہو تاہے کہ ان شرائط کے ساتھ عور تول کی مسجد میں حاضری صرف جائز ومباح ہے سنت یا واجب تہیں ورند انہیں مساجدا نے ہے رو کنا مروہ تنزیبی کے بجائے مروہ ترکی یاحام ہو تا۔ اورنداس حاضري كے لئے انہيں اپنے شوہر ول ادر سرپرستول سے اجازت ليني يراتي چنال يد حافظ ابن تجرعسقلاني لكست بين:

"وفيه أشارة الى ان الاذن المذكور لغير الوجوب لانه لوكان واجبا لا نتفى معنى الاستيذان، لان ذالك انما يتحقق اذاكان المستاذن مخيرافي الاجابة اوالرد"

فق البارى، ج: ٢، ص. ٢٣٢ باب خووج النساء الى المساجد بالليل والغلس)(١)
اور حديث ش فد كور اجازت دين كا محم اس بات كويتار باب كه مارت اجازت اجازت امر غير داجب كه لئے ماس لئے كم محدول كى حاضرى اگر عور تول برواجب موتع برلى برواجب موتع برلى

جاتی ہے جہال متاذن (جس سے اجازت لی جائے) کو اجازت دینے انہ دینے کا اختیار ہو (اور کسی امر واجب سے روکنے کا کسی کوشر عاً اختیار نہیں) مافظ ابن جموع سقلائی فد کوروبالا حدیث سے بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں .

"قال ابن دقيق العيد هذا الحديث عام في النساء الا ان الفقهاء خصوه بشروط منها ان لا تطيب وهو في بعض الروايات – "وليخرجن تفلات" ..... وقال يلحق با لطيب مافي معناه لان مبب المنع منه مافيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس،والحلى الذي يظهر، والزينة الفاخرة ، وكذا الاختلاط بالرجال \_\_\_\_ وقد ورد في بعض طرق هذالحديث وغيره مايدل ان صلوة المرأة في بيتها افضل من صلواتها في المسجد وذلك في رواية حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر بلفظ "لاتمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن" اخرجه ابو داؤد وصححه ابن خزيمة ووجه كون صلواتها في الاخفاء داؤد وصححه ابن خزيمة ووجه كون صلواتها في الاخفاء الفضل تحقيق الامن من الغنة ويتأكد ذلك بعد وجود مااحدث النساء من النبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت "

(نخ البرى،ج:۲،ص:۳۳۳)

مافظ ابواقع ابن وقق العيوفرات بي مديث ماعور تول كوش من (بظاہر) عام ب محرفقهاء اسلام في اس عموم كوشرطول كے ساتھ خاص كرديا ہے۔ جن بيل سے ايك بير ب كه (مسجد بيل حاضر ہونے والى عورت) خوشبو سے معطر نہ ہو، بي شرط بعض احاد بث بيل "وليخر جن تفلات" (ليمني محرول سے بغيرخوشبو كے استعالی كيرول كی ہو كے ساتھ لكيں) كے الماظ كيما تحد معرح ہے۔ اور بي تھم ہر اس چيز كا ہوگا جس كے المدرخوشبوك

طرح تحریک شہوت کی صفت یائی جائے کیونکہ (گھرے نکلنے کے وقت) خوشبواستعال کرنے کی ممانعت کا سب یہی ہے کہ اس سے جذبہ شہوت میں تحريك اوربيداري پيدا ہو جاتى ہے۔ (البذا ہردہ حالت جواس جذبہ كى تحريك كا سبب وه بھی استعال خوشبو کی طرح ممنوع ہوگی) جیے خوبصورت کیڑے، نملیان زبورات، قابل ذکرآر ائش،اورای طرح مردول کے ساتھ خلط ملط ہوتا \_ پھر اس حدیث کی بعض سندوں میں اور اس کے علاوہ دیم احادیث میں وہ الفاظ آتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا اپنے محمر میں نماز اواکر نامسجد میں اواکرنے سے افضل و بہتر ہے جیسے حبیب بن الى ثابت عن ابن عمر كى روايت من ب " لاتمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن "(ائي عورتول كومساجد آتے سے ندرو كواوران كے محرادائے نماز کے واسطے ان تور تول کے حق میں بہت بہتر ہیں)اس صدیث كوامام ابوداؤد نے نقل كيا ہے اور امام الائمہ ابن خزيمہ نے اس كوسي بتليا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بوشید کی ادر بردے کی حالت میں مور توں کی تمازا فضل ہونے کی وجہ بہ ہے کہ اس حالت جس مشرے یوری طرح امن و حفاظت حاصل ہو جاتی ہے ۔۔۔ اور عور تول میں ر بنا لحاظ تھم شریعت) آرائش جمال اور مروول کے سامنے جلوہ آرائی کی رسم بدین اہو جانے کے بعدان کے لئے مساجد کی حاضری کے بجائے گھروں میں نماز اداکرنے کا تھم مزید مؤكد موجاتاب (اس لئے ان حالات میں ان كى حاضري متعلق عم سابق باتی نہیں روسکتاً) حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہائے ایے ارشاد" لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدث النساء لمنعهن المسجد" المخ (اگر آ تخضرت لى الله عليه ولم كے است عهدمبارك ميں عور تول کی اس سم بد کا ظہور ہو گیا ہو تا تو آپ انہیں محدول میں آنے سے

روک دیتے ) میں ای تبدیلی حالات سے تبدیلی تھم کی بات کمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس اثر منطق تنسیلات آئندہ مفحات

میں آر بی ہیں۔ وہیں اس اثر کے بارے میں تنصیلات ملاحظہ کی جا کیں۔

شارمین حدیث کی ال تشریحات سے بیہ بات المجھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہم کی حیات میں چند شرطوں کی پابندی کے ساتھ مجد میں آکر نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور اس وقت بھی ان کے لئے اینے کھڑس نماز اواکر ناجی افضل و بہتر تھا۔

مشہور غیرمقلد عالم و محدث مولا تا عبد الرحمٰن مبار کپوری نے بھی امام نووی شام میں میار کپوری نے بھی امام نووی شار محسلم اور حافظ ابن حجرمسقلانی کی ند کوہ بالاعبارت شرح ترندی میں نقل کی ہے اور مسراحت کے ساتھ یہ بات تھی ہے کہ دورت کی نماز اپنے کھر میں اس کی مبد کی نماز سے افغال ہے۔

نضل رباني كي طلب اور رمناءالَّبي كي جنتجو تقى اور امر بالمعر وف و نهي عن المنكر ان کے شب و روز کامشغلہ تھا۔ ایک ایسے صالح ترین اور مثانی معاشرے میں عور توں کوا جازت دی می تھی کہ اگر وہ سجیس آکر آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی امامت میں باجماعت نماز اوا کرنے کا دین شوق رکھتی ہیں تو شر الط کی یابندی کے ساتھ انی اس ایمانی خواہش کو بورا کرسکتی ہیں ادرانہیں اس رخصت فائدہ اٹھانے کے لئے الن کے شوہروں وغیرہ کو ہدایت دی گئی کہ ووانہیں مجدوں میں حاضر ہونے ہے نہ روکیں۔ پھر ان کی اس حاضری ہیں ہے فظيم فائده بحيمنم تفاكه انبيل براوراست آنخضرت ملى الله عليه ولم كأعليم وتربیت ہے استفادہ کی سعادت بے نہایت کا موقع بھی مل جاتا تھا۔

مند ہند شاہ ولی اللہ قدس سر ہانے اس سلسلہ میں بڑی د کنشیں ہات

كى بودكى بى-

ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "اذا استاذنت امرأة احدكم الى المساجد فلا يمنعها" وبين ما حكم جمهور الصحابة من منعهن اذالنهي الغيرة التي تنبعث من الانفة دون خوف الفتنة،والجائز مافيه خوف الفتنة،وذالك قوله صلى الله عليه وصلم الغيرة غير ثان الحديث"(يعني احدهما ما يحب الله وثانيهما ما يبغض الله فالاولني الغيرة في الريبة أي موضع التهمة والثانية الغيرة في غير رية)

(الجية الله البالغة مترجم من : ١٠ معليومه مكتبه تفانوي ديوبند ١٩٨٧) اورآ تخضرت ملی الله علیه ولم کے اس فرمان میں کہ جب تم میں سے محمى عورت بجدجانے كى اجازت الحكي تواسے ندروكو، اور جمہور محاب رضوان النديم المعين نے جومور تول كواس سے روكا، تواس س كوئى اختلاف نہيں

ہاں گئے کہ آنخضرت کی اللہ علیہ وکم نے جس روکتے ہے منع فر ملاہ۔

یہ وور کاوٹ ہے جوائ فیرت کی وجہ ہے ہوجس کا سرچشمہ کبر ونخوت

ہند کہ فتنہ وائتلائے معصیت کا اندیشہ (اور صحابۂ کرام نے اپنے زمانہ میں جوعور توں کو مجہ سے دوکا) تو وہ اس جائز فیرت کی وجہ سے جوخوف فتنہ کی بناء پرتمی چنال چہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بہی فرمان ہے کہ "الغیر فی عنو تان " تا آخر حدیث یعنی فیرت کی دیم ہے الن میں کی ایک اللہ تعالی کو مجب ہے اور ووسری اللہ کے نزدیک مبغوض اور تا پندیدہ وہ فیرت ہے جوموتع تہمت اور خوف فتنہ و محسیت کی وجہ سے ہو اور تا پندیدہ وہ فیرت ہے جو کمر وونخوت کی بناء پر ہو۔

مطلب یہ ہے کو پر رسالت جو خیر وصلات ہے محمور اور نتنہ و فساو ہے مامون تھااس نور افشال ہد ایت افز الور پاکیز ماحول بیس مر دوں کا عور توں کو مساجد بیس آنے ہے رو کناکسی جذبہ خیر کی بناء پر نہ ہوتا بلکہ اپنی شخی و ب جا احساس بر تری جنانے کے لئے ہوتا اس لئے آئے ضرب سلی اللہ علیہ والم نے مردوں کی اصلاح باطن کے چیش نظر منع فر مادیا کہ دواللہ کی بندیوں کو مسجد ول بیس۔

پراس مسئلہ میں یہ نفساتی پہلو بھی مرنظرر ہنا چاہیے کہ آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت سے عفرات صحابہ و صحابیات رضوان علیم اجمعین کے اندرطلب فضل و خیر کا طبعی واعیہ پیدا ہو گیا تھا جس کا یہ لازی نتیجہ تھا کہ اس مقدس جماعت کا ہر جرفرور ضاء آئی اورصول سنات کے لئے کہ چین رہتا تھا بالخصوص حوص مواقع خیر شلا جمعہ جماعت اور جہاد و غیر و میں چیھے رہ جانان کے لئے سو بان روح سے کم نہ تھا تحصیل فضل و کرامت کے ای جذبہ خراوال کے تحت عور توں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وہم سے جماو میں ای

عدم شركت كالشكوه بمى كيادوراس كى مكافات جايل

چال چال جن النساء الى رسول الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل اله فمالنا عمل ندرك به عمل المجاهدين فى سبيل الله فقال رسول الله عليه وسلم من قعدت عمل المجاهدين فى سبيل الله فقال رسول الله عليه وسلم من قعدت الحافظ ابن كثير فى جامع المسانيد وقال رواه ابو يعلى عن نصر بن على ومحمد بن الحسن وغيرهما عن ابى رجاء عن (روح بن المسبب) به جامع المسانيد ، ج: ١ ٢ ، ص: ٥ ٤ ٢ وذكره ايضا الحافظ الهيثمى وقال رواه ابو يعلى والبزار وضعفه ابن حبان وابن عدى مجمع الزوالد، ج ولقه ابن معين والبزار وضعفه ابن حبان وابن عدى مجمع الزوالد، ج ولقه ابن معين والبزار وضعفه ابن حبان وابن عدى مجمع الزوالد، ج

اب آگرانیے جذباتی مسئلہ میں شوہر وں اور دیگر سر پرستوں کی جانب
سے عور توں پر بندش عاکد کی جاتی تو قوی اندیشہ تھاکہ عور تیں اس بندش
کو برداشت نہ کرسکیں جس کے بتیجہ میں معاشر تی نظام اور گھر یلوزندگی میں
اختثار ہو سکتا تھا۔ اس لئے حکمت نبوت نے اس مسئلہ کو اس طرح مل کیا کہ
مر دوں کو ردک دیا کہ دہ براہو راست عور توں کو جمعہ وجماعت میں شرکت
سے منع نہ کریں اور خود تور توں کو پابند کیا کہ آگر وہ اپناس جذبہ فیمی کی جیل
جا ہتی ہیں تو فلال فلال شرائلا کی پابندی کریں اور ای کے ساتھ انہیں
تر غیب بھی دیے رہے کہ مساجدے مقابلہ میں ان کے لئے گھروں میں نماز
اواکرنا بہتر اور اضل ہے۔

حضرت ولاناشبير أحمد عنانى قدس سر و في شريحهم بس اس نفسياتي مسئله

### اور نبوی حکمت می کوان الفاظ میں بیان کیاہے۔

ويمكن ان يقال ان الزوج لا يمنع زوجته من تلقاء نفسه اذا استاذنته ان لم يكن في خروجها مايدعوالي الفتنة من طيب اوحلي اوزينة وغيرها نعم يمنعهاالعلماء المفتون والامراء القائمون بدفع الفتنة وتغيير المنكرات لشيوع الفتن وعموم البلوئ والزوج ايضًا يخبرها بمنع العلماء واولى الامر والله اعلم."

(حرابهم عندا العمر المنكرات المناع العلماء واولى الامر والله اعلم."

اور یہ بات کی جاسکتی ہے کہ جب ورشی شراکط کی پابندی کرتے ہوئے ہوئے ہوجائے کا جازت طلب کریں توان کے شوہر یروراست خودا نہیں شدروکیں ہاں الل فتوی علاء اور معاشرہ کو فقد و شرکرات سے فوظ رکھنے کے ذمد ارام اوو حکام فقول کے پیل جائے اور اس بھی جو گی ابتلاء کے پی نظر عور تول کو مساجد ش شرک ہوئے ہے دوک وی اور آب کے میں شرک ہوئے ہے دوک وی اور اس کے شوہر کی علاء و حکام کی اس پیدی کی انہیں خرکر کتے ہیں "۔ وی اور ان کے شوہر کی علاء و حکام کی اس پیدی کی انہیں خرکر کتے ہیں "۔ وی اور ان کے شوہر کی علاء و حکام کی اس پیدی کی انہیں خرکر کتے ہیں "۔ وی سالم بن عبداللہ بن عمر قال صمعت رصول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یقول: لا تمنعوا نساء کم المساجد اذا استاذنکم الیہا قال فقال بلال بن عبداللہ و اللہ لنمنعهن فا قبل علیہ عبداللہ فسیّہ مباً ما سمعتہ مبہ مثلہ قط و قال اخبر ل عن رصول اللہ صلی اللہ علیہ و صلم و تقول و اللہ لمنعیہ ن

(مسلم برج. ۱، ص: ۱۸۳)

سالم بن عبداللہ ہے دواہت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہائے کہا میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وہلم کو فرماتے ہوئے سناہے کہ عور تول کو محد دل ایس جانے سے نہ رو کو جب وہ تم ہے اس کی اجازت طلب کریں۔ سالم نے بیان کیا(بیس س کر) بال بن عبداللہ نے کہا کہ بخدا ہم تو انہیں روکیں گے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی جائیہ توجہ ہوئے اور انہیں اس قدر بر ابھلا کہا کہ بیس نے انہیں بلال کو اس طرح برا بھلا کہتے ہوئے کہی نہیں سا اور فرمایا کہ بیس تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کلم کا فرمان (مبارک) بیان کر رہا ہوں اور تو (اس کے مقابلہ میں) کہتا ہے کہم انہیں فرور دوکیں گے۔ تشریح : اس حدیث سے کی بقابری تابت ہور ہاہے کہ عور توں کو بغیری قید وشرط کے مجد جانے کی اجازت ہے گئی نہ کورہ بالا حدیثوں کی فرص طرح مشروط ہے چنال چہ حافظ ابن جبر سقلانی کستے ہیں "و لا یہ خفی ان محل ذالك اذا امنت المفسدة منهن و علیهن "(فتح الباری من: ۲۰ محل ذالك اذا امنت المفسدة منهن و علیهن "(فتح الباری من: ۲۰ می فساد کا ایم بیٹر ہے ہواور اس طرح خود عورتی دو مرول کے منسدہ سے مامون ہوں۔

ال روایت بیل ہے کہ تعنوت میدائلہ بن مرض اللہ عنہ سے یہ حدیث اس کر الن کے بیٹے بال نے کہا بختا ہی تو عور تول کو سجد بیل جانے سے منع کروں گا، طبر انی کی روایت بیل خود الن کی زبانی یہ الفاظ ذکر کے گئے۔ فقلت اماافا فساء منع اهلی فمن شاء فلیسر ح اهله (فتح الباری، ختا میں: ۲۰، می: ۲۰، می بال کہتے ہیں بیل نے کہا بہر حال بیل توالی بیوی کو منع کروں گاور جس کا جی جو وہ اس ایندی سے اٹی بیوی کو آزاد کروے۔ کروں گاور جس کا جی جو وہ اس ایندی سے اٹی بیوی کو آزاد کروے۔ بالل نے یہ بات اس لئے کہی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب مورتوں میں بہنے ہیں احتیاط نہیں رہی اور جن شرائط کے ساتھ آئیں میں جو آئیں کے ابازت میں بہنے ہیں احتیاط نہیں رہی اور جن شرائط کے ساتھ آئیں جو آئیں ہے۔ بالل نے معاد فر مان نبری علی صاحباالعالی قوالیا میں معاد ضہ ومقابلہ کے طور معاذ اللہ فرمان نبری علی صاحباالعالی قوالیا میں معاد ضہ ومقابلہ کے طور

پریه بات نبیس کی تھی بلکہ وین غیرت وسیت کے تحت کہا تھا۔

مرتعبیر میں ان سے جوک ہوگئی جس کی وجہ سے بظاہر معارضہ و مقابلہ کی صورت بیدا ہو گئی اور حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها جیسا فد ائی سنت رسول اسے کیو نکر ہر داشت کر سکتا تھا اس لئے بیٹے کی اس بات ہر وہ انتہائی تاراض ہوئے اور بخت وست کہا۔

حافظ ابن حجر دحمه الله لكعنة بين:

وكانه قال لمارائ من فساد بعض النساء في ذالك الوقت وحملته على ذالك الغيرة، وانما انكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة المحديث، والافلو قال مثلا ان الزمان قد تغير وان بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد واضمارغيره لكان يظهران لا ينكر عليه" ( في الهرى، ج:١٠٠٣)

بلال بن عبداللہ نے یہ بات عور تول کے بگاڑ کے پیش نظر وین غیرت کی بناء پر کئی کی۔ اور عبداللہ بن عمر نے ان کی اس بات پر انکار اور اظہار نارا نسکی اس وجہ سے کیا کہ (انہول نے بغیر وجہ بیان کیے آ) بر اور است فر مان رسول کی مخالفت کی ورنہ اگر وہ یول کہتے کہ اب حالات بدل گئے ہیں اور بعض عور تیس بظا ہر مجد جانے کے لئے ہی گھر سے نکتی ہیں کین ان کا مقصد ہجھ اور ہو تا ہے تو اس صورت میں خاہر بہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رونسی اللہ عنماناراض نہ ہوئے۔

عافظ ابن جمرگی اس توجیہ و تشریح کا مفادیمی ہے کہ اگر چہ آنخضرت سلی
اللہ علیہ کلم کے زمانہ مبارک میں عور تول کومبحد میں آنے کی اجازت تھی
لیکن تغیر زمانہ اور حالات کی تبدیلی کے بعد میم مجمی بدل میااور اب عور تول
کامبحد میں نہ آنای مقتضائے شریعت کے طابق ہے۔

## ﴿٢﴾ وه احادیث جن سے صرف شب کی تاریکی میں مجد حانے کاجواز ثابت موتلے

٦- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا
 استاذنكم نساء كم بالليل الى المسجد فأذنو الهن،

( يخار ک دی: اوس: ۱۹۹ د ۱۳۳ ج: ۲۰ س: ۸۸۸ )

عبدالله بن عمر رمنی الله عنها نبی کریم علیه الصلوٰۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں کیہ آپ نے فرملیا جب تبہاری عور تمل تم سے رات میں جد جانے کی اجازت ما تکمیں توانہیں اجازت دیدو۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنوا النساء بالليل الى المساجد فقال ابن له يقال له واقد اذا يتخذ نه دغلاً قال فضرب في صدره وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا، (ملم، ج: ١٩٣٠)

عبدالله بن عرض للله عنها ہے مروی ہے انہوں نے کہار سول خدا صلی الله علیہ ولم کا فرمان ہے کہ رات میں عور توں کوسجد میں جانے کی اجازت دو (بیعد بین کر)ان کے بیٹے واقد نے کہااس اجازت کو عور تیں فساد اور مکر و فریب کا ذریعہ بنالیس گی (بینی اس صورت میں انہیں اجازت نہیں دی جائے گی) راوی حدیث مجاہد نے کہا (بیٹے کا پرجملہ س کر) حضرت میں الله بن عمر نے ان کے سینے پر تادیبا مار الور فرمایا کہ میں تم سے رسول الله صلی الله علیہ ولم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو (اس کے جواب) لا کہ رہا ہے لین ہم تو انہیں اجازت بیس دی میں سے حدیث تمبریا نج میں اس کے حالے الله جا الله علیہ والله کے دوسرے صاحبز اوے بال کا گررچکا ہے اس جگہ جا اس جگہ دیا ہے اس جگہ الله کا گررچکا ہے اس جگہ جا اس جگہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کا دوسرے صاحبز اوے بال کا گررچکا ہے اس جگہ جاتا واقعہ حضرت عبدالله کے دوسرے صاحبز اوے بال کا گررچکا ہے اس جگہ جاتا واقعہ حضرت عبدالله کے دوسرے صاحبز اوے بال کا گررچکا ہے اس جگہ جاتا واقعہ حضرت عبدالله کا گررچکا ہے اس جگہ جاتا واقعہ حضرت عبدالله کا گررچکا ہے اس جگہ جاتا واقعہ حضرت عبدالله کا گررچکا ہے اس جگہ دیا ہے کہ دوسرے صاحبز اوے بال کا گررچکا ہے اس جگہ دیا ہے کہ دوسرے صاحبز اوے بال کا گررچکا ہے اس جگہ دوسرے صاحبز اوے بال کا گررچکا ہے اس جگہ دوسرے صاحبز اور عبدال کا گررچکا ہے اس جگہ دوسرے صاحبز اور عبدال کا گررچکا ہے اس جگہ دوسرے صاحبز اور عبدال کا گررچکا ہے اس جگہ دوسرے صاحبز اور عبدال کا گررچکا ہے اس جگھ

مجمی واقد کے قول اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے ردیعمل کی وہی تو جیہہ ہے جو بلال کے واقعہ میں بیان کی گئی ہے۔

تشریح بخاری مسلم کی الن دونوں روایتوں میں عور تول کے لئے یہ اجازت رات کے وقت کے ساتھ مقیدہے بخاری کی حدیث نمبر ۲ کے تحت مولاتا احمد على محدث سهار نيوري لكصته بين:

قال الكرماني فيه الدليل ان النهار يخالف الليل لنصه على الليل وحديث لم تمنعوا اماء الله مساجد الله محمول على الليل ايضاءوفيه ينبغي ان ياذن لها و لا يمنعها مما فيه منفعتها وذلك اذالم يخف الفتنة عليها ولا بها وقد كان هوالا غلب في ذالك الزمان انتهى.

( بخاری دج: ۱۱ مس: ۱۹ اماشیه: ۱۲)

اس مديث ين ليل (رات) كاذكراس بات كي دليل بيدكه ون كا تھم رات کے پر خلاف ہے( بینی دن کویہ اجازت نہیں ہوگی) اور حدیث لم تمنعوا اماء الله الغ جس مي عورتول كومسجد جائے سے روكتے كو مطلقاً منع کیا گیاہے اس میں بھی رات کی بیہ قید طحوظ ہوگی بیہ حدیث اس بات ير مجى دلالت كررى ب كه عور تول كوان امور سے ندروكا جائے جن میں ان کا تفع ہو بشر طبکہ ہر طرح سے فتنہ وفساد سے امن ہو اور آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانہ میں امن وصلاح ہی کا غلبہ تھا۔" علامہ بدرالدین عنی نے محی این الفاظ میں بعینہ کی بات لکمی ہے البت اس كے بعد وہ لكيتے بين: بنحلاف زماننا هٰذا القساد فيه فاش والمفسدون كثير وحديث عاتشة رضى الله عنها الذي ياتي يدل على هذا.

(عمدة القارى، ج: ٢، ص: ١٥٥ مطبوعه المكتبة الرشيدياكتان ٢٠١١ه) یعنی آنخضرت ملی اللہ علیہ ولم کے زمانہ میں جو صلاح و خیر اور امن والان کے غلبہ کا دور تھا رات کی تاریکی میں عور تول کو مجر آنے کی اجازت تھی۔ برخلاف ہمارے زمانہ کے جب کہ فساد اور بگاڑ کا دور دورہ اور مفسدین کی کثرت ہے (بید اجازت بھی نہیں رہی) جس پر معنوت عائشہ کی آئے آرہی حدیث دلالت کر رہی ہے۔

اہام بخاری رحمہ اللہ نے "باب علی علی من الایشهد الجمعة غسل من النساء والصبیان وغیر هم "غبرای حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عور تول پر جمعہ واجب تبیل کول کہ اس حدیث کی روسے انہیں رات میں مجد آنے کی اجازت ہے دن علی اور تماز جمعہ دن علی ادا کی جاتی ہے تومعلوم ہوا کہ جمعہ ان پر فرض تبیل ورتہ انہیں دن علی آئے سے روکانہ جاتا۔

(کاری جاتا۔

(کاری جاتا۔

حافظ ابن جمرٌ لكمت بن:

قال الاسماعيلي اور دالبخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ"ائذنوا للنساء بالليل الي المساجد" او اواد بذالك ان الاذن انما وقع لهن بالليل قلا تدخل فيه الجمعة و رواية ابي اسامة التي اوردها بعدذالك تدل على خلاف ذالك يعني قوله فيهما "لا تمنعوا اماء الله مساجد الله" انتهى والذي يظهر انه جنح الى ان هذا المطلق يحمل على ذالك المقيد والله اعلم قالبرى من ٢٠٠٠ من ١٨٨٨ ما فظ عمقلائي كا عبارت سي كي صاف فابرطور بربي علوم بورباب كم عافظ عمقلائي كابرت سي كي صاف فابرطور بربي علوم بورباب كم بخارى كن تزديك عور تول كويه اعازت دات كما تصمقيد كي الصبح بخارى كن تعمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلوة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذالك ويغار وقالت فما يمنعه ان ينهاني قال

يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجدالله، (يَوْارِيْنِيْ، اللهِ اللهِ عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی فجر اورعشاء کے وقت مجد جاکر جماعت میں شریک ہوتی تعیں،ان ہے کہا گیا آپ (نماز کے لیے)مجد کوں جاتی ہیں حالا نکہ آپ جانی میں کہ معزت عمر منی اللہ عند اے ناپند کرتے میں اور آپ کے باہر نکلنے پرانہیں غیرت آتی ہے ،انہوں نے جواب دیا (اگر میرامسجد میں جانا انہیں تاپند ہے) تو مجھے اس ہے روک دینے پر انہیں کیا چیز مانع ہے ان ے منفظور نے والے فرا الخضرت فی الله علیہ دم کاار شاد الاتمنعوا اماء الله الخ (الله كى بنديول كوالله كى مجدول سے ندروكو)اس سے ماتع ہے۔ تشری: امام بخاری نے اس حدیث کو ندکورہ باب کے تحت ذکر کرکے ثابت کیا ہے کہ زوج دعزت عرسجد میں جاکر جماعت کے ساتھ نماز اواکرنے کی اس قدر دلدادہ شمیں کہ حضرت عمری ناپسندیدگی کے بادجوداے چھوڑنے پر تیار نہیں تھیں بایں ہمہ وہ ظہروعصر کی جماعت میں حاضرتہیں ہوتی تھی جس سے معلوم ہوا کہ عور توں کے حق میں یہ اجازت شب کی تاری کے ساتھ مقیرتی۔ ورنہ اُن کے اس شوق فرادال کا تقاضہ ہی تھاکہ وہ ظہروعصروغیرہ کی جماعت میں بھی شریک ہوں۔

مرحبرت عمر فاروق وشى الله عنه تغيرا حوال اور خوف نهنه كى بناء پرشب مى عور تول كے بعض آنے كو يستندس كرتے تھے جيسا كه اس روايت سے ظاہر ہے جب كه زوجه معفرت عمركا خيال يہ تعاكه انجى حالات اس درجه نہيں برئے ہی حالات اس درجه نہيں برئے ہی کہ مجد جانے میں فتنه كا اعربشہ ہے۔ اس كے وہ اپنی ذات اوردائے پر اعتاد كرتے ہوئے جماعت میں شر یک ہوتی رہیں ليكن بعد میں اوردائے پر اعتاد كرتے ہوئے جماعت میں شر یک ہوتی رہیں ليكن بعد میں

جب انہیں یہ احساس ہواکہ اب مجدجا کرنماز پڑھنے کازمانہ نہیں رہاتو انہوں نے معجد جاناتر ک کرویا۔ ائمہ حدیث وسیرنے ان کے حالات وواقعات کی جوتفصیلات ذکر کی ہیں ان سے صاف طور پر مین تقیقت سامنے آتی ہے،اس سليلے ميں حافظ ابن عبد البر قرطبتي متوفى ٧٥ سمھ نے اپني مشہور محققانه تاليف التمهيد ميں جوتفصيلات درج كى بين اس كاخلاصه بيش كيا جار ہاہے وہ لكھتے بين۔ "حضرت عمر فاروق اعظم منی الله عنه کی بیه زوجه جن کاذ کر اس روایت میں ہے وُقَ روسحانی معید بن زید (یکے از عشر ہبشرہ) رضی اللّٰہ نہ کی بہن عاتکہ ، رید بن عمر و بن نفسیل ہیں" یہ پہلے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبداللہ رسی اللیخنها کی زوجیت میں تھیں، حضرت عبد اللہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے ان کے یاس پیغام نکاح جمیجا، عاتک نے تنین شرطول یر این رضامندی ظاہر کی(۱) مجھے زود کوبنبیں کریں گے(۲) حق بات ف منع نہیں کریں مے (۳)مجدیوی علی صاحبہاالصلوٰ و والسلام میں جا کرعشاء کی نماز اداکرنے ہے رو کیں مے نہیں حضرت فاروق اعظم مٹی اللہ عنہ نے ان شرطوب كومنظور كرليا اور عائكه ان كے حباله كاح مي آئمي اور حضرت فاروق کی شہادت تک انہیں کی زوجیت میں رہیں "۔

"اضافہ ازمرتب" اور اپن اس شرط کے مطابق عشاء اور فجر کی نمازیں مسجد نبوی میں اداکر تی رہیں۔ حضرت عمر دشی اللہ عنہ کو خوف فتنہ کی بناء پر ان کامسجد جانا گر ان گذر تا تھا۔ گر ایفائے شرط کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں مجد جانا گر ان گذر تا تھا۔ گر ایفائے شرط کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں مجد جانے سے صراحت منع نہیں کیا البتہ اپنی اس گر انی کا تذکرہ ان سے کرتے مراحت منع نہیں کیا البتہ اپنی اس گر انی کا تذکرہ ان ہے کرتے مراحت منع نہیں کیا دیر کی (مرسل ) بیان کرتے ہیں کہ:

ان عاتكه بنت زيد ابن عمروبن نفيل وكانت تحت عمر بن الخطاب وكان عمر يقول لها

انك لتعلمين ما احبّ هٰذا فقالت والله لا انتهى حتىٰ تنهاني قال اني لا انهاك، قالت فلقد طعن عمر يوم طعن وانهالفي المسجد .

معتف عبدالرزاق،ج٠٣٠، ص١٣٨٠)

حفرت عمر فاروق کی زوجہ عاتکہ بنت زید نماز باجماعت کے لئے مسجد جلیا کرتی تھیں اور حفرت عمرفاروق رضی اللہ عند ان سے کہتے بخط تمہیں خو معلوم ہے کہ جھے تمہارا یہ جانا پہند ہیں ہے۔ دہ ان کے جواب میں ہمیں جب تک آپ صراحت امنع نہیں کریں گے میں جاتی رہوں گی، (حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کی شرطاور اپنے دعدہ کے پاس و لحاظ میں) فرماتے میں تو تمہیں صاف منع نہیں کروں گا۔ حضرت عاتکہ بیان کرتی ہیں فرماتے میں تو تمہیں صاف منع نہیں کروں گا۔ حضرت عاتکہ بیان کرتی ہیں دن اس حسمول نجر وعشاء معجد نبوی میں ادا کرتی رہی تھی کہ ) جس دن بحالت نماز حضرت عمرضی اللہ عنہ کوزشی کیا گیا میں میں میں گئی ہیں۔

حافظ ابن عبد البركمية بين:

"حفرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حفرت ذہیر بن العوام رضی اللہ عند نے ال کے پال پیغام نکاح بھیجا حفرت عا تکہ رضی اللہ عنہا نے انہیں سابقہ بینوں شرطوں پا ظہار رضا کیا حضرت زہیر نے بھی یہ شرطین خلور کرلیں اور نکاح ہو گیا۔ اور وہ حفرت زہیر کے گھرا کئیں، اور حسبہ ول سجہ جا کرنماز باجماعت اداکر نے کا ادادہ کیا تو یہ بات حضرت زبیر پر شاق گذری جس پر حضرت عا تکہ نے کہا ہ کیا ادادہ ہے (شرطی خاف ورزی کرکے) کیا جھے مسجد جانے سے دو کناجا جے ہیں۔ (حضرت ذبیر خاموش ہو گئے اور وہ بحد جاتی رہیں) بھر جب حضرت زبیر پر جرد شوار ہو گیا (اور توت بر واشت جو اب دیے رہیں) بھر جب حضرت زبیر پر جرد شوار ہو گیا (اور توت بر واشت جو اب دیے رہیں) تو ایفائے شرط کا لحاظ کرتے ہوئے صراحت آتو انہیں سجد جانے سے منع نہیں کیا البت ایک لفیف تدبیر کے ذریعہ حضرت عا تکہ کو اس بات کا منع نہیں کیا البت ایک لفیف تدبیر کے ذریعہ حضرت عا تکہ کو اس بات کا

احماس دلادیا که اب زمانه مجد جا کرنماز او اکر نے کانیس رہاجتانچه )ایک شب حضرت عاتك كي كمرت نكف سي بملح معزت ذبير جاكر داست من ايك مك حميب كربين كا اور معزت عاتك جب وبال سے كزري تو بيجے سے ان ك كمرك ينج المحمد ماركروبال على كمك محد خلاف توقع اجانك ال معلوم ہاتھ کی منرب سے انہیں بری دشت ہوئی اور تیزی کے ساتھ وہال ے بھاکیں۔اس واقعہ کی اکلی شب میں اذان کی آواز ان کے کانوں تک كيني مكروه خلاف معول مجد جانے كى تيارى كرنے كے بجائے بيشى رہيں تو حضرت زبیررضی الله عند نے پو جھاخیریت توہے؟ اذان ہو گئی اور تم بیٹی ہو؟ حضرت عا تكدية فرمايا" فسد الناس "لوكول من بكار المحياب (اب زماند مجدجا كرنماز اداكرنے كانبيس رہا)"ولم تنحوج بعد" اور اس كے بعد مجر مجهم محدمان كالم محرب بين الكين (ديكي التميد من : ١٣٥ ص: از ١٠٠٧٥) حافظ ابن عبدالبرف ابن دوسرى كماب الاستيعاب من اورهافظ ابن جرعسقلاني نے الاصلبہ میں حضرت عالمکہ کے ترجمہ میں بور کی فعیل کے ساتھ ان کے حالات تحرير كئے اور الحيمن ميں اس ند كور وواقعه كا بھي ذكر كيا ہے۔

حضرت عاتمك في التحريب العوام رضى الله عنها في المعرف المعرف الله عنها كيا حفرت عنى عرفاروق اور حضرت زير بن العوام رضى الله عنها في جيم بصيرت سے عى اس فساد اور بگاڑ كود كي ليا تحال الى لئے انہيں الن كے باہر فكفے پر نا كوارى بوتى تحى دورحضرت عائشہ صديقه رضى الله عنها في بحى اسى تغير حالات كو دكي كرفر ماياتھا" لو ادرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد" اكر رسول خدا صلى الله عليه و سلم الى حيات النساء لمنعهن المسجد" اكر رسول خدا صلى الله عليه و سلم الى حيات مبارك عين عور تولى كى موجوده باعتداليان دكي ليتے تو انبيل معجد آئے دھات د تنهاء و محدثين اس زمانہ شروفساد عين است دائے د اور اى لئے حضرات فتهاء و محدثين اس زمانہ شروفساد عين

محرکی محفوظ جہار دیواری ہے باہر نکل کر جمعہ و جماعت بیں شریک ہونے سے عور توں کو منع کرتے ہیں۔

ے مور توں تو سی ترہے ہیں۔
وہ احاد بیت جن میں سجد کی حاضری کے وقت
پر دہ کی پابندی زیب وزینت، خوشبو کے استعال
اور مرد ول کے ساتھ اختلاط سے اجتناب کا تھم ہے
ضروری وضاحت: اس موقع پریہ بات ذبین ٹیس رہنی چاہے کہ
خواتین اسلام کے لئے اصل تھم تو بہی ہے کہ بغیر ضرورت کے گھرے باہر
قدم نہ رکھیں چنال چیور کا احزاب کی آیت ۳۳ میں از واج مطہرات رضوان
اللہ علیمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد خداد ندی ہے" وقر ن فی اللہ علیمان کو ایک بنیو جن تبوی المجاهلیة بالا ولی "الآیة، تماہے گھروں میں
قرار کیر رہو (مرادیہ ہے کہ پر دہ میں اس طرح رہوکہ بدن اور لباس کھی

سرار میرر ہووسر اوریہ ہے کہ پردہ میں اس سرب رہو کہ برن اور مہاں ہوگا مجمی نظر نہ آئے جو گھروں میں تغییر ہے رہے سے حاصل ہو گااور اس تھم کی تاکید کے لئے فرملا) قدیم زمانۂ جالمیت کے رواج کے موافق مت بھرو (جس میں بے بردگی رائج تھی)

حافظ ابن كثير آيت كي تغيير كرتي موئر قم طرازين:

"هذه آداب امر الله تعالى بهانساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الامت تبع لهافى ذالك...... "وقرن فى بيوتكن ابى الزمن بيوتكن فلاتخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية الصلوفة فى المسجد بشرطه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لاتمنعوا اما ء الله مساجدالله وليخرجن وهن تفلات وفى رواية وبيوتهن خير لهن وقال الحافظ

ابوبكرالبزار حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا ابو رجاء الكلبى روح بن المسيب ثقة حدثنا ثابت البنانى عن انس رضى الله عنه قال: جئن النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله تعالى فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين فى سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قعدت او كلمة نحوها منكن فى بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين فى سبيل الله تعالى" ...... عن عبدالله رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" المرأة عورة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" المرأة عورة وهى قعر بيتها" رواه الترمذى ....نحوه.

یہ چند آواب ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کوم فر مایا ہے اور خوا تین اسلام ان احکام میں ازواج مطہرات کوم فر مایا ہے اور خوا تین اسلام ان احکام میں ازواج مطہرات کی تابع ہیں ..... و قون فی بیون کئی "بینی اپنے گھروں ہے چیٹی رہو اور بلا ضرورت (بشری باشری باہر نہ نکلو اور شری ضرورتوں میں سے ایک شرائط مقررہ کی باہدی کے ساتھ مجد میں نماز اواکر تا بھی ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاو ہے "اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مجدول سے نہ روکو اور وہ بجد کے لئے تکلیں تو خوشبونہ لگائے ہوں ، اور ایک روایت میں ۔ فیر ریاد تی ہے کہ تی اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مجدول میں (یہ زیاد تی ہے) اور نماز پڑھنے کے لئے ان کے گھری لئے گئے بہتر ہیں۔ اور حافظ ابو بھر برزاد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور حافظ ابو بھر برزاد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ و کم کی خدمت کہ انہوں نے بیان کیا کہ کچھ عور تیں آنخضرت کی اللہ علیہ و کم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم مرو تو فضل میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مرو تو فضل میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مرو تو فضل میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مرو تو فضل

وجہاد کو لے اڑے لہٰذا ہمیں بھی کوئی ایساکام بتلیا جائے جس سے ہم جہاد کے تواب کویالیں؟

آپ نے فرمایاتم میں ہے جوابے گھر میں جہادگات کے ہم معنی کوئی کلمہ فرمایا ہم میں ہے جوابے گھر میں جہاد کا تواب حاصل ہو جائےگا"
معنی کوئی کلمہ فرمایا)اے راہِ خدامیں جہاد کا آت اب حاصل ہو جائےگا"
(اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مستورات کا اپنے گھر کی چہار دیواری میں اپنے آپ کو مقید رکھنائی ان کے حق میں جہاد فی سبیل اللہ ہے اور بغیر اجازت شرعی کے گھرے ہا ہر نکانا جہاد ہے بھا گناہے)

اور حافظ بزار حضرت عبد الله بن سود وضى الله عنه سے يہى روايت كرتے بيں كه آئخضرت سلى الله عليه ولم نے فرملا "عورت سرلا پرده ب (اور جب ده این آپ كوب پرده كركے) بابرنكلى ہے تو شيطان اس كى تاك محائك بيں لگ جاتا ہے۔ اور كورت اپ رب كى د حمت و مبريانى ہے سب جمائك بيں لگ جاتا ہے۔ اور كورت اپ دب وہ اپنے كمركے اندر ہوتى ہے۔ لام سے قريب اس وقت ہوتى ہے جب دہ اپ کا درسند ہوتى ہے۔ لام تر ندى نے بھى اس عنى كى حديث ایك اور سند سے دوايت كى ہے "۔

قر آن میم اور ان فہ کورہ احادیث سے جنہیں حافظ ابن کیٹرنے آیت کی تغییر کے تخت نقل کی ہیں صاف طور برمعلوم ہو گیا کہ اسلامی شریعت ہیں عور ت کی ملی سرگرمیوں کامرکز اس کا اپنا کھر ہے اور اس کی زندگی کے سہانے اور دست آگیں کی اس کی جہار دیواریوں کے برامن ماحول اور حست آگیں کی اس ماحول میں ہوگھر کی جہار دیواریوں کے برامن ماحول میں بسر ہوتے ہیں۔

نر مان النی اور شادر سول ( عَلِینَة ) کے مطابق عورت کے لئے اصل علم نو" فرمان النی اور شادر سول ( عَلِینَة ) کے مطابق عورت کے لئے اصل علم نو" فراد فی البیوت " ہی ہے۔ لیکن اسلام چول کہ دین فطرت ہے جس میں یجا تھی اور نا قابل کی ایندی کی کوئی مخبائش ہیں اس لئے اس اصل علم کے ساتھ یہ دفصت ورعایت بھی دی گئی ہے کہ بوقت ضرورت چند

بانوں کی رعایت کرتے ہوئے پاہر نکل سکتی ہیں۔

چنال چه ني رحمت ملى الله عليه ولم كاار شاد بي تقد اذن الله لكن ان تخرجن لحوائجكن (صحيح بخاري كتاب التفسير وكتاب النكاح باب خروج النساء لحواتجهن)الله تعالى في تمهين اجازت

دی ہے کہ این ضروریات کے لئے گھرے باہر نکل عتی ہو۔

کیکن اس اجازت درخصت کے ساتھ ایسے انتظامات کئے گئے کہ باہر كے ماحول سے عزت مابخواتين اسلام كى عفت اور طبهارت اخلاق مجروح نہ ہونے یائے اور نہ اسلامی معاشرہ ان کی وجہ سے اہتلاء و آزمائش کا شکار ہو۔اس کئے انہیں ملم دیا کیا کہ جب وہ کسی بشری یاشری ضرورت کے تحت محرول سے باہرس تو درج ذیل امور کی بابندی کریں۔

الف : يُدنين علَيهن من جلابيبهن "بري جادر اور م ليس جس سے المحمول كے سوامر سے ياؤل تك يورا بدن وحك جائے۔

ب: "يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِ هِنَ" أَيْ نَظري بِت رَكِيس، حتى الوسع كمي نامحرم ير نظر تبين يرفي عائي-

ج: "وَلاَ يُبدينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ ماظَهَرَ مِنْهَا الوراحِي بِيدِ النَّي اور بناو في زينت وآرائش کو ظاہر نہ ہونے دوالبتہ جوبے تصد دار ادہ خود سے کھل جائ<u>س ما</u> جن کا جمیانا ہر سے باہر ہواس کے کھلتے میں کوئی حرج نہیں۔

د: "وَالْأَيْضُرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِن "زَيْنَ يِراس طرح یاؤل نہ مارین کہ ال کے یازیب وغیرہ کی جعنکارسی جائے۔ یکی تھم عورت کے ہر اس حرکت وعمل کا ہے جس ہے اس کے حسن و آرائش کی نمائش ہوادر دہ مر دول کی توجہ کاذر بعیہ ہے۔اس باب مے ملے احادیث در حقیقت انبیل احکام خداوندی کی تفییر و تشریح اور احکام سے ماخوذ و میر شرطوں کابیان ہیں اس ضروری و ضاحت کے بعد عنوان سے تعلق ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ سیجئے۔

#### ىيلىشر طېردە پېلى شر طېردە

٩ - عن عروة بن الزبير ان عائشة اخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلففات بمروطهن ثم ينقلين الى بيوتهن حين يقضين الصلوة لا يعرفن احد من الغلس"

( بخاری دج. ۱، ص: ۸۲ و ۱۳ و مسلم دج: ۱، ص ۲۳۰)

"عروه بن زير في بيان كياكه المبيل حضرت عائشه صديقه رسلى الله عليه والى عور تيل آخضرت على الله عليه والم ك عنها في فرد ولك ايمان لا في والى عور تيل كه وه افي رسلين موفى جادرون ما تحد نماز في من الله على ماضر بو تيل كه وه افي رسلين موفى جادرون على مرب بيرتك في بوقى تعين بير ثماذ من فراغت كه بعد النبي محمول ولوث جا تيل من عار كي كاركي كي كاركي كي كاركي كي كاركي كي كاركي كي النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة ثم يخرجن متلفقات بمروطهن " رواه الطهراني في الاوسط من طريق محمد بن عمروبن علقمه واختلف في الاحتجاج به "مجمع الزوائد ج: ٢، ص: ٣٢. ولكن معناه صحيح لبثوته من وجه آخر ارمرتب.

حضرت ابوہر روون اللہ عنہ سے مردی ہے کہ عورتمی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتی تھیں پھر اپنی رسمتین موثی علیہ دروں میں لیٹی مسجد سے نکل جاتی تھیں "۔ عادر دن میں لیٹی مسجد سے نکل جاتی تھیں "۔ یہ دونوں صدیثیں فرمان الی "یدنین عکیهن من جلا ہیبهن" کی عملی تعبیر ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ ضرورت شرعی کے تحت عور تول کے لئے آنائی دقت عور تول کے لئے آنائی دقت جائز ہے کہ دواجی طرح سے برقعہ یا لیمی جائز ہے کہ دواجی طرح سے برقعہ یا لیمی جادر میں اپنے پورے جم کو دھکے ہوئے ہول۔

### د وسری شرط خوشبو کے استعمال سے اجتناب

۱۱ - عن زینب امرأة عبدالله قالت قال لنا رسول الله :
افاشهدت احدی کن المسجد فلاتمس طبا" (مسلم ن ۱۰ من ۱۸۳)
حفرت عبدالله بن سعود کی بیوی زینب رضی الله عنها بیان کرتی بی که بهم عورتول بر رسول الد صلی الله علیه و کم نے فر بلاکہ جب تم میں ہے کی کا مسجد آنے کا ارادہ بو تو خو شبونہ استعال کرے۔

١٢ – عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة
 اصابت بخورافلاتشهد معنا العشاء الآخرة" (ملم:ج.١٠٥٠)

حضرت ابوہر روہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ملیا جس عورت نے بھی خوشبو کی دھونی لی ہو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی جماعت میں حاضر نہ ہو''۔

١٣ عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
 تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات.

حضرت ابی ہریرہ ہے مردی ہے حضور سلّی اللّٰہ علیہ وہم نے قربایا اللّٰہ کی بندیوں کو اللّٰہ کی بندیوں کو اللّٰہ کی مجدول سے نہ رو کو لیکن وہ گھرول سے اس حالت میں نظیم کہ ترک خوشبوکی وجہ ہے ان کے کپڑوں سے بو آتی ہو"مند احمد ، ج: ۱۹،

ص: ۱۳۸ وقال المحقق الشيخ احمد محمد شاكر اسناده صحيح وننن الى داود، ج: ۱، ص: ۱۸۰ واستاده سن وموار الطماكن، ص: ۱۰۲)

١٤ - عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انذنوا
 للنساء بالليل الى المساجد تفلات، ليث الذى ذكر تفلات

(متلاحر، ج٨، ٣ ٨٠ قال المحقق الثيخ احمد محمد شاكر اساده صحيح)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا عور تول کو اجازت دو کہ دورات میں مسجد میں آئیں اس حال میں کہ ترک خوشبو ہے ان کے کپڑول ہے خراب بو آر بی ہو۔

"نبید: "لیث الذی ذکر تفلات "ام احمد ابن طنبل دمه الله اس جملہ سے یہ و مناحت کررہے ہیں کہ اس حدیث کو عام عن ابن عمر سے روایت کرنے والے دور اوبول لیٹ (ابن ابی سلیم) اور ابر اہیم بن المہاجر میں سے لیٹ نے تقلات کا لفظ مجام سے روایت کیاہے اور ابر اہیم بن المہاجر نے اس کوروایت نہیں کیا ہے۔

۱۵ – عن زيد بن خالد الجهنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'لا تمنعوا اماء الله المساجد وليخرجن تفلات'
 (رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير واسناده حسن مجمع الزوائد ،ج: ٣٢،

٣٣ موارد الضمأن ، ص: ٢٠ ١).

معنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد ول سے نہ روکو اور وہ سجد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد ول سے نہ روکو اور وہ سجد جانے کے اس حال میں تکلیں کہ تیل ،خو شبو (وغیرہ) استعال نہ کرنے سے ان کے کیڑوں سے نابیندیو آربی ہو"

١٦ - : عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاتمنعوا

اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات،قالت :عائشة ولورأى الله مساجد الله وليخرجن تفلات،قالت :عائشة ولورأى حالهن اليوم منعهن." (جائح الميانيدوالنن من ٢٦٦٠م ٣٢٦٠)

حضور ضلی اللہ علیہ وسلم نے فر ملیااللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ رو کواور جاہیے کہ وہ میلی کیسی تکلیں حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر حضوران کی آج کی حالت کو دیکھتے تو انہیں مسجد آنے سے روک دیتے۔

۹۷ - : عن موسى بن يسار رضى الله عنه قال: مرت بابي هريرة امرأة وريحها تعصب فقال لها ابن تريدين يا امة الجبار؟ قالت: الى المسجد قال وتطبت؟قالت : نعم،قال: فارجعى فاغتسلى فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت الى المسجد وريحها تعصب حتى ترجع فتغتسل."

(رواه ابن خزیمة فی صحیحه قال الحافظ (المندری) استاده متصل ورواته ثقات...الترغیب والترهیب: ج: ۳، ص: ۸۸) ورواه ابوداؤد، ج: ۲،۰۰۰: ۵۷۵ نسائی ،ص: ۲۸۲.

حضرت موی بن بیارضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قریب سے ایک عورت گذری اور خوشبواس کے کیڑوں سے بھیمک رہی تھی، ابو ہر برہ نے بچھا تو نے خوشبولگار کمی ہے؟اس کہال کاار ادہ ہے؟اس نے کہام بحد کا، بوچھا تو نے خوشبولگار کمی ہے؟اس نے کہاہاں، حضرت ابو ہر برہ نے فرملیالوث جالورا سے دھوڈال کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہے کہ اللہ تعالی کسی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو اس حالت میں مجد کے لئے نکلے کہ خوشبہ ایس کے کیڑول نہیں کرتا جو اس حالت میں مجد کے لئے نکلے کہ خوشبہ ایس کے کیڑول نہیں کرتا جو اس حالت میں مجد کے لئے نکلے کہ یہ ندکورہ حدیثیں اس بارے میں صریح ہیں کہ کسی تشم کی بھی خوشبولگا کر عور تول کے لئے گھر سے باہر نکلنا اور مردول کے اجتماعات میں جانا خواہ وواجتماع مسجد میں نمازیول کا کیول نہ ہو جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں توالی عورت کے لئے یہال تک فرمایا ہے کہ

۱۸ - کل عین زانیة والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهی گذاو گذا یعنی زانیة وواه الترمذی قال هذا حدیث حسن صحیح) بر آنکه زناکار ب (مین زنایس جنل بون کاذرید ب)اور عورت جب خوشبولگاکر (مردول) کی مجلس کے پاک گزرتی ب توده ایک نابکار ب صدیت کے داوی بیان کرتے ہیں کہ "کذا و کذا" کے الفاظ ہے آنخضرت کی مراوزنا ہے۔

٩ - چنال چسٹن نسائی اور سی این خزیمہ وسیح ابن حبان میں یہی صدیث
 ان الفاظ میں ہے۔

"ايما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية وكل عين زانية" رواه الحاكم ايضاً وقال صحيح الاسناد (الترفيب والترميب ع: ٣٠٠٠)

جو تورت بھی خوشبولگائے پھر گزر کے کی جماعت پر تاکہ وہ لوگ اسکی خوشبولگائے پھر گزر کے کی جماعت پر تاکہ وہ لوگ اسکی خوشبولومسوس کریں تو وہ زائیہ ہے (اورا کی طرف دیکھنے والی) ہم آ کھ زناکار ہے۔
مطلب بیہ ہے کہ عورت کا اس طرح معطر وسشکبار ہو کر غیر مردول کے پاس جانا انہیں دعوت گناہ و بتا ہے اس لئے اس کا بیمل اس گناہ کے تھم میں ہے ، اس طرح کسی اجبی عورت کی جانب شہوت ورغبت ہے و کھنا بھی گناہ میں جنال ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے لہٰڈ ایڈی کی ای گناہ کے در ہے میں ہے۔
میں جنال ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے لہٰڈ ایڈی کی ای گناہ کے در ہے میں ہے۔
چنال جہ حضرت عبد اللہ ہے مروی ہے:

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعنى عن دبه عزوجل. النظرة سهم مسموم من سهام ابليس من تركها من مخافتى ابدلته ايمانا يجد حلاوته فى قلبه" رواه طبرانى ورواه الحاكم من حديث حذيفة قال صحيح الاسناد"

حضورته کی اللہ علیہ وہلم کاار شاد نقل کرتے ہیں کہ (ایسنبیہ برنگاہ) اہلیس کے تیر وں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے جو خص میر ے خوف سے اپی نگاہ کواس کے دیکھنے سے بچائے گامیں اس کے بدلے میں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دول گاجس کی لذت وہ اسے دل میں محسوس کرے گا۔

شارمین حدیث لکھتے ہیں کہ یکی عظم ہراس چیز کا ہے جو خوشبو کی طرح داعیثہوت میں کرکے کا سبب جیسے خوشما، دید دزیب البوس، نمایاں زیورات تزکین و آرائش مردون سے اختلاط اور الن سے دل البجانا، ص: ۱۳، پر فتح الباری کی عبارت گذر چی ہے اے د کیے لیاجائے اور ور حقیقت بیب چیزی آیت قرآنی" وَلاَ یَصْرُ بِنَ بِاَرْ جُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِیْنَ مِنْ ذِینَتِهِنَ المَحَمَّمُ مِیں داخل ہیں۔

### تيسري شرط ترك زينت

٣ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى المسجد اذدخلت امرأة من مزينة ترفل فى زينة لها فى المسجد فقال النبى صلى الله عليه وسلم: يا ايهاالناس انهوانساء كم عن لبس الزينة والتبخش فى المسجد فان بنى اسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نسائهم الزينه وتبخترن فى المساجد (رواه ابر ماجه ،ص: ٢٩٧ باب فتنه النساء والحافظ ابن عبد البر

فى التمهيد لما فى الموطاء من المعانى والاسانيد، ج: ٢٣، ص: ٧٠ ك، طبع: ٥١ ٤١هـ) هو حديث ضعيف، ولكن حديث عائشة "لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل " وحديث ابى هريره "ولكن ليخرجن وهن تفلات" يؤيد معناه والله اعلم:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم معجد میں تشریف فرمانتھ کہ قبیلہ مزینہ کی ایک عورت خوبصورت کپڑوں میں مزین نازو نخوت کے ساتھ معجد میں داخل ہوئی (اس کی یہ ناپسندیدہ کیفیت و کھ کر) آپ نے فرمایا اے لوگوا پی عور توں کو زینت ہو کر ناز اور خوش رفآری کے ساتھ معجد میں آنے زینت سے آراستہ ہو کر ناز اور خوش رفآری کے ساتھ معجد میں آنے سے روکو، بنی اسرائیل اسی وقت ملعون کئے گئے جب ال کی عور تمیں ہے و هج کرناز و نخوت سے معجد وں میں آنے لگیں۔

تشری : عور تول کا خوش منظر لباس میں سے دھیج کر مساجد میں آنا اللہ کی رحمت و منفرت اور اس کے قریب سے دوری کا سبب ہے اس لیے ایسی حالت میں عور تول کو مسجد میں آنے کی قطعان جازت نہیں ہوسکتی۔

# چوهی شرط مردول سے عدم اختلاط:

٣ ١ - "عن حمزة بن ابى اسيد الانصارى عى ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فى الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للنساء استاخون فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجداد حتى ان

ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به" ( ايوداؤد سي: ١٦٠٠) حصرت ابواسیدالا نصاری رضی الله عندے مردی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناجب کہ (آپ مسجد سے باہر تھے اور رائے میں مرداور تورتیں باہم رل ل می تھیں) عور تو ایکھیے ہٹ جاؤ تمہارے کئے مناسب نہیں کہتم رائے میں (مردول) سے مزاحت کرو حمہیں رائے کے کنارے بی سے چلنا جاہیے ، (راوی حدیث بیان کرتے ہیں) فرمان نبوی سننے کے بعد عور تیں راستوں کے کنارے بنے مکانوں کی دیوار ے اس قدرسٹ کرچلتی تھیں کہ ان کے کیڑے دیوار دل سے الجم جاتے تھے۔ ٣ ٢ – عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ليس للنساء نصيب للخروج وليس لهن نصيب في الطريق الافي جوانب الطريق" (رواه الحافظ ابن عبدالبرفي التمهيد :ج:٢٣٠ص:٣٩٩، ٥٠٤ والطبراني كما في الجامع الصغير وهو حديث ضعيف فيض القدير، ج:٥، ص:٨١ ٣٤٩ و٣٤٩) حضرت عبدالله بن عمرضي الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا عورتوں كو كمرول سے فكنے كاحق نبيس (البت أكروه فكنے م مجور ہوجائے تونکل سکتے ہے )اور راستہ میں ان کاحق صرف راستہ کاکنارہ ہے۔ ٣٤.٤٣ عن ابي عمر وبن حماس(مرمىلاً) عن التي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء وسط الطريق" وعن ابي هريرة مثله. (الحامع الصغير مع فتح القدير من ٥٥:٥٠ من ٣٤٩)

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے فرملیا ﷺ راستہ میں چلنا عور توں کے لئے درست نہیں۔

٣٥ - عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليميه ويمكث هو في مقامه يسير اقبل ان يقوم،قال (الزهرى) نرى والله اعلم ان ذالك كان لكي تنصرف النساء قبل ان يدركهن الرجال" وفي موضع قال ابن شهاب فنرى والله اعلم بالصواب لكي ينفذ من ينصرف من (١٢٠١١٩١١٤:١٤٠١١) النساء "

ام المؤمنين ام سلمه رضي الله عنها بيان كرتى بين كه آتخضرت صلى الله عليه وسلم جب نماز بوری فرماکر سلام پھیرتے تو حضورسلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بورا ہوتے ہی بلا تا خیر ورتی صف سے اٹھ کر چلی جاتیں اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم كمرے مونے سے بہلے تعور ى دير اپنى جگه برهرے رہے (اور مر دہمی آپ کی اتباع میں رکے رہتے جیما کہ بخاری ہی کی ایک

روایت میں اس کی تصر تے ہے)

اسيے دور کے ام الحد تين مشہور تابعي ابن شباب زہري كہتے ہيں ك ہمارا خیال بیے کہ آنخضرت کی اللہ علیہ وسلم کا نمازے فراغت کے بعد مصلی پر بچے دیر تشریف فرمار ہناائ ملحت کی بناء پر تھا کہ عورتیں پہلے مسجد ے نکل جائیں تاکہ مردول اور عور تول کا باہم اختلاط واز و حام نہ ہو۔ ٣٦ - حدثنا عبدالوارث ثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وصلم لوتركنا هذا الباب للنساء، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات" قال ابو داؤد رواه اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع قال قال عمر وهذا اصح (ايوداؤدسي المس ١٢٤و٨٨) وفي بعض النسخ قال ابو داؤد وحديث ابن عمر وهم من

عبد الوارث اي رفعه وهم منه ، وقال المحدث خليل احمد السهارنفوري ولم أجد دليلا ما ادعاه المصنف من الوهم فان الراويين كلهما ثقتان ،بذل المجهود، ج: ١،ص: • ٣٢.

وهو كما قال لان الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء الاصوليون ومحققوالمحدثون انه اذاروي الحديث مرفوعا وموقوفا او موصولاً ومرسلا حكم بالرفع والوصل لانها زيادة ثقة سواء كان الرافع والواصل اكثر واقل في الحفظ والعدد (شرح مسلم اللنووي ، ج: ١ ،ص: ٢٥٦ و كتاب القرآة للبيهقي ،ص:٤٨، كتاب الاعتبار للحازمي ، ص: ١٢ وتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر،ص: ١٢٦ و ايضا قال النواب صديق حسن في "دليل الطالب" ، ص: • ١٢٧ ذا كان الواصل ثقة فهو مقبول. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وہم نے (معجد نبوی کے اس دروازہ کی جانب جے اب باب التساء کہا جاتا ہے) اشارہ کرتے ہوئے فرملاکاش کہ اس دروازہ کولوگ عور تول کے لئے چھوڑ دیے (لینی مرواس دروازہ سے آنا جانا بند کرویں مرف عورتیں بی اے اپی آمدور نت کے لئے استعال کریں توب بہتر ہوتا کیونکہ اس صورت میں مردوعورت کے یا جمی اختلاط سے امن رہے كا) نافع كہتے ہيں (اگر جدآ تخضرت على الله عليه وسلم في صاف طور ير اس دروازہ کے استعمال کرنے سے مردول کومنع نہیں فرمایا تھا مکر فتا اے نبوت کی اتباع میں) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کھر تاحیات اس در واڑہ ہے مسجد تبوی میں داخل نہیں ہوئے۔

تشری : حدیث نمبرا۲ ہے ۲۷ تک کی تمام روانتوں ہے میں ٹابت ہو تا ہے کہ عور توں کو مجد آنے کی اجازت شرعی طور پر ای وفت ہو کتی ہے جب کہ رائے اور مجد میں عور توں ومردوں کا باہم اختلاط نہ ہونے پائے۔ پھر ای

اختلاط مرد وزن ہے حفاظت کے لئے عور تول کو صف میں بیجھے رکھااور مردون وعورتوں کے درمیان بچوں کی صف حائل کر دی چنال چہ امام احمد نے منداحد مين صحابي رسول التُدصلي الله عليه وسلم ابو مالك الاشعري رضي الله عنه كى يەروايت بيان كى بىك داكك دانانهول نے اين قوم كو جمع كيااور فرملا: ٣٧- يامعاشر الاشعرين اجتمعواءواجمعوا نساء كم وابناء كم حتى اعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا المدنية، فاجتمعوا نسائهم وابنائهم فتوضاء وأداهم كيف يتوضأ .....حتى لما فاء الفي وانكسر اظل قام فاذن فصف الرجال في ادني الصف،وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان" الحديث(مسندامام احمد،ج:٥، ص: ٣٤٣ وجامع المسانيد والسنن، ج: ١٤، ص: ٤٥٣) رواه ابو شيبة في مصنفه عن ابي مالك الاشعرى بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فاقام الرجال يلونه واقام الصبيان خلف ذالك، واقام النساء خلف ذالك"كما في نصب الراية، ج: ٢، ص: ٣٦. وقدوري ابوداؤد الطرف الاول منه في سننة ، ج: ١، ص: ٩٨ في باب مقام الصبيان من الصف.

(حضرت ابومالک رضی الله عند نے اپنی قوم سے کہا) اے اشعر ہو جمع ہو جمع ہوجا واور اپنی عور تول و بچول کو بھی اکٹھا کر او تاکہ بیل تہمیں رسول الله صلی الله علیہ وکلم کی نماز سکھا وُل جو آب ہمیں مدینہ بیل بڑھایا کرتے تھے، توسارے لوگ جمع ہو گئے اور اپنی عور تول و بچول کو بھی جمع کر لیا۔ (پہلے تو) انہیں وضو کر کے و کھایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے، بھرجب سابیہ ڈھل گیا اور گری کی تیزی میں کی آئی تو کھڑے ہوئے اور اذال کے جمع کر بھر مردول کی صف کے بھرجب سابیہ ڈھل گیا اور گری کی تیزی میں کی آئی تو کھڑے ہوئے اور اذال کا صف کے دی پھر مردول کی صف کے

یے بچوں کی صف بنا لی اور الن کی صف کے بیچیے عور توں کی صف بندی کی۔ مصنف ابن انی شیبہ کی روایت کاتر جمہ ریہ ہے:

ابر مالک اشعری رضی اند عند کتے ہیں کہ آنخفرت سلی اندعلیہ وسلم نے نماز پڑھی تومر دول کو اپنے قریب کھڑاکیا اور مر دول کے پیچے بچول کو اور بی کھڑاکیا اور مر دول کے پیچے بچول کو اول بی بیس کیا بلکہ عور تول کو بی بیس کیا بلکہ عور تول کو تر غیب دی کہ دومر دول سے زیادہ سے زیادہ فاصلے پر دہیں چنال چہ امام بخاری کے علاوہ سب اسحاب محال سند نے ابوہر بر آئی یہ روایت تخر تن کی بخاری کے علاوہ سب اسحاب محال سند نے ابوہر بر آئی یہ روایت تخر تن کی اور جال اولیا، وشو ھا آخر ھا، وشو ھا اولیا، وشو ھا آخر ھا، و خیر صفوف النساء آخر ھا، وشو ھا اولیا، ایکن تواب کے لحاظ سے مردول کی سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے نراب آخری۔ اور ان عور تول کی جومر دول کے ساتھ نماز اور سب سے نراب آخری۔ اور ان عور تول کی جومر دول کے ساتھ نماز پڑھ رہی تول کی جومر دول کے ساتھ نماز سب سے خراب آخری۔ اوام نووی اس صدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اما صفوف الرجال فهى على عمومها فخيرها اولها ابدا وشرها آخرها ابداً، اما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتى يصلين مع الرجال واما اذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن اولها وشرها آخرها والمراد بشر الصفوف فى الرجال والنساء اقلها ثوابا وفضلا وبعدها من مطلوب الشرع.

وانما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورويتهم وتعلق القلب بهم عند روية حركاتهم وسماع كلامهم. (ملم مع شرح الودي، ج١٠٠٠م، ١٨٢٠)

مر دوں کی صفول کا تھم اپنے عموم پر ہے لینی خواہ صرف مر دول کی ہملی جماعت ہویامر دول کے ساتھ عور تیں بھی ہول بہر حال مر دول کی ہملی صف باعتبار تواب و فضیلت کے بہتر ہے اور آخری صف اس کے بر عکس رہاعور تول کی صفول مر دول کی صفول کا ہم دول کے ساتھ جماعت میں شریک ہول اور اگر عور تیں الگ کا ہے جوم دول کے ساتھ جماعت میں شریک ہول اور اگر عور تیں الگ کا ہے جوم دول کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں اور اگر عور تیں الگ کا جماعت کریں تواس صورت میں ان کی بھی اگلی ہی صف بہتر ہوگی اور تیل کی جمال خراب جیسا کہ مر دول کی صف کا تھم ہے۔

اور مردول کے ساتھ ہونے کی حالت میں ان کی آخری صفوں کی فضیلت صرف اس وجہ ہے ہے کہ اس دفت دہ مردول کے ساتھ اختلاط اور رکنے ملنے سے دور ہو جاتی ہیں اور بالکل پیچیے ہونے (اور نیج میں مزید بچوں کی صف کے حاکل ہو جاتے ہے)

مردوں کو اور ان کی حرکات کو دیکھنے اور ان کی باتیں سننے سے بھی دور ہو جاتی ہیں جس سے ان کا قلبی اطمینان (شیطانی ادہام وہواجس سے بالکل مامون و محفوظ رہتا ہے۔

چنال چه ای منگفت کے چیش نظر کور تول کو کم تھا کہ جب تک مرو محدہ سے اٹھ کر جیڑے نہ جائیں وہ مجدہ سے سرنہ اٹھا کی "یا معاشر النساء لاتو فعن رؤمسکن حنی یو فع الرجال" (مسلم، ج: ۱، ص: ۱۸۲)

اور ای غایت درجہ احتیاط کے تحت اگر آمام کو نماز میں سہو پیش آجائے تواسے تواسے آگاہ اور متنبہ کرنے کے لئے مرد سجان اللہ کے گا گر مجمع میں عورت کواس قدر بھی بولنے کی اجازت نہیں دی گئی التسبیح للرجال والتصفیق للنساء (مسلم من: ایمن: ۱۸۰) نعنی امام کو سہو پر آگاہ کرنے کے لئے عورت بجائے زبان سے تبیح پارنے کے داہنے ہا تھ کی ہتھیلی کو

بائي ہاتھ كى بشت بر تقيتيادے اور بس۔

خیال سیجے نماز مذہب اسلام میں سب سے اہم وافضل عبادت ہے، مسجد نبوی کی نماز تمام مساجد ہے ہزار گنا فضیلت وزیادتی ر تھتی ہے امام المركبين والانبياء كى اقتداء ميں ايك نماز تھى وہ مج گر ال مايہ ہے جس كے مقابل و نیامع اپنے تمام تر خزانوں کے پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، پھر عام طور برمقتذی وہ لوگ ہیں (کہ بجز انبیاء) جن سے بڑھ کریا کہاز و مقد س جماعت جیتم آسان نے نہیں دِ یکھی،اسلامی معاشر واپسے مر دوغورت برشمل ہے جن کی عفت آب زندگی آمے چل کرامیت کے لئے طہارت اخلاق اور پاک دامنی کی تعلیم کامثالی نمونہ بنے والی تھی، ونت کا تقاضا ہے کہ ہر لحد تازہ و حی اور نے نے احکام سے بہر ہور ہونے کے لئے ہر مر دو عورت دربار نبوت میں حاضر ہو تارہے، پوری فضاخشیت البی اور طہارت و تقویٰ مے مورے ،ایسے مامون و مقدس ماحول اور ایسی اکیزہ و ستھری فضامیں ہی مكرم وہادى اعظم سلى الله عليه وسلم نے خواتمن اسلام كوباز ارول وميلول ميں محمومنے کے لئے تہیں ارکول اور مرغزاروں میں تغریج کے لئے تہیں، الور ااور ار جنٹا کی گھیاؤں اوکشمیر کی وادیوں میں سیر کے لئے نہیں بلکہ مدینہ طیبہ میں مجد نبری میں،خود اپنی اقتداء میں اور ا تقیائے امت کی جماعت میں خدائے بزرگ وہرترکی سے بڑی عبادت اداکرنے کے لئے اس قدرمقید کیاکہ رات کی تاریکی میں، مرسے پیر تک رورابدن جھیا کر، خوشبو کے استعال سے بالکلیہ اجتناب کرتے ہوئے میلی کیسیلی حالت میں اس طرح آئیں کہ مر دون کا ساریجی نہ پڑنے یائے اور مر دول سے دور بالکل کنارے نمازاداکر کے بغیر کسی تو تف کے اپنے گھروں کوواپس لوث جائیں ان سارے احكامات ومدليات اوريابنديول كامقصد بجراس كے اور كيا ہے كر ان كے

جوہر شر افت اور گوہر حفاظت پر ایسے پہر سے بھادیتے جائیں تاکہ اختلاط مر دوزن سے ختم فتنہ کو اسلامی معاشرہ میں نشوہ نماکا موقع فراہم نہ ہو سکے۔ پھر ان تمام تریابندیوں کے باوجود باربار اپنی رضاکا اظہاریوں فرملیا کہ عور توں کے لئے مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز اداکر تا بہتر ہے اور خواتین اسلام کو گھروں تی میں نماز پڑھنے کی تر غیب دی۔ ملاحظہ کیجئے:

> وہ احادیث جنسے ٹابت ہوتا ہے کہ عور تول کو اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا افضل ہے

٢٨ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
 تمنعو انسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن"

(رواه ابو داؤد في سننه،ج: ١،ص: ٨٤ واخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وصححة ايضا ابن خزيمة)

عبد الله بن عمرونی الله عنها مردی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے فرملیا الله علیہ وسلم نے فرملیا بی عورتوں کو سجد میں آنے سے نہ رو کواور ال کے کعر (نماز کے داسطے) ان کے قب میں زیادہ بہتر ہیں ( یعنی مسجد ول میں نماز پڑھنے کے مقابلہ میں ان کے لئے کھر میں نماز پڑھنازیادہ تواب کا باعث ہے)

٢٩ - عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في ييتها.
 ٥٠ صلاتها في بيتها.

 یہ ہے کہ عورت جس قدر بوشیدہ ہوکرنماز ادا کرے گی ای اعتبارے زیادہ مستحق تواب ہوگی)

۳ - عن ام حمید امرأة ابی حمید الساعدی انها جاء ت النبی صلی الله علیه وسلم فقالت: یا رسول الله انی احب الصلوة معک ،قال: قد علمت انك تحبین الصلاة معی،وصلاتك فی بیتك خیرمن صلاتك فی حجرتك،وصلاتك فی حجرتك خیر من صلاتك فی مسجد قومك خیر من صلاتك فی مسجد و ملاتك فی مسجد و ملاتك فی واظلمه فكانت تصلی فیه حتی لقیت الله عزوجل"

(رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عنالله بن سويد الانصاري ووثقه ابن حيان مجمع الزوائد ، ج: ٢ ، ص: ٣٤ و ٢٤)

ابو حمید ساعدی کی بیوی ام حمید رفتی الله عنها ہے مروی ہے کہ وہ آنخضر سلی الله علیہ وسلم کی خد مت بیل حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ اے رسول خلاصلی الله علیہ وسلم آپ کی افتداء بیل نماز پڑھنے کی خواہش ہے، آپ نے فرملیا بیل جانا ہوں کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پند کرتی ہے، اور حالا تکہ تیری کو تخری کی نماز تیرے لئے بڑے کرہ کی نماز سے بہتر ہے اور تیری کو نماز کھر کے حمن کی نماز سے بہتر ہے اور تیری معبد کی نماز میری معبد کی نماز سے بہتر ہے اور تیری معبد کی نماز میری معبد کی نماز سے بہتر ہے اور تیری معبد کی نماز میری معبد کی نماز سے بہتر ہے اور تیری تعبد کی نماز میری معبد کی نماز میری معبد کی نماز میری معبد کی نماز ہے۔ راوی حد بٹ نے کہا (حضور ملی الله علیہ وسلم کی خشاء بھی کر) انہوں نے اپنے گھر والوں کو (گھر کے اندر معبد بتانے کا حکم دیا) چنال چہ گھر کی ایک تیر وہ تار کو نخری میں ان کے لئے مجد بتانے گا اور وہ اسی میں نماز پڑھتی رہیں تیر وہ تار کو نخری میں ان کے لئے مجد بتانی گی اور وہ اسی میں نماز پڑھتی رہیں

يهال تك كه الله كوبيارى مو كنيس"-

ال مديث كي تخري ابن تزير اورابن حبان ني بحياني صحيمين شي كيا ورابن تزير قراب المحيدة كاباب (عنوال) يه قائم كياب:
"باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتهافي دارها وصلاتها في مسجد النبي مسجد النبي مسجد النبي مسجد النبي على الله عليه وسلم، وان كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل الف صلاة في غيره من المساجد، والدليل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا الحضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد انما اراديه صلاة الرجال دون صلاة النبي الله عليه وسلم المساجد انما اراديه صلاة الرجال دون صلاة النبي، تنام (الترفيبوالتربيب، تنام (۲۲۵))

بہ بات (اس بیان بی ہے کہ ) عورت کی نماز اپنی کو نظری بیل اس
کے گھر کی نماز سے بہتر ہے اور اس کی محلّہ کی معجد بیل پڑھی ہوئی نماز معجد بیل پڑھی ہوئی نماز معجد بوی کی نماز دیکر مساجد کی نمازوں سے بڑار درجہ افضل ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ آنخضر سے معلی اللہ علیہ وسلم کے اوشاد "میری مجدکی نماز دیکر مجدول کی نماز دیکر مجدول کی نماز دیکر مجدول کی نماز دیکر مجدول کی نماز میں اس کی مطلب ہے کہ یہ افضلیت خاص مردول کو حاصل ہوتی ہے عور نیمی اس کی میں شامل نہیں ہیں "۔

٣١ - عن ام سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجر تها،وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها.

(رواه الطبراتي في الاوسط باسنا دجيد الترغيب والترهيب مج: ١ ، ص ٢ ٤ ٤) الطبراتي في الاوسط باسنا دجيد الترغيب والترهيب مج: ١ ، ص ٢ ٢ ٤) المرتبين المسلم ومنى التدعنها في كهاك وسول التسلى الله عليه ولم

نے فرملا" عورت کی اٹی کو تھری کی نماز بہتر ہے اپنے بڑے کمرے کی نماز ہے اسے بڑے کمرے کی نماز سے اوراس سے اوراس کے بڑے کمرے کی نماز سے اوراس کی نماز سے اوراس کی نماز سے بہتر ہے "۔
کی تحن کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے "۔

٣٢: وعنها رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعربيوتهن"

(رواه احمدابو يعلى ولفظه خير صلولة في قعر بيوتهن ورواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام مجمع الروائد من ٢٠٠٠)

حضرت ام سلم رضى الله عنها روايت كرتى بين كه بى كريم سلى الله عليه وللم في فريا الله على الله على الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله على وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها ،وصلاتها في حجرتها خوصلاتها في حجرتها خارج".

(رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجاله رجال الصحیح علا زید بن المهاجر مقال ابن ابی حاتم نم یذکر عنه راوغیو ابنه محمد بن زید مجمع الزوائد، ج: ۲ بص: ۲۹)

اور حضرت امسلم رضی الله عنها ہے تک مروک ہے کہ رسول ضداصلی الله علیہ وقم نے فرملیا "فورت کی ٹمازائی کو تخر کی جس بہتر ہے اس کی بڑے کمرے شمر کمرے شمر نماز ہے کمرے حق میں نماز ہمتر ہے کمرے میں نماز ہمتر ہے کمرے میں نماز ہمتر ہے کمرے میں میں نماز ہمتر ہے کمرے میں نماز ہمتر ہے کمرے میں نماز ہمتر ہے کمرے اس کی تماز ہمتر ہے کمرے اس کی نماز ہمتر ہے کمرے اس کی نماز ہمتر ہے کمرے اس کی نماز ہمتر ہے کمرے الله صلی الله علیه وصلم:

صلاة المرأة في داخلتها وربما قال في مخدعها اعظم لاجرها من ال تصلى في بيتها،ولان تصلى في بيتها اعظم لاجرها من ال تصلى في

دارها، ولان تصلي في دارها اعظم لاجرها من ان تصلي في المسجد الجماعة ولان تصلى في الجماعة اعظم لاجرها من الخروج يوم الخروج. (زواه الحافظ ابن عبدالبر بسنده في التمهيد ، ج ٢٣٠، ص: ٣٩٩) ابوہریر ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرملا"عورت کا نماز پڑھنا گھرکے اندر وئی حصہ میں اوربھی کہتے ہیں گھر کی اندرونی کوتھری میں اینے اجرمیں بڑھا ہوا ہے بڑے کمرے میں تماز بڑھنے ے ، اور اس کا نماز پڑھنا کرے میں سمن خانہ میں نماز پڑھنے کے تواب سے بڑھاہواہے۔ادراس کا گھرکے حن میں نماز پڑھتامسجد جماعت ( لینی محلّہ کی محد) میں نماز پڑھنے کے تواب ہے بڑھا ہواہے اور اس کامسجد جماعت میں نمازے یا حتاباہر جانے کے دن باہر کی نماز کے تواب سے برحابواہے"۔ ٣٥ - عن عائشة رضى الله عنهاقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :صلاة المرأة في بيتهاخير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها فيما وراء ذلك".

(رواه الحافظ ابن عبدالبر بسنده فی التمهید، ج. ۲۳. ص: ۱۰ می الله صلی ام المو منین عائشر منی الله عنهاروایت کرتی بیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا عورت کی اپنی کو نفر کی نماز بڑے کرے کی نماز سے بہتر ہے اور است کی نماز سے سے بہتر ہے اور برے کرے کی نماز گرے صحن کی نماز سے بہتر ہے اور گر کے صحن کی نماز اس کے علاوہ دیگر مقامات کی نماز سے افضل ہے۔ " کرے صحن کی نماز اس کے علاوہ دیگر مقامات کی نماز سے افضل ہے۔ " آگا سے من ابن عمر رضی الله عنهما عن رمبول الله صلی الله علیه و سلم قال: المرأة عورة و انها اذا خرجت من بیتها استشر فها الشیطان، و انها لاتکون اقرب الی الله منها فی قعر بیتها".

(رواه الطبراني في الاوسط ورحاله رجال الصحيح، الترعيب والترهيب ،

عبدالله بن عمرض الله عند آنخفرت سلى الله عليه ولم سنقل كرتے بين كد آپ نظر من الله عند آخفرت سلى الله عليه ولا من بير دو بوتى بي قرم آتى ہے جس طرح برده بي قرش بيف او گون كواس كى بير دگ بي شرم آتى ہے جس طرح برده كي اعضاء كھلنے بيشريف النفس كوشر م دعار محسوس بوتى ) اور عورت جب كمر بي بائرلتى ہے توشيطان (يعنى جن وائس) اس كى تاك جمائك اور اس كے چكر شي برخواتا ہے اور الله سے زيادہ قريب اسى وقت بوتى ہے جب كد وہ اپنے كمرض بوتى ہے (للذااس كى كھركى نماز مجد كى نماز كے جب كد وہ اپنے كمرض بوتى ہے (للذااس كى كھركى نماز مجد كى نماز كے محال الله عليه و مسلم قال: صلاق مقالم عند وقيم الله عند عند النبى صلى الله عليه و مسلم قال: صلاق المرأة تفضل على صلاتها في الجمع بخمس و عشرين درجة " والمجامع الصغير مع فيض القدير ج: ٤ ، من: ٢٣ ورمز المعسف لصحته و فيه بن الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب، من الوليد وهو صدوق كئير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب التوليد و التحديد و ال

عبدالله بن عمرض الله عند بروایت بوده آنخضرت لی الله علیه وسلم الله علی دروایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا: عور تول کی اکیے کی نماز مردول کے ساتھ جماعت کی نمازے کی ساتھ جماعت کی نمازے کی ساتھ جماعت کی نمازے کی ساتھ الله علیه وسلم قال: المرأة عورة فاذا اخرجت استشرفها الشیطان، اقرب ماتکون من ربها اذاهی فی قعر بیتها"

(موارد الطَّمَّانِ الى زوالد ابن حبان ، ص: ١٠٣، وقال الهيثمي رواه

الطبراني في الكبير ورجاله موثقون مجمع الزوائد ، ج. ٢ ، ص. ٣٥)

عبدالله بن مود رضی الله عنه ہے مروی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عورت سر لپار دہ ہاور جب وہ گھر ہے اور جب و شیطان اس کی تا کے جھانگ اور چکر ہیں لگ جاتا ہے اور عورت اپنے رہ ہے سے میں ہوتی ہے اور عورت اپنے رہ ہے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر اندرونی گھر ہیں ہوتی ہے۔

٣٩ - عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان احب صلاة المرأة الى الله في اشد مكان في بيتها ظلمة "(رواه ابن خزيمة في صحيحه من رواية ابراهيم الهجرى عن ابى الاحوص عنه الترغيب والترهيب ، ج: ١ ، ص: ٢٧٧)

عبدالله بن سعود رضی الله عند آنجینر مصلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے میں کہ آپ نے فرملیااللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عورت ک وہ نماز ہے جو تاریک نز کو تھری ہیں ہو۔

وعنه رضى الله عنه (موقوفاً) قال: صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها افضل من صلاتها في دارها افضل من علاتها فيما سواه ثم "قال ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشيطان."

(رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ رجال الصحیح جمع الروا کو من : ۱۲، ص ۳۵۰)
عبدالله بن سعود رضی الله عنه سے موقو قاروایت ہے کہ انہوں نے
فر ملیا عورت کا اپنی کو تخری میں نماز پڑھتا افضل ہے بڑے کرے میں نماز
پڑھنے سے اور اس کا برے کمرے میں نماز پڑھتا افضل ہے کمر کے تن میں
نماز پڑھنے سے اور اس کا کھر کے حن میں نماز پڑھتا افضل ہے اس کے
نماز پڑھنا افضل ہے اس کے

علاوہ اور جگہ پڑھنے ہے۔ پھر اس نصیات کی وجہ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ عورت جب بابرتھی ہے تو شیطان اس کی تاک جمائک میں لگ جاتا ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ کھر میں رہتی ہے تو شیطان کے فتنہ ہے حفوظ رہتی ہے اور باہر نکلنے کی حالت میں وہ شیطان کی نگا ہوں میں آ جاتی ہے اور اسے کی نہ کی افریس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔

١٤ - وعنه رضى الله عنه قال: ماصلت امرأة في موضع خيرلها
 من قعر بيتها الا ان يكون المسجد الحرام اومسجد النبي صلى
 الله عليه وسلم الاالمرأة تخرج في منقلبها يعنى خفيها".

(رواه الطبراتي في الكبير ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوالد، ج: ٢ ، ص: ٢٥) ٢ ك - وعنه رضى الله عنه انه كان يحلف فيبلغ في اليمين ، ما من مصلى للمرأة خير من بيتها الا في حج اوعمرة الا امرأة قدليست من البعولة وهي في منقلبها، قلت ما منقلبها قال امرأة عجوز قد تقارب خطوها."

(دواہ الطبرانی فی الکیر درجالہ موقون "مجمع الزوائد ،ج: ۲، ص: ۳۹ دونوں مدیثوں کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سعود رض اللہ عنہ نے فربایا(ادر بطور تاکید کے) سختیم کھاکر فرباتے تنے کہ ورت کے لئے اس کے گھر کے اندرونی حصہ ہے بہتر کوئی جگہاز کی بیس سوائے سجد حرام ادر صحید نبوی علی صاحبہالصلاۃ والسلام (یائے اور عمرہ یس) کروہ عورت جو شوہر دل سے تامید ہوگئی ہو (بینی الی بوڑھی عورت جے شوہر کی ضرورت نبیں رہی) اور اپنے موزے یس ہورادی نے بوچھا(معلین) کم موزوں ہے کہ موزوں ہے کہ کروہ کی کیامراد ہے تو فربایا کہ الی بڑھیا (کہ بڑھانے کی موزوں سے آپ کی کیامراد ہے تو فربایا کہ الی بڑھیا (کہ بڑھائے کی کروری کی دجہ ہے اس کے قدم قریب پڑنے تھیں "۔ ٤٣ - وعنه رضى الله عنه قال: ماصلت امرأة من صلاة احب
 الى الله من اشد مكان في بيتها ظلمةً.

دوواہ الطبرانی فی الکبیر ور جالہ موثقون"مجمع الزواند ، ج. ۲ ، ص ۳۵) عبداللہ بن محود رضی اللہ عنہ فرملاعورت کی کوئی تماز خدا کو اس تماز ہے زیادہ محبوب نہیں جواس کی تاریک تر کو کھری میں ہو۔

٤٤ - وعنه رضى الله عنه قال: انما النساء عورة وان المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيط ، فيقول انك لاتمرين باحد الااعجبته وان المرأة لتلبس ثيابها فيقال اين تريدين ،فتقول اعود مريضا اواشهد جنازة اواصلى في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل تعبده في بيتها.

(رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ،ج: ٢،ص: ٣٥ وذكره الحافظ المنذري في الترغيب ،ج: ١،ص: ٢٢٧ وقال اسناد هذه حسن)

مبداللہ بن سعود رضی اللہ عند نے فرمایا عور تیں سر اپا پر وہ ہیں، عورت گرے اس حال میں نگتی ہے کہ اس کا قلب بے عیب صاف تحرابوتا ہے (لکین گرے نگلے بی) شیطان اس کی قکر میں پڑجاتا ہے اور وہ اس کی نگاہوں میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے دل میں ڈالٹا ہے توجس کے پاس سے بھی گزرے گیا اس انچی لگے گیا اور عورت (باہر جانے کے لئے کیڑا پہنتی ہے تو گھر دالے ہو چھتے ہیں کہاں کاار اوہ ہے۔ تو وہ کہتی ہے بیار کی عمیادت کو جاری ہوں حالا تکہ جاری ہوں حالا تکہ عورت کی سب سے بہتر اور الحجی عبادت ہی ہے کہ وہ (کی کار خبر کے عورت کی سب سے بہتر اور الحجی عبادت ہی ہے کہ وہ (کی کار خبر کے کے باہر جانے کے بجائے) اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرے۔ لئے باہر جانے کے بجائے )اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرے۔

٤٥ عن ابن عباس ان امرأة سألته عن الصلوة في المسجد

يوم الجمعة فقال: صلاتك في مخد عك افضل من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك افضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك افضل من صلاتك في مسجد قومك.

(رواه این ایی شیبة فی مصنفه ، ج: ۲ ، ص: ۳۸٤)

رجاله رجال الجماعة سوى عبدالاعلى وهو صدوق يهم وروى عنه الاربعة وحسن له الترمذي وصح الطبري حديثه في الكسوف .

"عبدالله بن عبال ہے مروی ہے کہ ایک گورت نے ان ہے مجد کی نماز پڑھنے کے بارے ہیں مسلہ ہو چھا توانہوں نے فر ہلا تہارا نماز پڑھنا نی چوٹی کو تھری ہیں افغل ہے کرے ہیں نماز پڑھنے ہے ،اور تہارا کرے ہیں نماز پڑھنا افغل ہے کھر کے صحن ہیں نماز پڑھنے ہے اور کھر کے صحن ہیں نماز پڑھنے ہو افغل ہے۔
کھر کے صحن ہیں نماز پڑھنا کا کہ کم مجد ہیں نماز پڑھنے ہا افغل ہے۔
ان سب حدیثوں کا حاصل ہی ہے کہ عورت جس قدرا پے پردہ کی جگہ ہے دور ہوتی جاتی ہے اس قدرا پے پردہ کی جگہ ہے دور ہوتی جاتی ہے اس قدر اور گاہ ہی جگہ ہے دور ہوتی جاتی ہے اس قدر اور گناہ ہی جٹا ہونے کا اعمیشہ اتنا ہی پڑھتا جاتے گاہ دور جانے جاتے گاور نہیں ہے اس کے دور جانے ہی دور جانے میں یہ احتال نہیں ہے اس کے ان کے دور جانے ہی شہر انتا ہی ہوتا ہے ہیں اور الن ہے سے انتا ہی ان کے دور جانے ہے تواب زیادہ ہوتا ہے علیہ ) تواب شی دولوگ بڑھے ہوتے ہیں جودور سے آتے ہیں اور الن سے علیہ ) تواب ہی دولور دور سے آتے ہیں جودور سے آتے ہیں اور الن سے خواور دور سے آتے ہیں ہودور سے آتے ہیں اور الن سے خواور دور سے آتے ہیں "۔

#### ضروري وضاحت

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے بدار شادات عالیہ آپ کے سامنے میں جو تعد وطرق اور کثرت میں شہرت بلکہ تو اترکی صد تک مینچے ہوئے ہیں جن سے روزروشن کی طرح عیال ہے کہ عور تول کا گھرے باہر نکلنا محل فتنہ ہے اور ان كا اينے مكان كے اندر رہنا الله كى رضا اور تقرب كا باعث ہے صدیث ، ۲۵-۱۳۸ ور ۳۹ کوایک بار پرخورے ما حظه کرلیا جائے۔ نیز ب احادیث مبار کہ واضح الفاظ میں بتاری ہیں کہ عور توں کے لئے جماعت میں شرکت واجب وسنت نہیں بلکہ اس کے بھس ان کا تھر کے اندر نماز پڑھنا افسل وبہتر ہے اور خواتین اسلام کو اینے محرول میں تماز اداکرنے کی آ مخضرت صلی الله علیه دسلم تر غیب ولاتے رہے ہیں۔ آ مخضرت صلی الله عليه وسلم كى الناتر غيبات كى موجود كى بس كياكو كي عقل مند ، ذى بوش جس کے دل میں علم خداو تدی اور فر مودات نبوی علی صاحباالصلوۃ والسلام ک مجم بھی قدر اور اہمیت ہے وہ یہ کہنے کی جرائت کرسکتا ہے کہ جمہور محدثین و فقہاء معاشرہ کے بگاڑ اور ماحول میں ہر جہار سو تھیلے ہوئے شر و فساد کے پیش نظر عفت ماہ ستورات کو جومبحراً نے سے منع کرتے ہیں وہ فرمان الٰہی "وَ قَرِنَ فِي بِيُوتِكُنَّ "اور مَثَانِوي" وبيوتهن خير لهن "(ال كي كمر عى ان كے لئے بہتر ہيں ) كى خلاف ورزى كررے ہيں؟ لاریب کہ رسول اللہ علیہ کے صاف لفظول میں یہ تہیں فرملا کہ

عورتول کوکی حال می گفرے نکلنے مت دو، لیکن اس نکلنے پر جو تیود اور شرطیں

عا كدكى بين (جن كي تفييل كذشته سطور من آچكى ب) اور ان سب كے بعد بھی جس طرح صاف اور واضح لفظول میں بار بار عور تول کو محرجی نماز اواکرنے کی جانب متوجہ کیا، رغبت ولائی اور جس کثرت ہے اپنی مرضی مبارک کا ظہار فرمایاان کا سرسری مطالعہ بھی ایک صاحب ایمان کے ول میں یہ یقین بدا کرنے کے لئے کافی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے تائید و حمایت اس گروہ کے ساتھ ہرگز نہیں ہے جو مستورات کو تھرہے ہاہر نکلنے کی دعوت ورز غیب دے رہے ہیں اورائی کم جنمی یا محراتی کے سبب آتخضرت علیہ کے خلاف منشاعمل کو" سنت" مغیرارہے ہیں ذراغور تو سيحة اگر عور تول كے لئے جماعت كى حاضرى سنت ہوتى تورسول الله عليہ جماعت ترک کر کے گھروں میں نماز پڑھنے کو افضل و بہتر کیونکر فرماتے اور اس کی تر غیب کیول دیتے۔جب کہ سی صدیثول سے بابت ہے کہ جماعت میں نہ ہونے والوں پر اس درجہ سخت ناراض ہوئے کہ اپنی تمام ترصفت ر حمت وشفقت کے باوجود انہیں مع ان کے محرول کے جلانے کی دمکی دی می بات توب ہے کہ نی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے ایک ایک لفظ اور ہر برنقرہ سے یہی متر سے ہورہاہے کہ خواتین اسلام کو ان ساری شرطول کی رعایت کے باوجود آپ گوزبان مبارک سے صاف طور پیساجد ہے روک تونبيل رہے ہيں مربيضرور جاہتے ہيں كہ خود مستورات آپ كى مر منى ومنشا ے واقف ہو کر باہر نکلنے اور جماعت میں حاضر ہونے سے رک جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رمني الله عنه ني حضور كي منشاء كوبلا كم وكاست سمجماادرانی بوی عاتکہ کوجوان کے ساتھ مجد جلیا کر تی تھیں مساف لفظوں میں منع تو نہیں کیا محرائی تا گواری ہے گاہ یکاہ ان کو مطلع کرتے رہے۔اور شہادت عمر فارق رضی اللہ عنہ کے بعد جب یمی خاتون حضرت زبیر بن

عوام رضی اللہ عنہ (کے از عشرہ مبشرہ) کے عقد میں آئیں تو مفرت زبیر
نے انہیں زبان سے تو نہیں روکا محر ایک لطیف تدبیر اور درست حکمت
عملی کے ذریعہ الن کو باور کر ادیا کہ مسجد جانے کاالن کا یہ عمل منشاء نبوی کے خلاف ہے اور خطرات سے بھی خالی نہیں ہے جتانچہ اس وقت سے اس اللہ کی بندی نے مسجد جاتا ترک کر دیا۔

ام حید رضی الله علیه و سلم کی الله علیه و سلم کی الله علیه و سلم کی اقداء میں نماز اداکرنے کی شدید خواہش کے باوجود کھر کی ایک کو نفری میں نماز پڑھتی رہیں اور مرضی رسول الله صلی الله علیه و سلم کی اقد علیه و سلم کی حضرت ام المونیون عائشہ صدیقه رضی الله عنبا کا احساس تواس سلسله میں محضرت ام المونیون عائشہ صدیقه رضی الله عنبا کا احساس تواس سلسله میں بہت توی اور نہایت صبح تھا اور بالخصوص نسوانی مسائل میں النہ علیه و سلم کی الله علیه و سلم کی الله علیه و سلم کی الله صلی الله علیه و سلم رأی ما احدث النساء لمنعهن المهسجد المحدیث الله علیه و سلم رأی ما احدث النساء لمنعهن المهسجد المحدیث الله علیه و سلم رأی ما احدث النساء لمنعهن المهسجد المحدیث الرسول الله علیه و سلم و آنے سے دوک دیے۔

### (۵) وہ احادیث جن سے مساجد میں جانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے

٣ ٤ - عن عائشة قالت: لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل، فقلت: لعمرة او منعن؟ قالت نعم." (خارى ع: ١٠٩٠)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا عور توں نے زیب وزینت اور نمائش جمال کاجو طریقہ ایجاد کرلیا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملاحظہ فرمالیتے تو انہیں محدوں سے ضرور روک دی گئی تھیں "ام ضرور روک دی گئی تھیں "ام تیمی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ گایہ اثر اس کی دلیل ہے کہ جب عور توں میں بگاڑ بید ابو جائے تو پھر ان کام بحدول میں جانادر ست نہیں۔ عور توں میں بگاڑ بید ابو جائے تو پھر ان کام بحدول میں جانادر ست نہیں۔ (عمرة القاری من الاس الاس الاس کا دی الاس کا دی الاس کا دی اللہ کا دی دی گئی تھیں۔ (عمرة القاری من الاس کا دی دی کا دی دی کا دی کا دی کا دی کا دی کا دی کہ دی کا دی کا دی کا دی کی کا دی کا دی کا دی کا دی کا دی کی کا دی کی کا دی کا دی کی کا دی کی کا دی کی کا دی کار

٧٤ — عن عائشة قالت كن نساء بنى اسرائيل يتخذن ارجلا من خشب يتشرفن للرجال فى المساجد فحرم الله عليهن ، وملطت عليهن الحيضة ص: ٤٤ ٤ " اخرجه عبدالرزاق باسناد صحيح وهوان كان موقو فا حكمه حكم الرفع لانه لايقال بالرائي. حضرت عائش صديقدر شى الله عنها بيان كرفى بن كه ئى امرائيل كى عورش كري كري وكرم يدول شى مردول كورش كرول تواللات قاللات في بنى اسرائيل كوماكس توالله فقال كان الرجال والنساء فى بنى اسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة (اذا كان) لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها فالقى عليهن الحيض، فمكان ابن مسعود يقول اخروهن حيث اخرهن الله، فقلنا لايى بكرما مسعود يقول اخروهن حيث اخرهن الله، فقلنا لايى بكرما

راخرجه عبدالرزاق في المصنف عج: ٢٠ص: ١٤٩ وَذَكره الهيئمي في مجمع الزوائد عج: ٢٠ص: ٣٥ وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وقال الحافظ اخرجه عبدالرزاق باسناد صحيح وعنده عن عائشة

القالبين؟ قال رفيضين من خشب. "

مثله" فتح الباري ، ج: ١ ،ص: ٥٢٧)

عبدالله بن سعودر منی الله عنه فرماتے ہیں کہ نی امرائیل کے مردوزن اکشانماز پڑھاکرتے تھے جب کی عورت کا کوئی آشناہو تا تودہ کھڑ اوّل بہن لیتی تھی جن ہے وہ لمی ہو جاتی اپنے آشنا کو (دیکھنے) کے لئے (توان کی اس ماز بیاح کت پر بطور سزاکے )ان پر چیش مسلط کر دیا گیا (یعنی ان کے حیش کی حدت وراز کردی گئی اور اس حالت میں مجدول میں آنا حرام کر دیا گیا حضرت عبدالله اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے ان عور تول کو سختے دکھوجس جگہ ہے اللہ نے انہیں چھے کر دیا ہے۔

الفاظ بیں بینی ان عور تول کو تکال دوجہال سے اللہ نے ان کو تکالا ہے۔
تو یہ بینی ان عور تول کو تکال دوجہال سے اللہ نے ان کو تکالا ہے۔
تو یہ دیدہ ۲۳ میں مزائ شاس نبوت اور واقف امر ارشر بعت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑے بلیغ بیرائے میں امت کو تنبیہ فرماتی ہیں کہ املاکی شر بعت اس درجہ کا ل اور لاز وال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے جامع اور ابدی ہواہت کے حال ہیں کہ زبانہ کے انتظابات کے ارشادات ایسے جامع اور ایک میاحب بھیرت پھر بھی آپ کے انہیں کوئی بھی رمگ اختیار کرلیں ایک صاحب بھیرت پھر بھی آپ کے انہیں ارشادات کی دوشنی میں یہ اندازہ کرسکم ایک صاحب بھیرت پھر بھی آپ کے انہیں ارشادات کی دوشنی میں یہ اندازہ کرسکم ایک صاحب بھیرات پھر بھی آپ کے انہیں جلومافر دز ہوتے توان حالات کے سلسلہ میں کیا کیا احکامات صادر فرماتے۔

چناں چہ دوائی ای دنی بھیرت کی بنیاد پر کائی و توق اور بوری قوت کے ساتھ فرماری ہیں کہ عفت آب خوا تمن اسلام کی آبر واور شریفانہ اخلاق کی حفاظت کی غرض سے گھر ہے باہر نگلنے کے لئے جو قیود اور شرطیس عائد کی حفاظت کی غرض سے گھر ہے باہر نگلنے کے لئے جو قیود اور شرطیس عائد کی حقاظت کی خور توں میں ان کاپاس و لیا تا نہیں رہا اور پاکیزگی اخلاق کے جس بلندمعیار پر دو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فائز تھیں اب

اس میں گراوٹ آئی ہے (ای اخلاقی گر اوٹ کو حضرت عبد اللہ بن عمر رمنی الله عنه کے صاحب زاوے نے "فیخذن دخلا" (اگر انہیں مجد جانے ک اجازت دی من تو وہ اے مرو فریب کاذر بعدینالیں گی) کے الفاظ ہے اور حعرتها تكه زوجه معزت زبير بن عوام رضى الله عنه في "فسدالناس" كے جملہ سے بيان كيا) الى حالت مل حضور البين مجد من آنے كى بر كر اجازت شدوية ال لئ تغيرا حوال اورعور تول من در آئى باحتياطيول كا تقاضہ یمی ہے کہ انہیں محد آنے سے طعی طور پر روک دیا جائے۔ پھراہیے اس بصیرت افروز فیمله کی تائید ش حدیث ۲ ساکو چیش فرماری بین که یک امرائیل کی عورتوں کومبحد آنے کی اجازت بھی مگر جب ان کی نیتوں میں بگاڑ آبااوراس اجازت کوانہوں نے دجل و فریب کاذر بعیہ بنالیا توان پر سجد مل کی آ مدحرام کردی گئی مدیث ۴۸ میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بھی لفظ بدلفظ حعزت عائشه صديقة كقول كى تائيد وتصويب اور حمايت فرماري میں اور اس منبوطی کے ساتھ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جس بات کواصولی رنگ میں بیان کیاتھا معزت ابن معود نے ای کو "اخوجو هن حیث اخوجهن الله" كے الغاظ من نهايت واضح اور صاف طور يربيان كيالينى جس جكه (مسجد) سے اللہ نے الن (عور تول) كو تكال ديا ہے ( تھم خداو عمرى کی اتباع میں اے فرز ندان اسلام) تم بھی وہال (مسجدوں) سے انہیں تکال وو" مجر حعرت عبدالله بن مود في صرف زباني مدايت يربى اكتفاحبيل كيا بلکہ اس اہم اور دورس نتائج کے حال مسئلہ میں اینے عمل کے ذریعہ مجمی امت كى رېنمائى فرمائى چنال چد الوعمروالشيب انى بيان كرتے بيل كه ٤٩ - انه راى عبدالله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجن الى بيوتكن خير لكن"

(رواه الطراني في الكبير ورجاله موثقون" مجمع الزوائد ، ج· ۲ ، ص ۳۵" وقال المسلّري باستاد لابأس به" الترغيب ، ج: ١ ، ص: ٢٣٨)

ابوعمر والشیب انی ہے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: ہیں نے حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جمعہ کے دن عور توں کو کنکری مار مار کر مسجد ہے باہر نکال دہے تھے۔

علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی اسوہ اور طرز عمل نقل کیا ہے چتال چہ دہ لکھتے ہیں۔

٥: "وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقوم يحصب النساء يوم
 الجمعة يخرجهن من المسجد" (عمرة القارى ١٥٠٠ من ١٥٥٠)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن کھڑے عور توں کو کنگریاں مار مار کرمسجد سے باہر نکال دہے تھے۔

خلیفہ راشد فاروق اعظم رضی انڈ عنہ تواس معاملہ میں عنرت عبد اللہ بین سعود اور اینے صاحبزادے عبد اللہ رضی انلہ عنہما ہے بھی زیادہ حساس منے چنال چہ حافظ ابن انی شیبہ اپنی سندے روایت کرتے ہیں کہ:

١٥ - سئل الحسن عن امرأة جعلت عليها ان اخرج زوجها من السجن ان تصلى في كل مسجد تجمع فيه الصلوأة بالبصره ركعتين؟ فقال الحسن تصلى في مسجد قومها فانها لا تطيق ذالك لو ادركها عمر بن الخطاب لاوجع رأسها" (ممنف المنابي شير من ٢٠٨٠)

حضرت سن بھري رحمہ اللہ ہے ايک عورت کے بارے ميں يو جھاگيا جس نے يہ نذرمان رکھي تھی کہ اگر اس کے شوہر کو جیل ہے رہائی مل گئی تو دہ بھرہ کی ہراس مجد میں جس میں نماز باجماعت ہوتی ہے دور کعت نفل پڑھے گی توحسن بھری نے فرملیا کہ وہ اپنے محلہ میں دو گانہ نفل پڑھ لے اسے ساری معجدول من جاكر نماز اداكر في كالقدرت نبيل كيول كه اگر حفرت عمر بن خطاب رضى الله عنه ال كوپات، توايياكر في يرانبيس ضرور مزاديت عمر بن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله حدالله عنه الله حدالله على النساء اذا مسمعن الاذان ان يجئن كما هو حق على الوجال؟قال لالعمرى " (مصنف عبدالرزاق، ج سهم ١٣٧٠)

ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا ہے پوچھاکیا عور تول کے تی میں بھی شرعاً یہ ثابت ہے کہ وہ جب اذان میں تومسجد حاضر ہوں جس طرح اجابت اذان کا یہتی مردول پر ثابت ہے توانبول نے تسم کھاکر فر مایاکہ نہیں۔ اجابت اذان کا یہتی و فقید و مجتمد حضر ت ابر اہیم نحنی کے بارے میں متعدد مندول ہے یہ بات نقل کی گئے ہے کہ:

٣٥ - كان لابراهيم ثلاث نسوة فلم يكن يدعهن يخرجن الى
 جمعة ولاجماعة.

(معنف ابن الی شیر ،ج ۴، ص ۳۸۵ و معنف عبد الرزاق ،ج ۳، ص ۱۵۰ و ۱۵۱) مشہور امام و محدث اعمش بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابر اہیم نخعی رحمہ اللّٰہ کی تین بیویال تھیں وہ کسی کو بھی جمعہ و جماعت میں حاضر ہونے کے لئے مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

۵۷: حضرت عبد الله بن معود کے مشہور تلاندہ اور مجتبد نقید علقمہ اور اسود کے بارے میں بھی منقول ہے۔

ان علقمة والاسود كانا يخر جان نساتهم في العيدين ويمنعانهن من الجمعة. (معنف ابن اليثير ،ج٣٠٠، ص: ١٨٢)

عبد الرحمٰن بن الاسود بیان کرتے ہیں کے علقمہ اور اسودیہ دونوں بزرگ اپی عور توں کوعیدگاہ لے جاتے تھے گرجہ میں حاضر ہونے ہے منع کرتے تھے

## (٢) عيدين كيموقع بر

عيد گاه جانے متعلق روايات

احادیث رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات بینی طور پر ثابت ہوگئ کہ فرائض بجگانہ اور جمعہ کی جماعتوں میں عور توں کی حاضری افضل اور بہتر نہیں تو عیدین کی نماذوں میں (جو کس کے نزدیک بھی فرض نہیں) کیوں کرسنت وستحب ہو گئی ہے علادہ اذیں آ تخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم سے طارت نہیں کہ آپ نے کی ترغیب طور توں کو عیدین کی نماذ میں آنے کی ترغیب وی ہو اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہواس لئے جن حدیثوں سے بھی اس ذمان خیر وصلاح میں عور توں کا عیدین کی جماعت میں حاضر ہونے کا ثبوت نمان خراہم ہوتا ہے وہ خواہ کی بھی صینے اور الفاظ میتمنل ہوں ان سے عش رخصت فراہم ہوتا ہوتا ہوگا۔

علادہ ازیں یہ بات بھی چین نظر رہنی جاہیے کہ بیچ، عور تیں بالخصوص دوران حیض توسر سے نماز عیدین کے شرعاً ملکف ہی نہیں ہیں تو پھر یہ عیدگاہ جانے کے کیوں کر ملکف ہوں کے چناں چہ لیام قر ملتی لکھتے ہیں:

"لايستدل بذالك على الوجوب لان هذا انما توجه ليس بمكلف بالصلوة بالاتفاق، وانما المقصود التدرب على الصلوة والمشاركة في الخير واظهار جمال الاسلام، وقال القشيرى لان اصل الاسلام كانوا اذذاك قليلين"

ان صدیثوں سے (جن میں عور تول کو عیدین کے موقع پر عیدگاہ جا کا تھم ہے)اس کے وجوب پر استدلال میجے تبیں ہے کو تکہ یہ تھم ان کو دیا گیا ہے جو مرے سے اس نماذ کے مکلف بی تبیں ہیں، بلکہ

عور تول (اور بچول) کو عیدگاہ لے جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ انہیں نماز کا عاد ی بنایا جائے۔ (مسلمانوں کی دعاؤں کی) اور خیر و بر کت میں ان کی بھی شر کت ہو جائے بقول امام قشیر کی اور چو نکہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی )اس لئے عور تول اور بچوں کو بھی تھم دیا گیا کہ وہ عیدین کے موقع پر مر دون کے ساتھ عیدگاہ حاضر ہوں تاکہ جماعت کمین کی کثرت سے اسلام کے جمال اور شوکت کا ظہار ہو۔

تقریباً بہی بات امام طحادی بھی فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اس لئے تھٹیر جماعت کے پیش نظر عور توں (اور بچوں) کو عیدین میں نگلنے کا تھم دیا گیا تاکہ ان کی کثرت و کمچے کر دشمتان اسلام کے اندر خوف وہر اس بیدا ہو،اب جب کہ اللہ نے اسلام کو خلیہ دیدیا تواس کی ضرورت نہیں رہی۔

ا تفصیل کے بعد اس باب سے علق احادیث اور آٹار محابہ و تا بعین کے بیش کرنے کی چندال ضر در تنہیں تھی لیکن آب ہور گان تہذیب مغرب خاص طور پر اس مے علق احادیث کو اپنی بیار رائے کے ثبوت میں بیش کرتے ہیں اور عامۃ اسلمین کو یہ باور کرانے کی سعی را مگال کرتے ہیں کہ علمائے دین حدیث رسول کی تعلی خلاف ورزی کرتے ہوئے مور توں کو عیدین کے موقع پر عیدگاہ جانے ہے روکتے ہیں۔

۵۵ – عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يخرح اهله في العيدين "

(جامع السانیدوالسنن سن ۱۳۱۰م م ۱۰ (واسناده حسن) عبد الله بن عباس رمنی الله عنهماسے مروی ہے کہ رسول الله مسلی الله علیہ وسلم این الل خانہ کو عیدین میں لے جاتے تھے"

اس روایت سے ٹابت ہورہا ہے کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وہلم اپنے گھر والواں کو عیدین میں لے جاتے تھے۔ لیکن صرف لے جانے کے جوت سے استحباب یاسنت کا جوت نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها روایت کرتی ہیں کہ "ان النبی صلی اللہ علیہ و سلم کان یُقبِّل بعض نسانہ و ھو صائم و کان املککم لاربہ "رسول الله سنی اللہ و کان املککم الربہ "رسول الله سنی اللہ و کان املککم الربہ "رسول الله می اللہ و کان املککم الربہ "رسول الله علیہ و کان املککم کاروزہ کی حالت برتم سے زیادہ قابو رکھتے تھے ،اس حدیث پاک سے حضور علیہ کاروزہ کی حالت میں بوسہ لینے رکھتے ہوں ہا ہے تو کیا بحالت روزہ بوسہ لینے است میں بوسہ لینے کا جو ت ہورہا ہے تو کیا بحالت روزہ بوسہ لینے است میں بوسہ لینے کا جو ت ہورہا ہے تو کیا بحالت روزہ بوسہ لینے است میں بوسہ لینے کا جو ت ہورہا ہے تو کیا بحالت روزہ بوسہ لینا مستحب یا سنت ہے؟

ای طرح سے مدیثوں سے نابت ہے کہ آپ نے وضویل اعضاء وضو کو صرف ایک ایک بار دھویا، نہایت توی حدیثوں سے نابت ہے کہ آپ نے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھی، تو کیا اعضاء وضو کو صرف ایک ایک ایک بار دھونا سنتیا مستحب ہے یاصرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے ؟ بلکہ ان سب سے صرف جواز واباحت کا ثبوت ہوتا ہے، ای طرح عیدین میں آپ کے اہل خانہ کو لے جانے سے بھی جواز واباحت ہی کا ثبوت ہوگا اور نبی ۔ لیکن سوال ہے ہے کہ کیا یہ اباحت اس شروف او ساد ۔ کے کا ثبوت ہوگا اور نبی ۔ لیکن سوال ہے ہے کہ کیا یہ اباحت اس شروف او فساد ۔ کے ذانہ میں بھی باتی ہے جب کہ باہر نکلنے کی اجاز سے جن شرطوں پر موقوف نمان میں سے کی ایک پر بھی عمل بالعوم باتی نہیں رہا۔

٣٥ – عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق وذوات الخدوروالحيض فى العيدين فاما الحيض في عتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت احداهن يا رسول الله ان لم يكن لها جلباب؟قال فلتعرها اختها من جلبابها.

قال ابو عیسی حدیث ام عطیة حدیث حسن صحیح وقد

ذهب بعض اهل العلم الى هذا ورخص النساء فى الخروج الى العيدين، وكرهه بعضهم، وروى عن ابن المبارك انه قال اكره اليوم المخروج للنساء فى العيدين فان ابت المرأة الا ان تخرج فياذن لها زوجها ان تخرج فى اطمارها ولاتتزين فان ابت ان تخرج كذالك فللزوج ان يمنعها عن الخروج ويروى عن عائشة قالت: لورأى زسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل، ويروى عن سفيان الثورى انه كره اليوم الخروج للنساء الى العيد. (بالاتذي، جنا، منهان الثورى)

"دعفرت ام عطیہ رضی الله عنها ہے مردی ہے کہ رسول الله علیہ غیر شادی شدہ، نو جوان اور پر دہشیں عور تول کوعیدین میں (عیدگاہ) جانے کا علم فرماتے ہے، لیکن حائفہ عور تیل مصلی (نماز گاہ) ہے علیحدہ رہتیں اور مرف مسلمانوں کی دعاء میں حاضر ہتیں، ہم عور تول میں ہے کی نے کہلارسول خدا اگرکسی کے پاس پر دہ کے واسطے بردی جادر (برقع)نہ ہو (تووہ کی طرح نظاگی) فرملااس کی بہن اینا جلیاب (جوفاضل ہو)اے عادیت پر دید ہے۔

ام ترخری فرماتے ہیں کہ ام عطیہ کی یہ صدیث سناور میں ہے۔ اور بعض علاء نے اس صدیث کے ظاہری فہوم کو اختیار کیا ہے اور عیدین بھی عور توں کو عیدگاہ جانے کی رفصت دی ہے ، اور بعض دوسرے علاء اس لگلنے کو مکر وہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن میارک (مشہور انام صدیث) سے مردی ہے کہ انہوں نے فرملیا میرے نزدیک آن کے زمانہ بھی عور توں کا عیدین بھی عیدگاہ جانا مکر وہ ہے اور آگر کوئی عورت جانے پر بھند ہو تواس کا شوہر اس شرطے ساتھ اجازت دیدے کہ وہ اپنے پر انے کیڑوں بھی بغیر شوہر اس شرطے ساتھ اجازت دیدے کہ وہ اپنے پر انے کیڑوں بھی بغیر نے بیاد و زینت اور بناؤ سنگھار کے جائے اور آگر اس طرح ساوگی کے ساتھ

جانے پر تیارنہ ہو اور تے وہ مج کر جانا جائے تو شوہر اس کو نگلنے ہے روک وے ،اور حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فربلا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیز دل کو دیکھ لیتے جنہیں عور توں نے ایجاد کرلیا ہے توانبیں مسجد جانے ہے ضرور روک دیے جس طرح ہے نی اسر ائیل کی عور تیں روک دی گئی۔ اور سفیان توری (مشہور امام مدیث وجہتد) کے بارے میں مروی ہے کہ وہ بھی آج کے زمانہ میں عور توں کو عید کے موقع پر عیدگاہ جانے کو کر دہ کہتے ہیں "۔

الم ترقدی علیه الرحمہ کی بیان کردہ ان تفصیلات سے ظاہر ہے کہ یہ اسکہ حدیث وفقہ اس حدیث پاک کو مصالح کی بنیاد پر ایک و قتی رخصت واباحت پر محمول کرتے ہیں ورنہ اپنے عہد میں عور توں کے عیدگاہ جانے کو حدیث کے خلاف کروہ کیوں کر کہتے۔ پھر جہا عبداللہ بن میارک اور سفیان ٹوری بی عور توں کے عیدگاہ جانے کو تاپیند نہیں سیحتے بلکہ ان کے سفیان ٹوری بی عور توں کے عیدگاہ جانے کو تاپیند نہیں سیحتے بلکہ ان کے ساتھ اکا پر امت کی ایک جماعت ہے۔ ملاحظہ ہول ورج ذیاں روایتیں۔ ماتھ اکا پر امت کی ایک جماعت ہے۔ ملاحظہ ہول ورج ذیاں العبدین الحرج میں ابنی شیبة ورجال استادہ رجال الجماعة غیر الحافظ عبد اللہ بن جابو وقال الذهبی فی الکاشف ہو ثقة وقال الحافظ فی التقویب مقبول من السادسة)

نافع مولی ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنی عور توں کو عبدین میں (عید**گاہ**) نہیں لے جاتے تھے"

۵۸ - مصنف ابن الي شيبه هي بيروايت بهي بي و كان عبدالله بن عمر يخرج الى العيدين من استطاع من اهله"

حضرت عبدالله بن عمراب كمروالوں میں جے بھی لے جاسكتے اسے

کے کر عیدگاہ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے معمول سے متعلق بظاہر یہ دونوں روایتیں متعارض ہیں حافظ عسقلانی نے اس تعارض کو یہ کہہ کر ختم کیا ہے" فیحتمل ان بحمل علی حالتین" لینی ان ہر دوروایتوں کو دوحال پڑجول کیا جائے کہ بھی گھروالوں کو عیدگاہ لینی ان ہر دوروایتوں کو دوحال پڑجول کیا جائے کہ بھی گھروالوں کو عیدگاہ لیے جاتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنها سنت رسول الله (علی بیسی وارفکی اور شدت کے ساتھ عامل تھے وہ جماعت صحابہ میں ان کی خصوصیت شار کی جاتی ہے اس لئے عور توں کو عیدین میں لے جانے ہے تعلق آنخضرت علی جاتی ہے تول وہل کے بعد ابن عربیہ شید ائی سنت کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے گر والوں کو عیدگاہ لے جائیں اس لئے بظاہر میں احتمال توی ہے کہ ابتد او میں ان کا عمل کی تقاکہ پورے اہتمام کے ساتھ وہ اپنے گر والوں کو عیدگاہ لے جائی جب احوال شغیر ہو گئے اور فقتہ کا اندیشہ توی ہوگیا توسنت رسول ہی کی اتباعیں اہل خانہ کو عیدگاہ کو لے جائاترک کر دیا۔ ہوگیا توسنت رسول ہی کی اتباعی اہل خانہ کو عیدگاہ کو لے جائاترک کر دیا۔ ہوگیا توسنت رسول ہی کی اتباعی اللہ خانہ کو عیدگاہ کو لے جائاترک کر دیا۔ ہوگیا توسنت رسول ہی کی اتباعی اللہ خانہ کو عیدگاہ کو لے جائاترک کر دیا۔ مواقہ من اہلہ تعدر ج الی فطر و لا اضحی '

(اخوجه ابن ابی شینة فی مصنفه ،ج: ۲،ص: ۱۸۴ ورجاله رجال الجماعة)
ہشام این والد عروہ (کے از فقہائے سبعہ ) سے روایت کرتے ہیں
کہ وہ اپنے گھر کی کسی عورت کو بھی عیدین کے لئے گھرسے نکلنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔

٦٠ عن عبدالرحمٰن بن القاسم قال: كان القاسم اشد شئ
 على العواتق لايدعهن يخرجن في الفطر والاضحىٰ "

(اخرجه این ایی شیبه فی مصنفه ، ج: ۲ ، ص: ۱۸۳)

عبدالرحمٰن اپنے والد قاسم (کیے از فقہائے سبد) کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ قاسم نوجوان عور تول پر بطور خاص بہت سخت کیر ہتھے انہیں عیداور بقر عید میں نکلنے کامو تع نہیں دیتے تھے۔

۹۹ - عن ابراهیم قال یکره للشابة ان تخرج الی العیدین "ایضاً ابراہیم تحقی ہے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جوان عور تول کا عیدین کے لئے نکانا مردہ ہے۔

٦٢ - عن ابراهيم قال يكره خروج النساء في العيد ين"ايضاً.

ابراہیم تحقی ہی ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا عور تو ا کا عیدین کے لئے نکلنا مروہ ہے۔ الحاصل یہ احادیث رسول ، آثار محابہ ، اقوال تابعین اور ائمہ صدیث وفقہ کی تصریحات آپ کے سامنے ہیں جن ۔، بغیر سمی خفااور یوشید کی کے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بردہ کے مسئلہ میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے جو شر طیس اور قیود خوا تین اسلام کی عزت و آبرواور شریفانہ اخلاق کی حفاظت کی غرض سے لگائی ہیں وہ در حقیقت تھم خداد ندی" قون بیو تکن "کی پیٹیبراندابدی تغییر ہے جس ے علماء اسلام کو سبق دیا حمیا ہے کہ جب مستورات ان شرطوں کی یابندی ے آزاد ہو جائی تونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وار تول کی ذمہ واری ہے کہ دور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مر منی و منشاء کے مطابق صاف ماف يه اعلان كردي كه موجوده حالات من بنات اسلام كے لئے مساجد اور دیگر اجتماعات میں جانا جائز نہیں ہے وراثت نبوی کی اس ذمہ داری کو یورا کرنے کے لئے رازوان اسرار نبوت ام المومنین عائشہ صدیقہ رمنی الله عنہا ہوری توت کے ساتھ فرماری ہیں کہ "کو اورك رسول الله صلى الله عليه وصلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد"

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه اس حق کی ادا نیک میں عور توں کو مبحد آنے پر سر زنش فرملا کرتے تھے۔

آج جولوگ مردو پیش اور انجام وعواقب سے آسمیس بند کر کے خواتمن المت كو ممرول كى جہار ديوارى سے باہر تكلنے كى دعوت دے رہے جیں کیاوہ حضرت عمرفار وق رضی اللہ عنہ بانے نادہ حقوق نسوال کایاس و لحاظ كرنے والے بيں ياان كامعاشر واور سوسائن عائشہ صديقة كى سوسائن سے مده اور بهتر ہے یاوہ منشاء رسول النّصلی اللّه علیه حکم کو زبیر بن عوام عبد الله بهن عود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عروه بن زبيرقاسم بن محمد، اسود علقمه تلانده ابني سعود، ابراهيم تخعي، سفيان توري، عبدالله مبارك اورجمهور محابه و تابعين اورنعهاء ومحدثين رضوان التديم الجعين سے زيادہ بجعتے ہيں۔ س قدر حیرت کی بات ہے کہ آج جب کیغرب عور تول کی آزادی اور یردہ دری ہے تھے کرائی اخلاقی تباہ حالی پیائم کر رہاہے اور وہاں کے ویرین اس بے جانی کی آغوش سے نشوو نمایانے اور پروان چرصنے والی انسانیت سوز بے حیانی و محش کاری ہے اینے معاشرہ کو بچانے کی تدبیریں سوچ رہے میں ہمار مے شرق کے نام نہاد صلحین نماز ومسجد جیسے مقدس اور باعظمت ام ہے ستورات کو بے پر دہ کرنے کے در بے ہیں۔

"بريئ الله المشتكي و والشرباير كريت" فالى الله المشتكي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد و آله واصحابه اجمعين .

صبیب الرحمٰن قاسمی خادم المت در لیس دار العلوم دیوبند ساس شعبان ۱۸ ۱۳ اه